

یرل پیلی کیشنز کے تحت شائع ہونے والے پر چوں ماہنا سدو دشیز و اور کئی کہانیاں میں شائع ہونے والی ہرتخریر کے حقق قطیع وفقل بیش اوار و محفوظ ایس کئی جی فرح میں کئی بھی فرد یا اوارے کے لیے اس کے کئی بھی حصے کی اشاعت یا کئی بھی ٹی وی پیشل پیڈراما، ڈرامائی تھکیل اور سلسلہ وار قسط سے کئی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پبلشرے تحریری اجازت لیمنا ضروری ہے۔ ہے صورت و نگر اوارہ کا نوٹی چارہ جوٹی کا حق رکھتا ہے۔

### WWW.Dalksociety.com

## ﴿ اَفْسَانِهِ ۗ

| 68  | ثمييذفياض  | وجمی دل   |
|-----|------------|-----------|
| 124 | ميمونه صدف | آ بِعائشہ |

|     | 10          |       |
|-----|-------------|-------|
| 202 | سحرش فاطميه | احباس |

روشن راسته فرزانه ملهت 206

## دوشیزه میگزین

| 250   | 200       | منی اسکرین    |
|-------|-----------|---------------|
| 244 ' | اساءاعوان | دوشيزه گلستان |

ئے <u>ل</u>یجے بنگ آوازیں قارئین 248

چِٹ پی خبریں ڈی خان 253

کچن کارز شانه عنایت 256

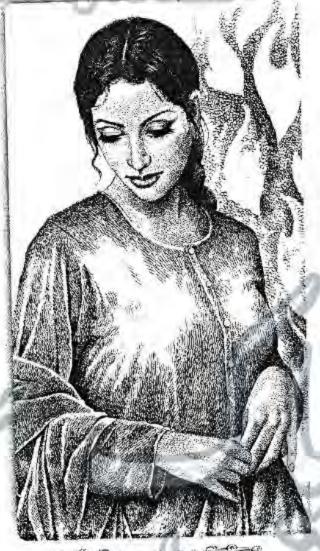



کانچ کی گڑیا زرافشاں فرحین 🧷 96 مجھےاپنی ذلت کا... مگہت غفار 151

زرسالانه بذر بعدر جشری پاکستان(سالانه).....890روپ ایشیا ٔ افریقهٔ یورپ.....5000روپ امریکهٔ کیتیژا ٔ آسٹریلیا....6000روپ



پیشر:منزه سام نے ٹی پرلی سے چیوا کرشائع کیا۔مقام:ش7-OB تالورروڈ \_ کراچی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com





### دعا

رمضان المبارك كا بابركت ماه أيك بار پهر جميس نصیب ہور ہاہے۔ بیروہ ماہ ہےجس میں اللّٰدرب العزت اینے بندوں کی تمام دعا ئیں قبول فرما تا ہے۔میری دعا ہے کہ اس بار اللہ ہم سب کو تو فیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارك كواس كے حقیقی جذبے کے تحت اپنے ورمیان یائیں۔ سیج دل سے عبادت کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کریں اور اس کی مخلوق کے کام آئیں۔عید کی خوشیوں میں اپنے منام بہن بھائیوں کوشریک کرسکیں ۔میری دیاہے کہ رہے کا ئنات اس بابرکت ماہ کےصدیتے میرے وطن عزیز کودشمنوں اور دوست نما دشمنوں ہے محفوظ رکھے، میر بے وطن میں امن ہو ..... اور ہم وطنوں کے چروں پر سچی خوشی .....اوراے تمام جہانوں کے رب میری دعاہے کہ تُو میری تمام دعاؤں کوشرفِ قبولیت منزدسهام عطافر ما\_( آمين )





محترم قارئين!

''مسئلہ بیہ ہے'' کاسلسلہ میں نے خلقِ خداکی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان
کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ تچی کہانیاں کے اوّلین شارے سے بیہ
سلسلہ شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتخریر و تجویز کردہ وظائف
اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں
آیات قرآنی اور ان کی روحانی طاقت نے جیران کردینے والے مجر ہے بھی دیکھے۔
ساتھیو! عمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے برزگ و برتر سے ہر بل بہی دعا کرتا
موں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ بیرے دُھی بیچہ
بول کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ بیرے دُھی بیچہ
بیوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ بیرے دُھی بیچہ
بیجیاں میرے بعد کسی بھی ذریعۂ روزگار کو بروئے کار لاتے ہوئے عزت کے ساتھ

استے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ معکرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انباراکی طرف کردیے۔ مگراب ..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں بیرچاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون درکارہے۔

وكھى انسانىت كى فلاح كے ليے .....آئے اورائ باباتى كاساتھ ديجے .....

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم .... راسب میں اپنے تعاون کے لیے بی اعظم گا۔





## parksoverenyseom



## دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

مير \_عزيز لكھارى اور قارئين الله مجھ سيت آپ سب كورمضان كى بركتوں سب مالا مال فرمائے۔ رمضان پہلے عید کی تیاری زوروں پر ہے۔ بھی میں شاپنگ کی بت نہیں کررہی بلکہ عیدغم کی بات کررہی ہوں البذا یوں ذرا جلدی جلدی قلم چلاؤاورز بردست قتم کےافسانے بھیجو۔عید کے بعدانشاءاللہ دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ کی بھی تیاری ہے۔بس اللہ کرےموسم بہتر ہونا شروع ہوجائے ورنہ موجودہ حالات دیکھ کرتو لگتاہے جیسے فنکٹ كا تخت سندر پر بچھانا پڑے گا۔ خبر بيتو بعدى بات ہے پہلے ان تمام پڑھنے والوں كاشكر يہ جنہوں نے اپنا فيمتى وقتِ نكال كردوشيزِه كالمطالعة كيا اور مجھے تفصيلا آگاه بھی گيا۔ پچھ لوگ آپی تحریر بھیج كر پھر غائب ہو گئے ہیں۔ان ہے گزارش کی جاتی ہے کہاب غائب نہ ہوں .....غائب ہونے کے لیے اور بہت می چیزیں ہیں جیسے بکلی، پانی، محبت،خلوص وغیره وغیره .....سومیری پیاری بهنوں اپنی پیاری می مدیراعلیٰ کی بات مانو اور جلدی جلدی اپنی حاضری لگاؤ پھرکہیں ایسانہ ہو کے دریہوجائے ....ان محبت بھری دھمکیوں کے بعد اب حلتے ہیں محفل کے پہلے خط ﴾ كى طرف،عقيلەت كراچى ہے تھىتى ہيں محتر مەمنز ەسھام صاحبہ،خوش رہيے۔ بہت دنوں بعد نہيں بلكہ كئي مبينوں کے بعد تھرے کے ساتھ حاضر ہول \_اس قدرخوش بہی میں مبتلائقی کہ اگر غائب ہوجاؤں گی تو لوگ یاد کریں گے۔واللّٰد کیاار مان خاک میں ملے کسی نے پلٹ کربھی نہ یو چھا۔عقیلہ فق کہاں ہو؟ کدھر ہو؟ خیرکوئی بات نہیں ' سوچا خود ہی آ جا وُل سوآ گئی۔ بچوں کے امتحانات ہورہے تتھاورمیرے بیٹے وجیہہ حق کا اکیڈ مک کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس (شعبہ حفظ) کا بھی امتحان قریب ہے۔تو رائٹرتو کہیں جاسوئی ادرایک ماں آج کل کمر بستہ ہے۔جورات دن بچوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اُن کاسلیس اِس قدر ہاد ہوگیا کہ ول جاہ رہاہے۔خود جا کر پیپر دے آؤں اور پھر پورے سندھ میں ٹاپ کرنے کا خواب پورا کرلوں لیکن ہاشاء الله بيرخواب بي بوراكرنا جائة بين الله ياك أن كوأن كارادول مين كامياب كرے (آمين) اور پرفيس بك كى طرح كهوں كى كدايك آمين كا توحق بنآ ہے۔ تو يہلے لائك كريں اور پھر Comments ميں آمين لكھ ویں۔ ادار بیول وُ کھانے والا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں چندون کے لیے (اس حادثے ہے پہلے) لا ہورگئ الله على اور پھر میرے بیچے بہت ضد کر کے گلشن اقبال پارک گئے تھے۔ یا اللہ جوجگہ بم بلاسٹ کی وکھائی گئی تھی،



و ہاں کھڑے ہوکر تو میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ٹرن کا انتظار کررہی تھی۔ اللہ پاک سب کو محفوظ اً رکھے(آ مین) دوشیزہ کی محفل واقعی دوشیزہ کی محفل ہے۔ میں سب کے خطریز ھاکر بہت انجوائے کرتی ہوں اور میرا ذاتی خیال بیہ ہے کہ آسان لکھنا زیادہ مشکل ہے بہ نسبت مشکل لفظوں کے ساتھ لکھنے کے ..... کاشی کا ا يكسيدن بوگيا كب ؟ جمين تو پية بى نبيس جلا - بھائى كاشى خيريت سے مو، اپنى خيريت سے آگاہ بھائى - رائٹر عبدالعزيز صاحب كى والده كے انقال برولى تعزيت قبول مو۔اب آتے ہيں رسالے كى طرف ميكال حسن كے بارے میں پڑھنااچھالگاءاچھاتورفعت سراج صاحبہ کا ناول بھی ہےاور ناول سے یاوآیا،منزہ صاحبہ پری کا ٹائلٹ توآپ کول چکاہے۔میری طرف سے تحفیص کے ساتھ حسینہ کا ٹائٹل میرے ناول کے ساتھ قبول فرمائے جو میں آپ کو بھیج رہی ہوں ،اور میں آپ کی بے حدمشکور ہول کہ آپ اور کاشی چوہان کی حوصلہ افز ائی اور آپ کے ﴿ ادارے کے تعاون سے میں ایک طویل ناول لکھ کی۔ اس کے لیے میں ادارہ دوشیرہ کے دوشیزہ کے ہر فرد کا شکریہا داکرتی ہوں۔اُم مریم کا ناول بہت طویل ہوگیا ہے۔ زیادہ طوالت حسن کھودی ہے جیسے قدر کھودیتا ہے روز .....روز کا آنا جانا ..... مهتاب خان کا افسانه اینے اندر گهری معنویت لیے ہوئے تھا۔ میں بھی اس بات کی تائل موں کر دارصرف اڑی کا بی نہیں ، مرد کا بھی و کھنا جا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک رشتہ ہے کہ کر شخ کیا تھا کہ آپ نے کیے سوچ لیا ہرلڑ کی کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعید آپ جھے ہے شادی کرلیں گے۔ پا کباز اً مرو.....میری اولین ترج ہے اور اکمدنلہ مجھے ایک پا کمباز مرد ملا نسیم سکینہ صدف کی کہانی درمیانے درجے کی د ہی۔روحیلہ خان نے اچھالکہا،سباس گل اچھالھتی بین اور اُن کا مکملِ ناوِل بہت عمد کِی سے اپ اختیام کو پہنچا۔ ا فریئر منزہ بے انتہام صروفیات کی وجہ سے پورارسالہ ابھی تک نہ پڑھ سکی لیکن پڑھوں گی ضرور ، پڑھوں گی نہیں تو ا سیکھوں گی گیے؟ کیکن جتنا پڑھا اُس پرتبھرہ حاضر ہے۔افسانہ تو عنقریب لے کرحاضر ہوں گی ہیں ۔۔۔۔ بچھ کپ شپ بھی لگاوُں گی لیکن کیا کروں مجھ ہے اچھا تو میرا ڈرائیور ہے جب دل جا ہتا ہے چھٹیاں لے کر گاوُں روانہ ﴾ ہوجا تا ہے اور ہم خوا تین .....ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ..... خیر ملا قات تو کرنی ہے۔ کاشی کی خیریت ضرور ا پوچھے گا، دفتر میں سب کو درجہ بدرجہ سلام اور آپ کوا ہے حسینہ بہت سارا....؟ يد: بهت بي عزيز عقيله كرا چي ميں ره كرا تني زنده ولى برلفظ كھلكھلاتا ہوا ميرى نظروں كے سامنے ہے تمہارا خط پڑھ کر ہمیشہ ہی بہت مزہ آتا ہے۔اب تو مزاح لکھنا شروع کرہی دیں۔ناول کتابی شکل میں موصول ہوا تو ول سے آپ کے لیے ڈیمیروں دعا کیں نگلیں۔اس دفعہ تو رُسالے میں آپ ہی آپ ہیں، ظاہر ہے بھی اب دوشیز ہیں دوشیز ہ ہی تو ہوگی کے بس اب تو آپ کے دعدے پر جی رہے ہیں۔ دیکھیے کب دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ﷺ کراچی ہے ہی تشریف لائی ہیں غز الدعزیز المفقی ہیں۔ ڈیئر منز ہ جی اِ السلام علیم اِپُر خلوص دعاؤں کے ساتھ امیدہے کہ آپ اپن قیملی اور رخسانہ آئی کے ساتھ خیروعافیت ہے ہوں گی۔اللہ تعالیٰ ہے دعاہے دوشیزہ كى محفل أور آپ كے كاشانة والل عيال كوسدا سرسبز وشاداب ركھ۔ آپ كے مسكراتے چرے كى جملق مسكرا ہث كودوا م ملي آمين \_ دوشيز و كى محفل ميں كافى عرصے كے بعد حاضر ہوں \_ چونكه دوشيز و كى محفل آج كل آ پ نے سنجالیٰ ہوئی ہے۔اس کیے ایک افسانہ حاضرِ خدمت ہے۔ افسانے کا نام مشتیٰ (Satti) ہے۔ ا میدے آپ دوشیزہ کے کسی قریبی اشاعت میں شامل ضرور فرما ئیں گی۔ چونکہ دوشیزہ کے مئی کے شارے ب

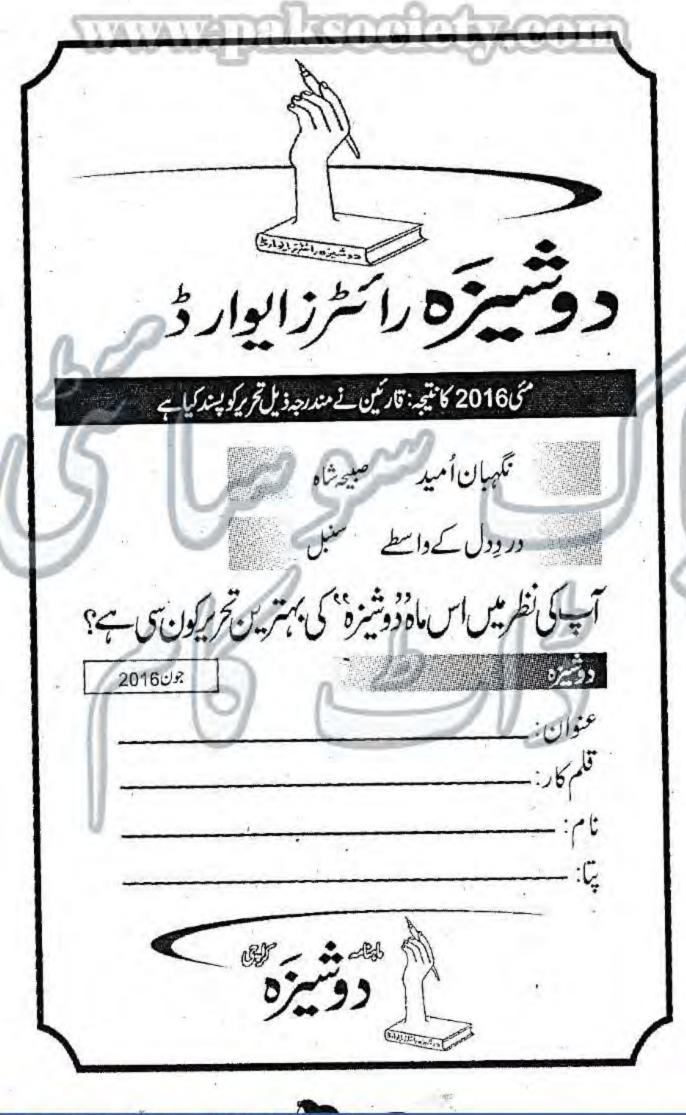

تبحرہ کے لیے لیٹ ہو چکی ہوں۔اس لیے معذرت کے ساتھ تبعرہ الگے شارے کے لیے اُدھارر ہا۔ مگرا تناضرور کیوں گی کہ رفعت سراج اور اُم مریم کے سلسلے وار ناول کے ساتھ ناولٹ اور تمام افسانے بہترین جارہے ہیں۔ ﴿ باتی سلیلے بھی گلدستے میں اپنی اپنی بہاراورخوشبو بھیرتے نظراتتے ہیں۔خداکرے آپ کے پرچوں اور آپ کا ادبی و شخصی مقام بلندیوں کی جانب محویرواز رہے (آمین)۔ صرف آخر میں آپ سے ایک شکایت کررہی ا ہوں۔امیدے آپ مائنڈ نہیں کریں گی۔ کیونکہ شکوے گلوں کی روایت ہے کہ یہ ہمیشہ اپنوں سے ہی ہوتے ہیں۔ چند ماہ پہلے میری آئکھ کا آپریش ہوا تھا۔اورا تفاق ہے اُن ہی دنوں دوشیزہ کی جانب ہے اپنی معزز رائٹرز خَواتِین کے کئے لیج کا اہتمام کیا گیاتھا۔ کاشی نے مجھےفون پر انوائٹ کیاتھا تو میں نے آئے سے معذرت کر لی تھی۔ کیونکہ اُس روز میری آ ٹکھ کے آپریشن کو دوسرا دن تھا اور میراشریک محفل ہوناممکن نہیں تھا۔اب اللہ کے كرم سے آئكھ بہتر ہے۔ ڈاكٹر نے آئكھوں ميں سوزش بتائى ہے۔ جس كاٹر يمنث اب بھى چل رہا ہے۔ شكايت بہے کہ پچھلے دنوں نیکوفر عباس صاحبہ کی پاکستان آ مدیر دوشیزہ (ادارے) کی طرف ہے اُن کے اعزاز میں ووستوں کی مخفل منعقد کی گئی۔ دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی نیکوفر عباسی سے ملنے اور انہیں قریب ہے دیکھنے کی ﴿ خواہش تھی۔اینے دور کی اتن چلبلی ادا کارہ سامنے سے دیکھنے اور شننے میں کیسی ہیں۔ مگر ادارے کی طرف سے آ ب نے اور کاشی چوہان نے اس محفل میں شرکت کی دعوت نہیں دی۔ مجھے مئی کے شمارے میں کاشی کے قلم سے ا کیٹ خوبصورت شام کا احوال پڑھ کرخوشی کے ساتھ افسوں بھی ہوا کہ میں اس شام کا حصہ نہیں تھی۔ بہر حال بیہ ایک چھوٹا ساگلہ ہے کہانتے سالوں سے دوشیزہ میں شرکت کے باوجودا کرکسی عذر کی وجہ سے ہم رائٹرز حاضر نہ 🖁 ﴾ ہوسکیں تو ہماری غیر حاضری کسی کو Feel نہ ہو۔ بیتو زیاد تی ہے۔ مگر بیشکایت آپ کی ذات سے نہیں ہے۔ ﴿ ﴾ آپ نے تو بچھ ہی عرصے سے دوشیزہ کی محفل کی میز بانی سنجانی ہے۔ بس میں نے ادارے کی طرف سے جو بِاعتنائی محسوں کی اُسے بیان کردیا۔امیدے آپ ماسکڈ مہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ جیسی پیاری شخصیت سے ﴾ بہت کم ہی کسی کوشکایت ہو علتی ہے۔ بیشکوے گلے کا سلسلہ شاید طویل ہور ہاہے۔اُس لیے ثیں اب اجازت ﴾ جاہوں گی۔ افسانہ پڑھ کرضرور اپنی رائے ہے آگاہ سیجیے گا۔ آخر میں یہی دیا ہے کہ تیرے زخسار کی نرمی و ملاحت ، چمکتی پیشانی کا نور تیرے لیجے کی شیریں بیانی کبوں کی مسکراہٹ 'شکفتگی خدا کرے مہمی زوال نہ اً یائے (آمین)۔

کھ: ڈیئرغزالہ! بہت اچھالگائم دوشیزہ کی محفل میں آئیں تمہاراشکوہ مرآ تکھوں پربس کچھرائٹرز کنے پر ہلانے
سے رہ گئے تھے۔ جو دوشیزہ کے بینئر موسٹ رائٹرز ہیں۔ بیاہتمام انہی کے لیے تھا۔ بھر ہماری قسمت اچھی تھی کہ
نیلوفر بھی آئی ہوئی تھیں۔ لہندا ایک اچھی شام ہم سب کول گئی۔ تمہاراا فساندل گیا ہے جلد پڑھ کرآ گاہ کروں گی۔
ایک راز کی بات بتاؤں تم تبھرے کے لیے لیٹ نہیں ہوئی تھیں۔ چلوا گلی دفعہ تبھرے کے ساتھ آنا۔ خوش رہو۔
ایک راز کی بات بتاؤں تم تبھرے کے لیے لیٹ نہیں ہوئی تھیں۔ چلوا گلی دفعہ تبھرے کے ساتھ آنا۔ خوش رہو۔
ایک راز کی بات بتاؤں تم تبھرے کے لیے لیٹ نہیں ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ڈھیروں دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ
ایک حاضر محفل ہوں۔ جب سے سناتھا کہ خط کے جواب میں آپ بے پُرخلوص می چائے کے لیے مرعوکیا ہے۔ نظر
آپ کے جواب کی چشم بوی کے لیے بیتھرار ہوگئی تھی بالکل! ایسے ہی جیسے جواب زیر مطالعہ لانے کے بعد یہ
انگلیاں لکھنے کے لیے آئی بیتھرار تھیں کہ ایک دن میں ہی یہ نظریں ناولوں کو چھوڑ کر جملہ افسانے اور ناولٹ مع



الما الماليان الماليان الماليان نقريب جس كاانتظار كباحاتا ویں دوشیزہ رائٹرز ابوارڈ ینے روایتی رنگ میں جلوہ گر ہوگی

﴾ نتے کیجینی آ وازیں ودوشیز و گلتان کے زیر مطالعہ لے آئیں۔اب آپ یقینا سوچیں گی کہ خولہ کو پڑھنا نہیں ﴾ آتا یا نظر کیداُس نے خط سنا تو جناب بات دراصل میہ ہے کہ گلستان ادب کا ایک بہت خوشبودار اور خوبصورت ﴾ پھول خوش صمتی ہے میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ جی ہاں آپ کی بہت پیاری رائٹراور شاعرہ فرح اسلم ہے گزشتہ تین سالوں ہے کولیگ ہونے کا شرف حاصل ہے۔اللہ اس کواور آپ کواپی فیملی سمیت دین ودنیا میں کا میابیاں ﴾ اورسرخزوئیاں نصیب فرمائے (آمین) چونکہ میرے پاس اُس وقت تک دوشیزہ نے رسائی حاصل ہیں کی تھی۔ ﴾ اس کیے جب اُس نے پیخبر دی تو میں بعند ہوگئی کہ رسالہ لے کر آنا جاہیے تھا میں صرف خط پڑھ کر واپس كرديتي لبذاوه الحكے دن نه صرف رساله لے كرآئى بلكه دوون زير مطالعه رنھنے كاعنديہ بھى دے دیا۔ میں نے ا سوچا نیکی اور پوچھ پوچھ میں تو بھو لے ہیں سائی۔ایک تو ویسے ہی ماشاء اللہ ہوں دوسرے اتنی بیاری دوست کے ساتھ نے خوشی سے اور پھولا دیا ہے تیسرے آپ کی محبت وخلوص نے رہی سہی کسر پوری کردی ہے۔ یقین جانيسٍ منزه خوشي سنجالے نہيں سنجل ربي ليكن اگر آپ اى حساب سے تعريف كرتى ربين تو مجھے ڈر ہے كه وزن ون دوگنی رات چوگنی ترقی نه کرجائے۔ نداق برطرف منزہ ذرہ نوازی کاشکریہ، آپ کی نظر شنای وقد روانی ہے ورنه بندی س قابل، آب کی خواہش اور میری دعاہے کہ الله تعالیٰ آپ سے شرف ملاقات کا ضرور وسیلہ بنائے (آمین)۔ بس آفس کا ایڈریس کنفرم کردیجیے گا اور فون نمبر بھی تا کہ آنے سے بہلے آپ کی مصروفیت کے پیش نظرآ پ کومطلع کردوں۔منزہ جی تبرہ سے پہلے ہی میراخط اتناطویل ہوجا تا ہے اس کیے اگر آپ اس میں ہے جوسطور حدف کرنا جا ہیں آپ کو اختیار ہے۔ تبھرہ رسالے کے لیے ہے باتی سارا خلوص آپ کے لیے ہے۔ کیونکہ آپ کی محبوں اور فدر دانی کا اکاؤنٹ جومیرے ول میں کھل چگا ہے اس میں آپ کے ہر جواب کے ساتھ روز بروزمحبتوں میں اضافہ ہوتا جار ہاہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوسکون اور اطمینان کی دولت ہے مالا مال فرمائے (آمین)۔اب آتی ہوں تبھرے کی طرف پچھلے مہینے تحریروں میں جو کی بیشی نظر آئی تھی اس مہینے آپ نے وہ کسر پوری کردی۔ ہرافسانہ لاجواب ہرتحریر پختہ متنوع موضوعات کے ساتھ۔ مزہ آ گیا منزہ ..... الکیٹرانک میڈیا کی بے سرویا خبروں ہے مربوط آپ کا ادار بیدول کوچھو گیا۔ آپ کے حرف حرف ہے یہ بندی مكمل اتفاق كرتى ہے۔ صبیحہ شاہ كا افسانہ تگہبان امید مختلف موضوع لیے آیک بہترین افسانہ تھا جس میں اندازِ ﴾ بیاں نے موضوع کی اہمیت اور حساسیت کو دو چند کر دیا تھا۔ بہت عمدہ صبیحۂ مریم شاہ بخاری کا ناولٹ جب جب ﴾ ول ملے موضوع کے اعتبار سے اگر چہروا تی ساتھا۔لیکن مربوط جملوں اورا ندانے بیاں نے اس کو پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ سنبل کا ناولٹ در دِ دل کے واسطے بھی اصلاحی رنگ لیے تمایاں تھا۔ اُن کی تجربروں کا انداز دھیما اور خوبصورت ہے کئی بھی موضوع کو پورے جذباتی تاثر کے ساتھ پیش کرتے ہوئے واضح مقصد کی ترجمانی کرتی ہیں۔منزہ ہاشمی کا آسیب بھی اخلاقی پہلوؤں کی ترجمانی کرتامخلف اندازتح ریے ساتھ اچھی تحریقی۔حبیبہ عمیسر کا ﷺ ﷺ ناواٹ بلکوں پر کھیر نے خواب تو قع کے عین مطابق اختیام پذیر ہوائیکن سب پر بازی لے جانے والی تحریر محسین ﴾ انجم انصاری کاشجرے ثابت ہوئی ہےانتہا موزوں انداز میں فعل فتیج کی عکای کی ہے۔ کہانی کا انتخاب بھی ا شاندار اور جملوں کا أتار چر هاؤ موضوع كى مناسبت سے كرداركى تمام تر نفسياتى ، جذباتى اور دہنى يہلوؤل كى بہترین عکاسی کررہا تھا۔ بہت خوب بہت عمرہ محسین؛ اس کے علاوہ دردانہ نوشین خان کا سہری اوراق بھی



## 

Email: pearlpublications@hotmail.com

پراسرارنبر 1 کی پذیرائی کے بعد پراسرارنبر 2

ا یک ایباشاه کارشاره جس میں دل د ملا دینے والی وہ سیج بیانیاں شامل ہیں جو

آ ڀاکو چو ڪئے پر مجبور کر ديں گي۔

اآ پ کے اُن پیندیدہ رائٹرز کے قلم ہے، جواآ پ کی نبض شان ہیں۔

جن کی کہا نیوں کا آپ کوانتظارر ہتا ہے۔

جنوں، بھوتوں اور اروارے خبیثہ کی الیکی کہا نیاں جو واقعی آپ کوخوف میں مبتلا

کردیں گی۔

ماراد وي ہے!

اس سے پہلے ...

الیمی نا قابل یفین ، دہشت انگیز اور خوفناک کہانیاں شاید بی آ ب نے پر بھی ہوں۔ آج ہی اینے ہاکر یا قریبی بک اسٹال برا بنی کا پی بخیص کر الیں۔

سچی کہانیاں کا ماہِ اگست کا شارہ ، پراسرارنمبر **2** ہوگا۔

ایجنٹ حضرات نوٹ فرمالیں۔

جذبات نگاری میں عروج برنظر آیا۔ نیز شفقت گا دھورے سینے ،ارم ناز کا جیلے کا دشتہ اور مہ وق طالب کا فریب محبت شمینہ طاہر بٹ کا تاریخی نفیب میر ااور وانیہ افرین کا کنارے دور نہ سے بھی موضوع کی خوبصورت عکا تی کرتے ہوئے عدہ طرز تحریرے افسانے تھے۔ جہاں تک ڈاکٹر اقبال باشانی کے ڈاکٹر بابو برڑے دیا لوگا تعلق ہے تو وہ کسی تعریف کے دفتی ہیں۔ ووشیزہ گستان بھی اسماء تو وہ کسی تعریف کا وشوں کا آئینہ وار تھا اور نے لیج ٹی آ وازیں ماشاء اللہ ہمیشہ ہی عدہ شاعری سے مزین ماتا ہواں کی انتقال کا وشوں کا آئینہ وار تھا اور نے لیج ٹی آ وازیں ماشاء کہ تو یہ ہیں۔ ان کے لیے ہیں ہمیشہ رطاب اور ہی ناول پڑھنے سے رہ گئے ہیں۔ لیکن وہ جن مصنفات کی تحریب ہیں۔ ان کے لیے ہیں ہمیشہ رطاب اور میں آپ نیاوفر عباسی اور باتی رائٹرز بھی خوشگوار موڈ ہیں نمایاں نظر آئے۔ مونی خان کا طاہر شاہ سے متعلق فیج کا مسال ہیں ہوتا ہے۔ میں اگر جو کہ سے میں ان ہوتا ہے۔ ایک کا در جا ہوں کا در بھی ضرور کروں گا۔ جس کہ کہ تشاری رسالے میں آگر جو کہ میں آگر ہوں کی درسالے کی ساتھ کے اس تھی میں اگر جگو کی اور ہی ہوتا ہے۔ درسالے کی ساتھ کی ماتھ ساتھ ہم جیسوں کا ول بھی ضرور متاز کی ہوتا ہوتا ہو سے کہ کا دوشیزہ کے کہ ایسے لوگوں کو ایسے اس کے کا ماتھ کی اساتھ ساتھ ہم جیسوں کا ول بھی ضرور متاز کے دوشیزہ کے کہ ایسان کی ساتھ ساتھ ہم جیسوں کا ول بھی ضرور متاز کی جوتا ہے۔ میں اگر جو ایس کی کر میاتھ کی دوشیزہ کے مصنفین ' اللہ دوبارہ شروع ہوجاؤں گی۔ ایک تھی ایسان کر رہی ہوں۔ جگہ عنایت فرما و شیجے گا۔ دوشیزہ کے مصنفین ' اللہ دوبارہ شروع ہوجاؤں گی۔ ایک تھی ایسان کر رہی ہوں۔ جگہ عنایت فرما و شیجے گا۔ دوشیزہ کے مصنفین ' اللہ دوبارہ شروع ہوجاؤں گی۔ ایک تھی کے لیے دعا گو۔

سے ۔ سوئٹ خولہ! شارہ تہارے ہاتھ میں ہے۔ ذراشروع کے صفحات پر نظر ڈالوشہیں وہاں دفتر کا پیۃ نظر آئے گا۔ بس جلی آئے۔ ہمیشہ کی طرح بھر پورتبھرہ تھا۔ یقینا جن لکھاریوں کی تحریرکوتم نے پیند کیا وہ بہت خوش ہوں گے اور طاہر شاہ بہت دکھی ۔۔۔۔ تمہارے ذیبے ایک کام لگارہی ہوں۔ ذرا فرح اسلم کوجھنجوڑتی رہا کرو۔ کاشی اور بریہ بہتر ہوں ہمیں وخش ہوں اور شکر اداکہ رسم ہوں۔

کاشی اب بہت بہتر ہیں اور بہت خوش ہیں اور شکر بیا وا آکر رہے ہیں۔ ⊠نیہ ہیں جید عمیر جوتشریف لائی ہیں لا ہورے ، تصی ہیں۔ منزہ سہام صلحبہ ، تسلیمات! خدائے بزرگ و برترے آپ کی خیریت مطلوب ہے۔عرصہ وراڑے بعدا پنی کہانی ارسال کر رہی ہوں۔ اس امید کے ساتھ کہ جلد آپ کے پرجے کے سفحات برو کھے پاؤں گی (انشاء اللہ) میں ناراض ہوں بھی آپ ہے ، مجھے اپریل کا شارہ موصول نہیں ہوااورا نظار میں ہی مہینہ کٹ گیا۔ پلیز ماہ می کا شارہ جلد ارسال سیجے گا تا کہ تھوڑ ابہت ہی پڑھ کرایک تبھرے کے ساتھ حاضر خدمت ہوسکوں بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ۔

مھ: بیاری سی جبیبہ!! چھے بچے بروں سے ناراض نہیں ہوتے اورتم تو ویسے بھی بہت اچھی لڑکی ہووعدے کی ہ کی .....مئی کا شارہ بجھوا دیا تھاتم مجھے ضرور مطلع کرنا کہ ملا یانہیں .....تمہاری تحریر جلد شائع کروں گی اب تو ذشہ



### نيا ناول

پیارے قارئین! ہماری بہت عزیز لکھاری اُمِ مریم کا ناول'' رحمٰن ، رحیم ،سدا سائیں' اپنے اختیا می سراحل طے کررہا ہے۔ اِس ناول کے بعد دوشیزہ کی ہر دلعزیز لکھاری زمر نعیم جنہیں ناول لکھنے میں کمال حاصل ہے۔ ایک بار پھراپنے قلم سے دوشیزہ قارئین کے لیے ناول کی صورت میں ایک سوغات لیے حاضر ہول گی۔ امید ہے زمر نعیم کے دیگر شاہ کار ناولز کی طرح جلد شائع ہونے والا یہ ناول بھی یقیناً بہنوں سے پذیرائی کی سندھا صل کرنے میں کا میاب رہےگا۔

ﷺ محر:مصرونیت کے باد جود آپ نے دوشیزہ کے لیے وقت نکالا اور میرا مان رکھا۔اس کے لیے میں شکر گزار ''ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بار باراس شکریہ کا موقع ویں گی۔افسانہ جلد شارے کی زینت بناؤں گی۔اب ''محفل میں ہر ماہ انتظار کروں گی آئی رہے گا۔

کے اگرا کی سے تظریف لائی ہیں ہم سب کی لیند پیرہ سنبل کہتی ہیں۔ ڈیئر منزہ السلام علیم اللہ تعالیٰ کاشکرہ السان ہے کہ پہاں پرسب خیریت ہے۔ اور آپ سب کی خیریت دب کریم سے نیک مطلوب ہے۔ ویگرا حوال اللہ ہیں کہ آخر میرے لکھنے ہوئے خط کہاں چلے جاتے ہیں چھپتے کیوں نہیں ہیں۔ آخر ڈاکیہ کو میرے ہی خطوط سے کیوں مسئلہ ہے جبکہ میں تاریخ کا بھی بطور خاص خیال رقعی ہوں۔ لیکن پھر بھی پہتے نہیں کیوں۔ بہر حال اب آتے ہیں مفلل کی طرف۔ سب سے پہلے عزیز بی آ صاحب کی والدہ کے انتقام کا دلی افسوی ہے۔ اللہ انہیں صبر اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے (آ مین) محتر مسلیم اختر کی صاحبزادی کی شادی کی بہت اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے (آ مین) محتر مسلیم اختر کی صاحبزادی کی شاہدہ ناز قاضی کو ایک عرب میں دیکھر بہت خوشی ہوئی۔ دفعت بی آپ کی تدر ایسی حیثیت کے تو ہم قائل ہیں مشکوک آگیے ہوں گے۔ ڈیئر خولہ مجھے تیمرہ کرنے والوں سے کوئی گانہیں ہے۔ میں نے ان کی بات کی تھی جواپی گاکر کے میں سے ان کی بات کی تھی جواپی گاکر کے میں سے ان کی بات کی تھی جواپی گاکر کیے ہوں گے۔ ڈیئر خولہ مجھے تیمرہ کرنے والوں سے کوئی گانہیں ہے۔ میں نے ان کی بات کی تھی جواپی گاکر



## یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ا یڈ فر ہ لنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئېك پررابطە كريں۔۔۔ ہمیں فیس کی براا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



### WWW.Daksociety.com

پھی جاتے ہیں ہم نے افسانہ بھیجا ہے۔ چھاپ دیجیے گا ہم نے شاعری بھیجی ہے چھاپ دیجیے گا اورخط ختم یا اپنی کے مصروفیات کا احوال لکھنے بیٹے جاتے ہیں۔ یہ بتا ہے آپ کی مصروفیات سے سے دلچیں ہوگی علاوہ آپ کے۔ پھولہ جتنا آپ ہمیں مان ومحبت دیتی ہیں یقین سیجیے میرے دل میں بھی اپنے قارئین کے لیے آئی ہی محبت، احترام ومان سے خولہ آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ میں آپ کے تبصرے کو درخوراعتنا نہیں سمجھوں گی یہ ہی تو میرا فیول ہے۔خواہ تعریف ہویا تنقید۔ یہی فیول تو مجھے مزید لکھنے پراکساتا ہے۔میرے پہلے افسانے سے آئی تک فیول ہے۔خواہ تعریف و تنقید ہوتی ہے۔وہ میں اپنی ڈائری میں ضرور تھی ہوں تبصرہ نگار کے نام کے ساتھ امید کی ہے تھی ہوئی۔ اس میں دیکھرخوش ہوئی۔ اس میں دیکھرخوش ہوئی۔ اس میں دیکھرکوش ہوئی۔

میکال خوبصورت تو ہے مگر ادا کاری میں کورا ہے۔ ماوراء سوری میں پاکستان سے باہر جا کراس کا نام خراب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ دام ول بہت خوبصورتی ہے آ گے بڑھ رہی ہے۔ وہ اتی مجھی ہوئی رائٹر ہیں کہ نہ کہانی میں بوجھل بن آنے دیتی ہیں نہ ظہراؤ۔ نگہت اعظمیٰ نے ایک بہت اچھے پوائٹ پر لکھا ہے ہم ایسے ہی بچوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں۔ رحمٰن رحیم اب مجھے بور کرتی ہے۔ نزہت جبیں نے بہت اچھاا فسانہ کلھا مجل نے اً بالكل درست اور برونت فيصله كيا فرزانه آغا كي تعريف تو كوياسورج كو چراغ دكھا نا ہے لگتاہے وہ ايك اورايوار في ﴾ کی سختی تھہری ہیں۔افسانے کا نام کباڑی کے بجائے کباڑیے کی جوروہونا جاہیے تھا بہرحال اچھاا نسانہ تھا۔ بیانیانی خواہشات کا کا سربھی نہیں بھرتا۔ بنتِ حوانفیہ اچھالے کرچل رہی ہیں۔ ماریہ نے بھی حنان کواچھاسبق 🖁 ﴾ ويا مگير مارييتم اچھالکھ سکتی ہوموضوعات پر توجه دو۔سباس گل کا ناول اچھاتھا ميں آخری قسط غيرضروري طوالت کا ﴿ شَكَارَهُمي \_ رَوْحِيلِهِ كَا افسانه بهمي احِها تفانسيم كا افسانه تُعيك ہي تھا۔مہتاب خان صاحب يا صاحبہ حالية ختم ہوئے ﴿ وراے گل رعنا سے شدیدترین متاثر نظرا ئے ابتداء سے انتہا تک ہیں اینڈ بدل کر انہوں نے ہم پراحسان کر دیا۔ پلکوں پر تھبرے خواب تو اُلجھی ہی چلی جارہی ہے مگر بورنہیں کرتی ہے۔اور آخر میں چلتے ہوتو شاپنگ پہ چلیے بطور شوئٹ ڈش موجود تھی بہت کمال تحریر تھی۔ دوشیزہ گلتان پھل پھول اور خوشبوؤں ہے مہلے لگا ہے نئے ﴿ لَهِجِ مِين خوله، ماريه، فريده جي اورشاز لي كي شاعري الحِيمي هي اس بار پُچن كارنر كي وُشز الحِيمي تعين \_اب آپ سنائیں کیا حال احوال ہے ہائی ٹی میں آپ نے کہا تھا کہ میرا ناول لگ رہاہے۔خوشی خوشی ڈائجسٹ کھولا مگر حسرت ان عنجوں یہ ہے۔ جو بن کھے مرجھا گئے۔ کیوں آخر کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں منزہ ..... ہائی ٹی کا ا حوال بھیجا تھالگار رہی ہیں ناں! رخسانہ آئی کیسی ہیں۔زین کہاں غائب ہےاب اجازت ویں۔اپنابہت خیال ﴿ رَكِيمِ كَا اور دِعا وَل مِن يا در كھيے گا۔

سے بیاری سنبل! کدھرہو ہائی ٹی گااحوال ابھی تک تو ملانہیں تبھرہ بھی اپر میل کے شارے پر کیا ہے گرمیں ہے۔ جان ہے پیاری سنبل! کدھرہو ہائی ٹی گااحوال ابھی تک تو ملانہیں تبھرہ تھی اپر میل کے شارے پر کیا کرواور 20 تاریخ گئی ہے۔ تبھرہ تازہ شارے پر کیا کرواور 20 تاریخ گئی ہے۔ تبھرہ تازہ تبھرکھاریوں تک پہنچادی ہے۔ گئی تھیک ہیں اور زین امتحانات میں مصروف ۔۔۔۔ ناولٹ و کیھر کر یقینا خوش ہوگئی ہوگی۔اب مکمل تبھرے کے ساتھ آنا۔

۔ ﷺ:طویل غیرعاضری کے بعد لا ہو ہے تشریف لا کی ہیں نسرین اختر ٹینا لکھتی ہیں۔ڈیئرمنزہ ،السلام علیم!



## محمو د شام کی زیراد ارت

انتهاؤل مين رابط

جولائی 2014 سے با قاعد کی سے ثائع ہونے والا بين الاقواى معيار كايبلاق ي ميكزين

🚓 صاراء دم یو نیورمٹیوں، دینی مدارس بختیقی اداروں ہربیت گاہوں سے پھوٹے والی روشنی عوام تک پہنچا تا المان اورمالم اسلام پرشائع ہونے والی تازور بن کتابوں کی تلخیص ادارول کی ادارول،سرکاری محکمول کے بارے میں مالی تحقیقاتی ادارول کی

بالگر پورٹیں،آ مان آردویس

🖈 ملک میں سرگرم ایک لا کھ سے زیادہ این جی اوز کی سرگرمیوں سے سجاعوام نامہ

الم مصوري المناسكاري المناسل المناسكاري الم ﴿ پاکتان کے املاع ﴿ موسیقی ﴿ بِهِم اور بھارے ہے ﴿ خُرْوم زاح ﴿ اُردوادب سے انتخاب

لائبريريول، يونيورمنيول، ديني مدارس كوخصوصي رعايت 🖈 نيوز البخنش ومعقول كميش

جو کچھآپ کے اطراف میں ہے ....ماہ نام، اطراف میں ہے

Mob:0300-8210636

مِنْ كَامْتَكِانِي مُويث نَبِر **508**، لينز مارك بلازا، آئى آئى چندر يگرروۋ \_ کراچى Ph: 0092 21 32274661

Email: mahmoodshaam@gmail.com Web Site: www.atraafmagazine.com

سیسی ہیں آپ بھینا بخیریت ہوں گی۔ کائی عرصے بعد آپ سے مخاطب ہورہ ہی ہوں۔ اوراُس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ بی ہاں ،آج بیرا پچھ گلے شکوے کرنے کا موڈ ہے۔ پہلے تو چند ماہ تک بھی میری کوئی تحریشا کع نہیں ہوتی تھی یا میں مخفل میں شامل نہیں ہوتی تھی تو اکثر آپ کی جانب سے خط موصول ہوتا تھا کہ میں ووشیزہ سے فائب کیوں ہوں جبیہ میرے کم از کم سال میں 6 افسانے دوشیزہ میں شاکع ہونے جارہے ہیں اور پھرتم کیا گئی تھی تو فوراُ ہی پچھنا کچھکھ کرارسال کردی تھی۔ جودو تین ماہ کے اندرا ندرشا کع ہوجا تا تھا گراب تو سالوں گزرجا کے ناآپ کی طرف سے کوئی لیئر موصول ہوتا ہے اور تحریب کئی کئی سال تک شاکع نہیں ہوتی ۔ تو پھرا یہ ہیں بھلا کوئی کیوں اور کیسے لکھے۔ میں نے تقریباً دوسال پہلے ایک قبط وار ناول سے سہانے ' بھیجا تھا۔ ابھی تک مجھے اُس کے انجام ہی ہے آگر شاکع نہیں کرنا تو کیا مجھے واپس مل سکتا ہے؟ اور اب ایک ناولٹ بھیج رہی ہوں۔ یقینا یہ جلدی شاکع ہوجائے گا۔ کیونکہ دوشیزہ سے وابستگی ایس ہے کہ نہیں اور کھنے کوموڈ ہی نہیں بغالے دوشیزہ با قاعدگی سے ملتا تھا۔ اب وہ بھی ٹی سالوں سے نہیں بھیج رہے۔ کہ نہیں اور کھنے کوموڈ ہی نہیں بغالے دوشیزہ با قاعدگی سے ملتا تھا۔ اب وہ بھی ٹی سالوں سے نہیں بھیج رہے۔

سے: نسرین آپ کا شکوہ بجا' سپنے سہانے' میرے پاس ہے۔جلد ہی دوشیزہ میں جگہ بنانے میں کا میاب ہوگا۔ نادلٹ مل گیاہے انشاءاللہ پڑھ کر بتاؤں گا۔ مجھے اپنا پیۃ کنفرم کرویجیے انشاءاللہ دوشیزہ پابندی سے ملتا

رہےگا۔اچھااب جلدی ہے ہنس دیں اوراڑائی حتم ......

ﷺ اور یہ نتھا منعا سا خطاکھا ہے مومنہ علی نے جوتشریف لائی ہیں لاہور ہے، بھتی ہیں۔ ڈبیئر مزہ ،السلام علیم! منزہ جی کیسی ہیں آپ؟ا مید ہے خیریت ہے ہوں گی۔ ماہ مئی کے ثارے میں دوشیزہ کی جانوں (آپ اور دیگر مصنفین ) کو دیکھ کرول خوش ہوگیا۔ سب ہی بہت پیارے اور خوش باش لگ رہے تھے ماشااللہ، رفعت سراج کا تو نام ہی کافی ہے تعریف کی میں کیا جرائت کروں؟ حبیبہ خمیر بھی عمدہ لکھ رہی ہیں۔ در دول کے واسطے بھی بہت اچھالگا۔ افسانے بھی سب ہی کمال کے تھے،خصوصاً ماہ وش طالب کا فریب محبت ، طرز تحریر اور مکا لے زبر دست تھے۔آسیب اور تار کی میرانصیب بھی دکش گے۔ دوشیزہ گستان اور نئی لیج نگ آوازیں کے سلسلے میں انہا بیت خوبصورت ہیں۔

ھے:مومنہ! جمہیں ماہ وش کا افسانہ سب ہے اچھا لگا یقینا پیرجان کر ماہ وش کو بہت خوشی ہوگی ایک رائٹر کے لیے اس کی تحریر کی تعریف بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہتم پابندی سے محفل میں شرکت کیا کرو گ

تھ: ماہ وش اِتمہارا ناونٹ ل گیا کا فی پڑھ بھی لیا ہے۔ مگر مجھےلگ رہا ہے جیسے تم نے بہت جلدی جلدی میں



## www.palksocifelykcom



🗓 لکھا ہے۔ پچھ کہانی کا ساانداز ہے بہرحال فرصت ملتے ہی دوبارہ پڑھوں گی پھر مہمیں بتاؤں گی ..... دوشیزہ ک ووشیزہ ہے ہی جزار ہنا جا ہے۔ اچھے بچاڑتے نہیں ہیں چلوجلدی سے دوئی کرلو۔ 🖂: وسنگہ سے آمد ہوئی ہے کتیم سکینہ صدف کی مجھتی ہیں۔منزہ و هیروں خوشیاں آپ کی قدم ہوی کریں (آمین) سیاہ بادلوں نیلا محکن ڈھک گیا تو میرے دروازے پر دستک ہوئی اور دوشیزہ میرے ہاتھ میں آیا ﴾ تو یکوڑے اور کیجی چھوڑ کرمیں نے منزہ جی کے آ وجے ،ادھورے سے دوشیزہ کا اسٹارٹ لیا۔ آپ کی اس بات کی میں بھی حامی ہوں کہ لوگوں کی ذاتی زندگی کوفیتج انداز میں ٹی وی اسکرین پر لاکر اُن کا تماشا بنانا انتہائی 🖁 نا مناسب بات ہے ۔ کسی فرد کی بھی ذاتیات کوالیکٹر ونک میڈیا پراچھالنا بالکلٹھیک بات نہیں ۔منزہ جی ویل ڈن ہت کمال لکھا۔ خدا آپ کومزید بلندیوں پر پہنچائے اور آپ کواور آپ کے اہل خانہ کوزندگی کی سجی خوشیال ﴾ نصیب فرمائے۔ پکوڑوں کے ساتھ کولٹرڈ رنگ کے گھونٹ تجرتے ساتھ میں سہانے موسم کے جلوے دیکھتے ہوئے دوشیزہ کی محفل میں داخل ہوئی تو وہاں رنگین آنچل لہرارہے تھے۔(اتنی گرمی ہوئے کے باوجود کراچی میں ) بوی رونفتیں بکھر رہی تھیں اور منز ہ جی بہنوں کے جھر مٹ میں گھری ہوئی سب کوفر واُ فر واُجواب دے رہی تھیں۔ پیاری خولہ عرفان بہت ڈیسینٹ پرسٹالٹی کی مالک رضوانہ کوٹر جی ،روبینہ شاہین جی میرے انسانے پراپنی رائے دینے کاشکر یہ لوجی اب جیما جیم بارش کے تواتر سے برسنے کے ساتھ کاشی کی جھکمل شام میں بیٹی گئے۔ارے واہ یہاں تو بہت سوئٹ سی منز ہ جی کے ساتھ خلوص کا پیکر شکفتہ شفق بھی موجود ہیں۔اور سونی سی رضوانہ برنس بھی ..... بارش ذرائھی تو رفعت سراج کے ناول نے اطراف سے بے خبر کردیا۔ در دانہ نوشین کے ا سنبری اوراق ، تحسین انجم انصاری کے شجرے منزہ ہاشی کے آسیب تک پینچی تو شام ہوگئ ۔ شنڈی ہوا کس ﴿ سرگرداں رہیں اور اب مجھے کچن میں جانا ہے ابھی اتنا ہی پڑھ پائی ہوں۔حرف حرف ولکشی پائی۔منزہ جی ہارے دوشیر ہ کا معیارتو دن بدن بہت ہی بلند ہوتا جار ہاہے۔اب اجاز ت۔ بھ: ڈیپرنشیم! آپ کے پکوڑوں کی اشتہاانگیزخوشبونے تو مجھے بے چین کر دیا۔ دوشیزہ کی محفل مکمل کرتے ہی گھر جاؤں گی اوراس تو گ برساتے سورج کومکمل نولفٹ کرتے ہوئے پکوڑے بنوا کر کھاؤں گی اور نضور میں سامنے لگے درختوں کو ہارش میں بھیگتامحسوں کروں گی۔ دوشیزہ کی پیندیدگی کاشکر ہے۔خوش رہے۔ ﷺ کراچی سے یہ آمد ہے فرح انیس کی بلھتی ہیں۔اکسلام علیم! امید ہے آپ اور تمام پڑھنے والے خیریت سے ہوں گے۔مئی کے شارے پر کیا تبھرہ کروں۔ یہاں کا فی لیٹ ملتا ہے۔عید کے بعد میرے ایگزامز ہیں۔انشاءاللہ ایگرامز کے بعد محفل میں حاضر ہوں گی۔آپ سے بوچھیا تھامیری کہانی'آ گاہی' آب لگے گی۔ اورمیری تحریر ' پیکیج' کیا قابلِ اشاعت ہے؟ میں نے دو بارکال بھی کی تھی۔ مجھے جواب ملا کہ بتادیں گے۔ پلیز مجھے بتادیجیے گا۔ میں نے اور تحریریں بھی جیجنی ہیں۔زندگی نے وفا کی تو پھر ملا قات ہوگی۔اللہ حافظ۔ پھے:اچھی سی فرح! تمہاری دونوں کہانیاں قابل اشاعت ہیں۔اورجلد شائع ہوں گی۔ابتم اپنے امتحانوں پرتوجہ دو \_ فرصت ہوجائے پھراچھی تی کہانی لکھنااورارسال کر دینا۔خطاورتبھرہ اگر 20 تاریخ تک بھی جیجوگی تو شائع ہوجائے گا۔اس کےعلاوہ کچھ بھی پوچھنا ہوتو میرے آفس نمبر پر کال کرلیا کرو ( ڈائر یکٹ والا )اچھاہے تم " ہے بات بھی ہوجائے گی۔جیتی رہو



WWW.Daksociety.com

کے: اور جناب یہ بیں جاری حبیب عمیر ، کہتی ہیں۔منزہ جی آواب! خدائے بزرگو برتر ہے آپ سب کی ﴿ خِریت مطلوب ہے۔آپ نے محبت سے بلایا تو لیجے میں پھرسے حاضر خدمت ہوں اپنی تمام ترمھروفیت کے ا اوجود یس بیآپ کی محبت ہی ہے جو ہم سبآ کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں ۔گری اپنے جو بن پر ہے اور ہمارا ﴾ برا حال کیا ہوا ہے او پر سے رمضان کی آ مدآ مدہے۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ بیرماہ مبارک ملک یا کتان کے لیے ﷺ خیروعا فیت اورامن وامان والا ہو۔ ( آمین )اب بات ہوجائے اس ماہ کے پر بے پیتو جناب والا اس ماہ کا پر چہ ہمیرے ہاتھ میں ہے، ٹائٹل پر دوشیزہ جی نظروں ہے اوجھل ھیں۔اب اندر چلیں ، پریچ میں قوس وقزاح کے رنگ اُس باربھی بگھرے ہیں۔اپنی کہانی کا اختیام دیکھا،جس کی خوشی ہے کہ کمل ہوا آپ نے اسنے سالوں بعد جگہ دی اس کے لیے ایک بار پھرمشکور ہوں۔امید کرتی ہوں کہ میری کہانی آپ کوموصول ہوگئی ہوگی جے جلد دیکھنے کی امید ہے ﴾ آپ کے پر ہے میں (انشاءاللہ)اس ماہ کا پر چہ بھی مصروفیت کے باعث زیادہ نہیں پڑھ یائی تگر جتنا پڑھ تکی اتنااچھالگا فخاص كر ہائيٹي والا حصه بڑے مزے كا تھا جس ميں بہت كى سينئررا ہٹرز كو د يكھنے كا موقعہ ملا\_اب اجازت جا ہوں گی آخر میں ملک یا کستان کے لئے دعااللہ یاک اسے ہرقتم کی بلاؤں ہے محفوظ رکھے (آمین) تھ: حبیبہ! تمہارا برتی محبت نامہ ملاوہ بھی بالکل آخری کمحوں میں .....تمہاری تحریر موصول ہوگئ ہے۔ تمہار محفل میں آتا بہت اچھالگا۔ آخر میں کی گئی تمہاری وعاربہم سب' آتا مین'' کہتے ہیں۔ ایک کراچی سے تشریف لائی ہیں شگفتہ شگفیۃ می شگفتہ فیق بھتی ہیں۔ میری اچھی منزوسہام جی ،السلام علیم! خط کچھ لیٹ ہو گیا ..... وجہ مختفری ہے لیعنی طبیعت کی خرابی ..... الحمد ملتداب انچھی ہوں ۔امیدے کہ میرے سارے بیارے دوست بھی جارے ساتھ گری اورلوڈ شیڈنگ کوانجوائے کررہے ہوں گے۔اس بارا دارید کا ہرلفظ کاٹ دارا در ﷺ حقیقت پرمنی تھا، واقعی بیادھورا پن اذیت ناک رہتاہے۔مئی ۲۰۱۷ کے افسانوں میں تازگی اورسچائی کا پہلونظر آیا۔صبیح ﷺ شاہ، در داینہ نوشین خاین متنبل بے ساتھ ماہ وش طالب اور ارم ناز نے بھی بہت اچھالکھا۔ کاشی چوہان لائے ،جھلمل جھلمل شام،، واقعی الی ہی تھی و ہسہانی شام ۔میری یا دول کی محفل میں ویسے ہی جگمگار ہی ہے ایک شکوہ ہے کہ تصاویر تمکین کیوں انہیں لگائیں محفل میں سب کے خطوط پڑھ کے بہت اچھالگا پرتیم آ منہ کا خط بہت اچھالگا اور سعد پر پینھی کا خط دیکھ کر المسرت ہوئی ادرلندین کا وہ خوبصورت دن نگاہوں میں گھوم گیا۔ جب وہ اپنی عزیز دوست ہمااشرف کے ساتھ مجھے ملنے کنزل کے گھر آئی تھیں اور ہم نے بہت سارا وقت ہنتے مشکراتے گذارا تھا اورا پنی کو کنگ کی تعریفیں وصو کی تھیں بہت اچھا ر با تقارانشالله اللي بار پيچه نه بچه خط كے ساتھ ضرور ہوگا اب اجازت دو پرى .....الله جا فظ \_ ته : ڈیئر شگفتہ! بس محفل کا اختیام لکھ رہی تھی جب آپ کا برقی خط ملا ۔ س کی نظر لگ گئی جوطبیعت خراب موکئی۔ چھوڑیں سب بس جلدی ہے فٹ فاٹ ہوجا تیں۔ آپ بستر پر کیٹی بالکل اچھی نہیں لگتیں۔ سعد یہ بھی ہبت عرصے بعد محفل میں شریک ہوئی ہیں۔امید کرتی ہوں کہاب یا بندی ہے آتی رہیں گی۔اور مجھے ابھی سے آپ کے اگلے خط کا انتظار ہے۔ تو جناب اس خط کے ساتھ دوشیزہ کی محفل اپنے اختیام کو پینچی آج یعنی

دعاؤں کی طالب منزہ سہام ا تو جناب اس خط کے ساتھ دوشیزہ کی محفل اپنے اختتام کو پینجی آج یعن کے ایک کا سے اختتام کو پینجی آج یعن کے کا 21 مئی تک موصول ہونے والے تمام خطوط شامل اشاعت ہیں۔ مجھے آپ کی فیمتی رائے کا انظار رہے گا۔اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ا گلے ماہ پیمر ملاقات ہوگی انشاء اللہ۔





## අපීළ්භු

اداكار كے ساتھ كام كرنے كاموقع مطے تو محدقوى عشنا شاہ مشہور ادا کارہ ارسا غزل کی چھوٹی خان کی بہت بڑی فین ہیں بہن ہیں۔ اُن کی پیدائش کینیڈا کی ہے۔ پہلا ڈرامہ خود غرض کیااس کے بعدایک طویل ۔ اُن کے ساتھ کام کرنا حاہتی ہیں۔عشنانے فہرست ہے۔جن میں چندمشہور ڈرامے یارک یونیورٹی سے گریجویش کیا ہے۔ میوزک سننا اینے کام سے بہت محبت کرتی افراتفرى شامل ہے۔ بچپن میں جادوئی دنیا تقيير بھي







# R.J عادا كاراور يرود يو

## ئىشال شالار ئىشال شالار

س: اچھا عدیل ہے بتائیں سب سے زیادہ مشکل کس کر دار کو نبھانے میں آئی ؟ جواب: (بشتے ہوئے) سب سے زیادہ شکل مجھےمتاع جاں میں اپنا کر دار نبھانے میں



آئی..... ایک ایباهخص جو بهت مشکل پبند اور Complex شخصیت رکھتا تھا۔ میں نے کردار ے بارے میں پڑھ کر بہت زیادہ ریسرچ کی ایسے لوگوں کو قریب سے جاننے کی کوشش کی مگر پیج

س: شوبز میں آمد کب ہوئی؟ جواب: میں نے ابتداریڈیوسے کی تھی 90 میں، بطور RJ شو ہوست کیے ، یہ جربہ میرے کیے بہت بہترین تھا۔ ریڈیو آپ کو بہت سکھا تا ہے ،تلفظ ، آواز کا اُتار چڑھاؤ پیسب ایکٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ریڈ او پر بہت اچھے ٹیچرز ملے۔ س: آپ نے زیبا بختیار کی فلم میں بھی کام کیا، کیسا تجربہر ہا؟ جواب: جی زیباجی کی ٹیلی فلم' دنیا گولِ ہے' كى ، بهت مزه آيا ، سيكيف كوبهى ملازياجي كام كروانا جانتی ہیں۔

س: شهرت کس ڈرامے ہے ملی؟ جواب: مهرين جبار كالبيح تفا' دام جس ميں كام كرنے كے بعد لوگ مجھے پہچانے لگے كہيں پلک بلیس پرلوگ دیکھ کر قریب آتے تھے اور میرے کردار کے بارے میں بات کرتے تھے وہ سب بهت احِما لگتا تھا۔



موسكتاب مكر كيرئيرنبين البذا مجصة شديد مخالفت كا سامنا كرنايزا\_

· س: آپ نے بے شار اوا کاراؤں کے ساتھ كام كياسب عيدا چھى كون لكتى بين؟

جواب: دیکھیے ویسے تو سب بہت اچھی ہیں مگر مجھے آمنہ مینے بہت پیند ہیں وہ سیٹ پر بھی بہت بلا گلا کرتی ہیں اور بہت Comfort Zone میں رکھ کر کام کرتی ہیں۔ نے آ رشت کو بہت اعتماد ملتا ہے ان کے روپے سے اور میرے

نزد یک بیربہت بوی خوبی ہے۔ یں: آج کل ہر جانب سوشل میڈیا کا جرحا ہےآپ کی کیارائے ہاس یارے میں؟

جواب: سوشل میڈیا اچھا Medium ہے بس صرف ایک مئلہ ہے کہ پرائیویی تہیں رہتی آپ جا ہیں بھی تو بھی کھے چھیا یانہیں جاسکتا۔ ان آپ نے ایک لینی بھی بنائی ہے اس کے بارے میں بتا تیں؟

جواب: فی Vizor کے نام سے Creative کمینی بنائی ہے جس کے تحت کئی تمرشلز بھی بنائے ہیں،میوزک ویڈیوز بھی آج کل کراچی فٹبال لیگ پر ڈاکومنٹری فلم بنار ہا

س: آپ کا شارکیا ہے؟ جواب: میری تاریخ پیدائش 30 جون 1978ء ہے اس حاب سے میں Cancer

س: پسندیده ریسٹورنٹ کون ساہے؟ جواب: مجھےویسے بہت زیادہ باہر کا کھا ناپسند نہیں ہے گر Fuscia کا کھانا اچھا لگتا ہے لہذا اکثر جا کرکھا تاہوں۔ س: لوگول کے کون سے رویے بہت برے



ہے بہت مشکل پیش آ کی تھی۔

س: آپ نے شوہز جوائن کیا گھر والوں کا کیا

لكت بن؟

شو ہز کے لوگ پہچانتے ہیں۔

س: ہومن جہاں کا تجربہ کیسار ہا؟ جواب: بهت احیها اسکریث اور بهت زیبن

Co-Staes کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بہت مزہ آیا پھر بیلک کے رسالس نے اور مطمئن

ت: گھر جا کرسب سے پہلے کش کود کھنا پہند いけこう

جواب: میری دو Pet بلیاں ہیں جن سے مجھے بہت پیار ہے۔ گھریس داخل ہوتے ہی میں انہیں ڈھونڈ تا ہوں اور وہ بھی میری آ واز س کر فوراً کمرے سے نکل کرمیرے یاس آ جاتی ہیں۔ س: لوگ کہتے ہیں کہ آپ Work Holic ہیں ہے؟

جوابِ:Dont Know الكين مج وفت ضائع کرنا بہت برا لگتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کروں اور کم سے

س: عدیل اب اینے جاہنے والوں کے لیے كيا پيغام ويناحا بيل كي؟

جواب بس میمی که میں اُن کاشکر گزار ہوں كەدە مجھے ديكھتے ہيں، پيندكرتے ہيں، الى رائے کا اظہار کرتے ہیں۔اس سے بچھے اپن غلطیاں ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں یقینا بہت کی ہوں کہ لوگ مجھے پیند کرتے ہیں۔

بوں یہ ملاقات تمام ہوئی۔ عدیل حسین نہایت مجھے ہوئے آرشٹ ہیں جواینے کام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہماری پیملا قات بھی بہت الچھی رہی ، اگلے ماہ کسی اور ستارے کے ساتھ حاضري لگائيں گے۔

☆☆......**☆**☆

جواب: کیجھ لوگ بلاوجہ جھوٹ بو کتے ہیں مجھے ایسے لوگ اور ایسی حرکتیں بہت بری گئی ہیں جب کوئی مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تو پہتاتو چل ہی

جا تا ہے ایسے میں ، میں محسوں کرتا ہوں جیسے مجھے بہت Dumb سمجھ کر جھوٹ بولا گیا تب بہت

را ناہے۔ س: کیسے لوگوں کی سمینی Aviod کرتے

جواب: مجھے Selfish اور Rude لوگ یہت Irritate کرتے ہیں میں ایک دفعہ کے بعد پھرا ہےلوگوں سے ملنا پیندنہیں کرتا۔

س: اگرآ پ کوموقع ملے تو محبت اور بیسے میں ہے کس کا انتخاب کریں گے؟

جواب: دونوں کا کیونکہ دونوں بہت ضروری ہیں کسی ایک کو بھی مس کر کے زندگی گزار نا کافی

س: آپ نے اب تک شادی نہیں کی کوئی خاص وجيه؟

جواب: بالكل بهت خاص وجہ ہے ميرے لیے سب سے اہم ہے پارٹنز کا مخلص ہونا ،شکل اشائل اہمیت نہیں رکھتے لیکن مجھے ابھی تک کوئی ابیا انسان نہیں ملاجو بہت مخلص ہے۔ بالکل Pure ہو مجھے بناوٹ اور بلاوجہ کی جھوتی شان و شوكت مرغوب بين كرتي-

س: دوستول کے ساتھ وفت گزارتے ہیں؟ جواب: ضرور! مجھے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنااحِها لگتاہے ویسے تو فرصت نہیں ملتی کیکن جب تھوڑ ا ساتھی وقت مل جاتا ہے تو ہم دوست جمع ہوجاتے ہیں اورخوب انجوائے کرتے ہیں۔ وہ لوگ مجھے Addie کتے ہیں عدیل سے تو



# وه پلای پان کے کی

يبارية قاركن!

الله المناه المن

کے ۔۔۔۔ان کی پیند ، تالیبند ....ان کی زندگی کے بازگاریل ،

غرض وه سب سوال جوا کنر آپ کے ذہن میں اعظیمے ہوں گے

تو پھرتھوڑ اساا نتظار .....

بہت جلد آپ کے اپنے دوٹیزہ شان کا پیزیرہ

لکھاری آیے کے درمیان ہوں گے۔

19

## wwwgpelksoefelykeom

## لائنز كلب كزيرياة تتكام

# الكان في المحادث الكان المحادث المحادث



Casting کے شعبہ سے سوہم نے بھی ایک شام نیلوفر عباس صاحبہ کے ساتھ منانے کا اہتمام کیا، کلب کی جنزل سیکریٹری محتر مدغز الدرشید نے اس تقریب کو'ایک شام دوئتی کے نام' کا نام دیا۔اس آج کل علم وادب ہے لگا دُر کھنے والے لوگ بہت خوش ہیں اور ملنا ملانا بھی ہور ہا ہے اور سبب ہیں لیجنڈ ادا کارہ، براڈ کاسٹر محتر مہ نیلوفر عباس صاحبہ جو آج کل نیویارک سے پاکستان تشریف

محتر مدمنزہ سہام صاحبہ جو کہ گیسٹ آف آنر تھیں، آپ کو کلب کی طرف سے ٹیلوفر صاحبہ کے ہاتھوں پھول پیش کیے گئے۔لائنز کلب کی روایت کے مطابق پروگرام اپنے وقت پر شروع ہوا۔ صدر عقیلہ حق نے مہمان خصوصی اور دیگر مہمانانِ گرامی کی آمد پرشکر بیادا کیا جزل سیکر پیٹری محتر مد غزالدر شید صاحبہ نے تقریب کے مقاصد کو اپنے خوبصورت کہج اور لفظوں سے سجایا اور پھر چائے کے ساتھ ساتھ نیلوفر عباسی صاحبہ سے سوال وجواب کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ نیلوفر عباسی بہت روا دار، اور بااخلاق خاتون ہیں۔ دونہیں "کا لفظ اُن کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔

تقریب کا اہتمام Village Salt & Paper سی ویو پر کیا گیا، تقریب کی چیف گیسٹ محتر مہ نیلوفر عباس تھیں، گیسٹ آ ن آ نر جناب سلطان لائی ہوئی ہیں۔ Lions International ک Club Broad کا تعلق کیونکہ ہے ہی Branch



روایت کے مطابق پروکرام اینے وقت پرشروع ہوا۔ صدر عقلہ حق نے مہمان محصوصی اور دیگر مہمانان گرامی کی آمد پر شکرید ادا کیا جزل

ود صاحب P.C.C.I اور محتر مه منزه سهام صاحبها درمحتر مه عذرا رسول صاحبة تعين \_ كلب ممبرز محتر مصبيحه شاه صاحبهٔ نورالعین صاحبهٔ عمیره صاحبهٔ



اور پھر جائے کے ساتھ ساتھ نیلوفر عمای ص

زیت فرجت جمال صاحبہ جوریہ جمال صاحبہ میریزی محترمہ غزالہ رشید صاحبہ نے تقریب کے فیصل اور دیگرممبرز کے ساتھ، امریکہ ہے آئی ۔ مقاصد کواینے خوبصورت کہجے اورلفظوں ہے سجایا هاری بهت پیاری دوست بازغه صاحبه بھی شریک



ہے سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہوا نیلوفر صاحبہ دھیم کیج اور خوبصورت مسکراہٹ کے

تحين \_ تو ساتھ ساتھ خوبصورت مسكراہث والي شائسة فرحان بھی موجود تھیں، لائنز کلب کی

تھی ورند حقیقت میں تقریب بہت پُر و قارتھی۔ نیلوفر صلحبہ نے اپنے تھہرے دھیمے اور متاثر کن کہجے میں بہت سارنی یا دیں شیئر کیں جن کو سننابهنة احجهالگا\_

میں نے نیلوفر عبای صاحبہ کی گفتگو سننے کے بعدایک بات کہی کہ میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں كدايك دن ميس كو چلے جانا ہے ايك ون ميں بھي چلی جاؤں گی اور جب کوئی تم سے پو چھے کہ تمهاری ماں کون تھی تو تم میری کتابیں، میری تحریریں وکھا کر کہنا ہے ہماری ای تھیں.....اُس پر کسی نے جملہ کسااور جو کتابیں نہ ہوئیں تو بیچے کیا وکھا نیں گے۔

تو میں نے کہا۔ میری جہن تم ایک ساڑھی چپوڑ جانا.... بیچ اُسی کو دکھا دیں گے۔' تقریب کا اختتام خوشگوار ماحول میں گروپہ تصویر پرختم ہوا۔ لیکن گروپ تصویر نہ جانے کتنے کیمرول میں اور کتنی بنیں لیکن پید حقیقت ہے کہ جب میں واپس لوئی تو بہت دنوں بعد میرا موڈ بهت خوشگوارتها يمجھے بهت اچھا لگا، يقيناً و ہاں شریک ہررائٹرایے ہی تاثرات لے کرایے گھر گئی ہوں گی ۔ میں ایک دفعہ پھرمنز ہے ام صاحبہ کا شکر بدادا کروں گی کہ اُن کی وجہ سے ہم رائٹرنے ایک ساتھ کچھ وقت بہت خوشگوار گزارا اور امید کرتی ہوں وہ ہر ماہ دو ماہ میں اِس طرح کی تقریبات کرتی رہیں گی۔

تو ساتھیوں پھرفیس بک کی طرح پہلے لا کک كرواور پيم Comments مين "آمين" كهي کر Share کریں۔ کم از کم 1000 آمین تو ہونے جاہئیں نا ..... ایک اور Hi-Tea کی منتظروالسلام آپ کی اپنی عقیاحق ..... 公公.....公公

والی ایک بہت نفیس اور جھی ہوئی خاتون ہیں۔ جن کے کہجے اور لفظوں اور سوچ کی گہرائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ رضوانہ پرکس ہستی کھلکھلاتی میرے ساتھ گئی تھیں۔ منزہ سہام ا نتهائی سادہ لباس میں بے انتہا پُر وقار لگ رہی تھیں،اورمنزہ کو دیکھ کر پہلا خیال بیرآ تاہے ناحق تیار ہونے میں اتنا وفت صرف کیا۔ ماندتو ہمیں پڑ هی جانا تھا۔ لیکن ہمت مردال مدد خدا ..... واقعی سِ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال کم میں تو ماند پڑجاتی ہوں۔اب آپ لوگ کہیں کے بہن تم کون ک چاند کا مکرا ہو۔ ہوں تو نہیں .... کیکن مجھنے میں کیا جارہاہے؟''

تقريب مين صبيحه شاه، غزاله رشيد "سنبل شَكَفته شَفِقٌ سَكِينه فرخ ' نشيم آمنهٔ عابده رؤف' رفعت سراح 'رضوانہ پرنس، سیما رضا ارے ہاں بہت پیاری می محبت کرنے والی سیما مناف بھی شریک تھیں اور شائستہ بھی شریک تھیں ، منز ہ کے دونوں صاحرزادے، حمیرا راحت ان کی صاجزادی اور رفعت سراح صاحبه این بهت پیارے بچوں کے ساتھ محفل کی رونق بروھا رہی .

بہت عرصے کے بعد گئے کاری بیا، بہت مزہ آیا۔ جائے کے ساتھ گفتگوا درہکی نداق کا سلسلہ جاری تھا۔سب ایک دوسرے کے ساتھ تصوریں بھی بنوا رہے تھے اور گر ما گرم کبابوں سے لطف اندوز بھی ہورے تھے۔ میں رفعت سراج صاحبہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اُن سے باتیں کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اور پھر میں منزہ اور رضوانہ رِنس منتقل اِس كوشش ميں كے رہے كہ ہراس جگہ کھڑے ہوجا تیں جہاں تصویر میں کچھنہیں تو آ کچل ہی لہرا تا نظر آ جائے۔ خیریہ سب تو دل کلی

(دوشيزه 34

# Been willester

# الأنف بوائي ... لفنين ، محبت جا ك

## الساءاعوان

حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں، جوابیے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے راز پنہاں رکھتی ہیں

### 10002000 BENOW

ے اپناد کھڑا بیان کروں ، پھرے اپنی جمع کی ہوئی ہمتیں کھودوں؟''

اس کے ہاتھ رک گئے اور آ تکھیں یک فک باجی بیگم کود کھے لگیں۔

''دو بلیموندتم غیر ہوند وہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے۔ میں تم دونوں کوخوب جھتی ہوں' تم کو پیند کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہتم معاملہ نہم ہواور ہی لیسب سے اہم وجہ تو تم بھی خوب جانتی ہو۔

تمہارے لائف بوائے شیمپونے جانے کیا جادو کیا کہ تمہارے رکیٹی بالوں ہے ہی وہ بندھ گیااور تمہاری عبادے متعلق شکایت جائز ہے۔ تم زار نہیں ہوگھ بتائی سے دل پر اتھ کھ کھ

تم غلط نہیں ہو گریہ بتاؤ'اپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہ دہ تم سے محبت کرتا ہے پانہیں؟'' ساتھ میں مصرف کرتا ہے بانہیں؟''

بالجی بیگم نے جیسے اسے مشکش میں مبتلا کردیا تھا۔ ''محبت .....''

وہ بھلا کیسے جھوٹ بولتی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ان پانچ ماہ میں عباد نے جی بھر کراس پر

### 

وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے جہازی سائز بیک میں ٹھونس رہی تھی۔غصہ اتنا تھا کہ جیسے سب کچھ تھے کردے گی۔

''پہلے سوچ لواجھی طرح'اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا۔''یاجی بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑیں۔ ''بس ہاجی بیگم' میں روز روز کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی' میری برداشت کی حد جواب دے چکی ہے۔''آ نسوآپ ہی آپ رخسار بھگونے گئے تھے۔

"ارے میاں تو لا کھ عیب کرتے پھرتے ہیں ا ایسا کیا کردیا عبادنے؟" بھائی کی محبت میں کیسے نہ بولتیں۔ "دیعنی کہ میں اب آپ کو سب کچھ بتا کر پھر

(1800-100)

"وای جس نے بلیک گلاس لگائے ہوئے تھے۔''نم آ تھھیںشکوہ کناں ہوتیں۔ "ارے اتن ی بات پر ..... بھلاتم سے زیادہ

حسین تھی وہ .... اس کے بال میری لائف بوائے شیمپو ہے بی ہے زیادہ سلکی اور چیکدار تھے تم بھی نا'چلوبایا'علظی ہوگئ معاف کردو''

وہ کہتا اور پھر سے نئ علطی والیسی سے پہلے پہلے پھرے ہوجانی۔

بیہ وہ شکایت تھی جو میاں بیوی کے درمیان کی بات ہوتی ہے۔وہ بھلائس ہے اور کیے کہتی ؟ مگران پانچ ماہ میں وہ کوئی پانچ سوباریہ حرکت کرچکا تھا۔ اس نے باہر جاناہی چھوڑ دیا۔وہ لاکھ کہتا۔ ''یار'چلوکوئی پکچرد کھھآتے ہیں۔'' مكر جوصورت حال تحرى ايديش والے تھيڑ

میں بن کئی تھی وہ جیس جا ہتی تھی دوبارہ ہے موصوف فلم کی کرینه کو چھوڑنسی اور پتلی کمر پر فریفیته ہوگئے تھے جیسے وہ ایڈیٹ تو خالی خولی فلم ہی و یکھنے تی تھی حالانکہ اس ہے سیلے Rio کے دوران بھی وہ نیلا طوطا خود کو جھتی رہی تھی اس کے بعد اس نے بہ تفریح بھی چھوڈ دی تھی۔

گھر میں کوئی تھا نہیں' لے دے کے باجی بیگم' اس كايوراسسرال تعيل ـ

اسے پیند بھی انہوں نے ہی کیا تھا عباد کے

أسے ہمیشہ سے لمبے چمکدار بالوں والی لڑ کیاں پیند تھیں۔تھا تو وہ نظر باز مگرلژ کیوں کے لانے بال اُس کی کمزوری تھے۔اُسے شیمیو کےاشتہارات بہت اچھے لکتے تھے خاص طور پر لائف بوائے شمیو کے اشتہارات کا تو وہ دیوانہ تھا۔اے اتفاق کہیے کہ سحر ے باتی بیٹم شروع ہی ہے اٹیچیڈ تھیں۔

محبت لٹا لی تھی۔ وہ تو خود پر رشک کرتی تھی کہ اے اتنا چاہنے والا ہم سفر ملاہے کتنا خیال رکھتا ہے وہ اس کا مکرعورت جس سے محبت کرتی ہے اس کی مکمل توجہ حامتی ہے وہ ہر ہر طرح سے اسے صرف اپناد یکھنے کی

نكاح كے تين بول بلاشركت غيرے اسے اس کا کل ا ثاثہ بنا دیتے ہیں۔ پرالی ہوا کے چھونے پر بھی بیوی شاکی ہوجاتی ہے اور وہ کوئی پرانی ہوائمبیں بلكه جيتي جا گئي خوبصورت ما دلقا ئيس ہوتي تھيں۔ اس کے لیے اس وقت زمین میں گڑ جانے کا موقع ہوتا تھا جب بھی وہ بالکل دو ہے ایک ہوکر کسی تفریکی مقام یا کمی فوڈ پوائٹ پر جاتے تھے اور عباد....اس کی نظروں کی پروا کیے بغیر' خوبصورت چرول کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتی اس کی

نتني بي بار وه روٹھ کر اٹھ جاتی' چلنے لگتی' سانسوں کی تفلین وحوڑ وحوڑ کرتے ول کے بھا تبھڑ اور بھڑک جاتے' کتنی ہی دوروہ چلتی جلی جاتی 'ایک' دو' تین چار اور یای منٹ بعد وہ دور کر آتا اور اسے

> " يار كيول جلي آئيس؟" "أ پ خودے او چھیں۔"

"میں نے ایسا کیا کیا؟"معصومیت کی حد

دبس میں ہی باؤل ہول سب بچھ سہہ سکتی بول مر ..... 'وه روديق\_

'' ویکھو پلیز' بتاؤ تو سہیٰ ہوا کیا ہے؟ خمہیں معلوم ہے رونے سے تم اور حسین ہوجاتی ہو۔ ' وہ سيني رباته بانده كبتار

ذرأس كوكيول و مكهرب تنظي؟" "كُس كُو؟" بِلِح بِيَح بِيمِ عِين آيا تومسراني



مضوطی کے لیے انہیں اعتبار کا گارادر کار ہوتا ہے۔
ہم دوئی بہن بھائی ہیں۔عباد لا کھنظر ہاز سہی مگر
ہیں حلفیہ اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ وہ دل میں
کی کونہیں رکھ سکتا سوائے تمہارے ہے لیقین کرو
گی جمیرے ہاں آ کر جوتمہارے گن گا ناشروع کرتا
ہے کہ جوتمہارے لائف بوائے شیمپووالے بالوں کی
طومار باندھتا ہے۔ بھی بھی جمھے برا لگنے لگتا ہے کہ
شاید جمھے علطی ہوگئے۔کوئی نند' بھا بھی کی تعریف
شاید جمھے علطی ہوگئے۔کوئی نند' بھا بھی کی تعریف

باجی ہیگم نے رسان سے سمجھایا۔ ''تم پچھ عرصہ اور دو اسے' ایک دو یچے ہو جا کمیں تو خود ہی اس کے بید چو نچلے ختم ہوجا کمیں گے۔چلوشاباش' میدگھر تمہاراہے' کمن کے حوالے کر کے جاری رموہ''

کے جارہی ہو؟'' یا جی بیگم کے آئسو پونچھنے پروہ ان کی بات کچھ کچھ بچھی گئی۔ آئ اس نے باتی بیگم کو بلا کر عباد کے بارے میں جو ول میں شکوے تھے بدگمانیاں تھیں' گوش گزار کر دی تھیں۔ کچھ دیر بعد باجی بیگم اسے منا کراپنے ہاں جلی گئی تھیں اور وہ کچن میں چواہما جلا کر ایناول بھو نکنے گئی تھیں۔

> اپنی پنداری کر چیاں چن سکوں گی شکستہ اڑا نوں کے ٹوٹے ہوئے رسمیٹوں گی جھ کو بدن کی اجازت سے رخصت کروں گی مجھی اپنے ہارے میں اتنی خبر ہی نہ رکھی تھی ور نہ چھڑنے کی پیرسم

اور اسے سوئے اتفاق کہیے کہ تحریکے بالوں کی خوبصورتی کاراز بھی لائف بوائے شیمپوہی تھا۔
وہ بچپن سے اپنے گھر میں لائف بوائے شیمپوہی کا استعال دیکھتی جلی آ رہی تھی ۔اُسے خوب یا د تھا کہ کس طرح اُس کی امال ہر رات خوب اچھی طرح اُس کے سر میں تیل سے مساج کرتی تھیں اور شیح ہوتے ہی لائف بوائے شیمپوسے اُس کے بالوں کو واش کرکے گو یا پورے دن کے لیے اُس کے بالوں کو واش کرکے گو یا پورے دن کے لیے اُس کے بالوں کو واش کرکے گو یا پورے دن کے لیے اُس کے بالوں کو اُس کے بالوں کو ماس کے بالوں کو میں اور بس ایک مور میں اور بس ایک میں اور بس ایک میں ہوتے تھیں ۔

'' میری بٹیا! جب ٹو بڑی ہوجائے گی نا تو پھر تجھے اس روٹین کیا ہمیت پتا چلے گی۔ بیالائف بوائے شیمیو ہجھ لوکہ عمر بھر بالوں کی لائف کی گارٹی ہے بٹیا۔'' واقعی امال نے جو جو کہانچ ٹابت ہوا تھا۔

اُس کے بال نظر لگئے کی حد تک خوبصورت اور مضبوط تنے اوراس کے ہی گیا،اس کے گھر کی تمام ہی خواتین کے بال لائف بوائے شیمپوکے استعال ہے مضبوط توانا اور لانے تنے۔

سوعباد کے لیے سحر گوجھٹ سے آپا بیگم نے مانگ لیا۔ وہ بھی انہیں ہمیشہ سے بڑی بہن ہی کا درجہ دیتی آئی تھی۔ اب حد ہوگئی تھی' عیاد کی نظروں کے تیمکسی اور بر

اب حد ہوگئ تھی عباد کی نظروں کے تیر کسی اور پر پڑتے تھے مگر چھلتی اس کا سینہ ہو گیا تھا۔ ساری محبت اس نظر بازی کی خاک میں مل گئ تھی۔ وہ اس غلطی کو سرے سے غلطی ہی نہیں مانتا تھا۔ ''دیکھو بحر' میہ گھر' گھر وندے رہیت کے نہیں ہوتے' یہ تو اعتبار کے رشتے ہوتے ہیں جن کی

ووشيره وو

اس نے اس خبر کے ملتے ہی اُس دن بہت محبت سے بلیک جارجٹ کی ساڑی پہنی اور بلکا پھلکا سا میک اپنی اور بلکا پھلکا سا میک اپ کیا تھا اور بالوں کو لائف بوائے شیمپو سے خوب اچھی طرح واش کر کے عباد کی پیند کے مطابق کھلے چھوڑ ویا تھا۔عباد کی فیورٹ ڈش بھی بڑے دل سے تیار کی تھی۔

ڈائننگ ٹیبل پر سجاوٹ کے انظامات دیکھ کروہ پلٹی ہی تھی کہ اس کی ساعتوں میں موبائل کی وائبریٹنگ ارتعاش پیدا کرنے لگی۔وہ ان ارتعاش کی اہروں کی مدو سے موبائل تک پہنچنے میں کامیاب ہوگئ تھی۔

ڈائنگ ٹیبل کی ایک کری پر عباد کامو ہائل پڑا تھا جو انقا قا جیب ہے چسل کر گرا ہوگا۔ اس نے نادانسٹگی میں 'کی پیڈا ایکٹو کیا تو کسی کا مینے تھا اور مینے کے ساتھ میسیخے والی کی تصویر بھی آگئی تھی جسے یقینا خود save کیا گیا تھا۔اس حسینہ کا نام حراتھا۔

پہلے تیج میں لکھا تھا۔ 'مین کی اور کی کی سائے ہوائی تھا۔

'سوری بار' ایک کپ جائے صرف تمہارے ساتھ۔جہاں تم کہو۔'

دوسرے میں لکھا تھا۔

'فرینڈ ہو نا' اس لیے بتا رہا ہوں ایک بہت پیاری بیوی کا شوہر ہوں اور اُس کے بالوں سے آٹھتی لائف بوائے شیمپوکی خوشبوکا دیوانہ ہوں میں ۔۔۔۔ واؤ کیا زبر دست پر سنالٹی بناوی ہے۔ اِس لائف بوائے شیمپونے میری لائف،میری وائف کی۔ کب گاادا ہو چکی ہوتی مراحوصلہ اینے دل پر بہت قبل ہی منکشف ہوگیا ہوتا لیکن ..... یہاں خودسے ملنے کی فرصت کے تھی

اور پھراس نے سمجھوتے کی سل اپنے سینے برر کھ کی جس کے نتیج میں پہلے اس کے ہونٹ مشکرانا بھولے اور پھرایک خاموش احتجاج اس کے اندراتر تا چلا گیا۔

چلا کیا۔ عیاد کووہ بھی بھی الوہی کھات میں پھری س س لگا کرتی۔ وہ اپنی محبت سے لاکھ اس مورتی میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا مگر..... جب جذبات مرجاتے ہیں تو زندہ لاشیں وجود میں آ کر محمیل یا جاتی ہیں اور پہلاشیں صرف روبوٹ بن جایا کرتی ہیں۔

تمام فنکشن ان کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن دل نام کا عضو اپنی بیٹری تیجی طرح چارج نہیں کریا تا اور اس کے سبب سے دل جذبات والی لہریں دماغ تک چہنچے نہیں دیتا اور یوں ایک نیاٹروس سٹم تمام افعال انجام دینے میں تحرک ہوجا تا ہے۔ وہ بھی اسی نے اندرونی نظام کے تحت جینے لگی تھی ، بالکل رو بوٹ کی طرح ہے۔

اچانک ہی اب اس کے اندر کا بیرنیاسٹم ٹوٹے پھوٹنے لیگا تھا۔اس کے اندر ایک اور دنیا اپنا مقام ہنانے گی تھی۔تبدیلیاں واضح اشارہ تھیں کہ خدانے اس کے قدموں تلے جنت رکھنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

آج وہ ایک عرصے بعد جی اٹھی تھی۔عباد کی محبت اس کی روح میں پنچے گاڑ چکی تھی اور ایسی پائیدارمحبت نے اسے واپس پھرسے انسان بنایا تھا۔



لى جانب متوجه هوا ـ "لگا تار....اتے ڈھیرسارے سے ؟" " بھی اب تو سب ایک ہی میسج کو دی بار کر دية إلى-"أب يهلے msg يو ه لين كيا پتا بهت اہم msg بول\_ عبادنے جھنجلاتے ہوئے ملیج پڑھے مسلسل ایک ہی تیج کی تکراراس کے لبوں پرمسکراہٹ بھیر رای گی۔ ناجانے کیوں ہمیں تم پر بردا بحروسہ ہے خیال رکھنا کہ قائم کی اعتبار رہے آپندہ آپ کی نظربازی بالکل برداشت نہیں آئی لویویایا جی ۱۰۰۰ ال نے بر صر کر کو تھام لیا۔ " رامی بالکل نہیں آج کے بعد صرف ان نظروں کی قیدیں عمرقید کی سزا آج ہے۔" یکدم وہ الگ ہوكر يكھ لے كرآيا تھا۔ "ارے جان وہتمہارے کیے یایا جی کا ایک جيموناسا گفٺ.... ''کیالےآئے یایا جی....!''وہمسکرائی۔ " تم سے بڑھ کرخدا کا کوئی تحفہ ہے کیا۔" عماد نے ایک ساتھ لائف بوائے شیمیو کی کئی بوتلیں اُس کے ہاتھ میں دے دیں۔ محرفے أس كے كاندھے سے سر ثكا ديا اور عباد اس کے لائف ٹائم خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جولائف بوائے شیمپوہی کی مرہونِ منت تھے۔ محبت اوراعتبارنے نے رشتے کوجنم وے دیا تھا

تیسرے میں۔ میری بیوی مجھ یہ بہت بھروسہ كرتى ب\_الله كاشكر بي مين في بھي اس كے بحروت پرآ چ آئے آئے نہیں دی۔ آئی لواونلی مائی

اس نے اتنامیز ھرموبائل دالیں وہیں رکھ دیا۔

بیل کی آ واز پروہ دروازے کی ست آئی۔عباد معمول کے جوش وجذبے ہے اس کا سامنا کررہا تِقا- آج اسے بیرسب ایھا لگ رہا تھا' بالکل سجا' کہیں کوئی بنادے نہیں تھی۔اس کا حسن آج واقعی دوآ تشدسا لگ رہاتھا۔رہی سہی کسر جومیک اپ کے با وجود رہ گئی تھی' وہ پچھ در پہلے رونے کی وجہ سے ا تھوں میں گلانی بن نے پوری کر دی تھی۔ '' کیامیں آج اینے ہی گھر میں آیا ہوں؟''عباد نے اس کے جوش وخروش کومٹسوس کرتے ہوئے کہا۔ '' کھانالگادیاہے' آپ فرلیش بھی ہوگئے ہیں۔ چليے'ڈاکننگ ٹيبل پر ميں آتی ہوں۔'' یہ کہ کرال نے جیےاہے کچھی کہنے ہے روکا تھا۔

'جوحکم سرکار....'' وہ محبت سے کہتا' ڈاکننگ سحرنے کھانا سرو کیااوران کے برابر آ کربیٹھ

ابھی عباد نے ایک نوالہ ہی لیا تھا کہ اس کے موبائل کی مخصوص وائبریٹنگ نے اپنی جانب اس کی توجه مبذول کرائی۔

''اوه نو ..... په يهال ره گيا تها؟ مين تو سمجها' شايد كہيں باہر كر كيا ہے سارا دن پريشان رہا۔ "اس نے موبائل اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ «كس كى كال آربي هي؟" تفتيش شروع ہو گئ تھی۔

"ارے پارکھانے msg" وہ جھنجلا کر کھانے

جووافعی کل سے زیادہ یا ئیدار تھا۔

\$\$....\$\$

wwwagesharpested by second

فاول رفعت سراج



تط 17

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ حقیقتیں، جودھڑ کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم سے

جھاڑ فانوں شیشے کے بجائے مٹی کے بنے دکھائی ویتے تھے۔ندا توصفائی کے لیے کمرس لیتی تھی گرشبیر مسین ماسی کواضا فی چار مزاد اکرنے کے لیے تیار نہ تھے۔اور ماسی منہ پھاڑ کر ہزار دو ہزار صفائی کی مرمیں مسین ماسی کواضا فی چاری اور میں ملک کے میں ملک میں ملک میں میں ملک کے بیاری رکھنا ندا کی مجبوری تھی۔ یہ ایک وم سے کیا ہوگا؟ ملک کرتی تھی۔سوجیسا چل رہا تھا۔اسے جاری رکھنا ندا کی مجبوری تھی۔ یہ ایک وم سے کیا ہوگا؟ بیازم روشنیوں سے جگمگا تا خوشبوؤں سے مہلکا بیڈروم۔فرش پراہتے دبیز Rugs کے پاؤں جھنس

جائيں۔

بیٹہ پر جملی بیڈ کور چار بروے سائز کے زم زم گالوں جیسے تکتے۔ ساتھ میں گشن ،خرگوش کی کھال جیسا زم بلینکٹ ،محرالی بیثت والی سُنہری بڑی بڑی دوکر سیاں ، درمیان میں گول گلاس ٹیبل ،اس پر بلوری گلدان ، دونوں سائیڈ روشن ٹیبل کیمپس بھاری پردے ، ڈرینگ ، واش روم اتنا صاف اور چیکتا ہوا گویا ابھی ابھی تقمیر کے بعد فنشنگ کا کا مکمل ہواہے ۔

سفپدتو لیے،مختلف سائز کے، وہ بھی دو تین نہیں پورے آٹھدایسی خوابناک خواب گاہ کا تو اس نے بھی

تصور بھی نہیں کیا تھا۔

ثمر بیڈیر دراز تھااور وہ آئینے کے سامنے کھڑی پہنی ہوئی جیولری اُ تارر بی تھی۔ ثمر کی تینی باتوں سے نشہ چڑھا ہوا تھا۔ جو آئکھوں میں اُٹر اہوا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو بہت توجہ ہے دیکھا۔ وہ ایک دم سے اتن حسین کیے ہوگئ ۔ خود کو پہچا ننا مشکل ہور ہائے۔ آئینے میں دیکھنا منع ہے۔ ثمر کی شریر آ واز عقب سے اُ بھری ۔ گرندانے بلیٹ کر دیکھنے کے بچائے



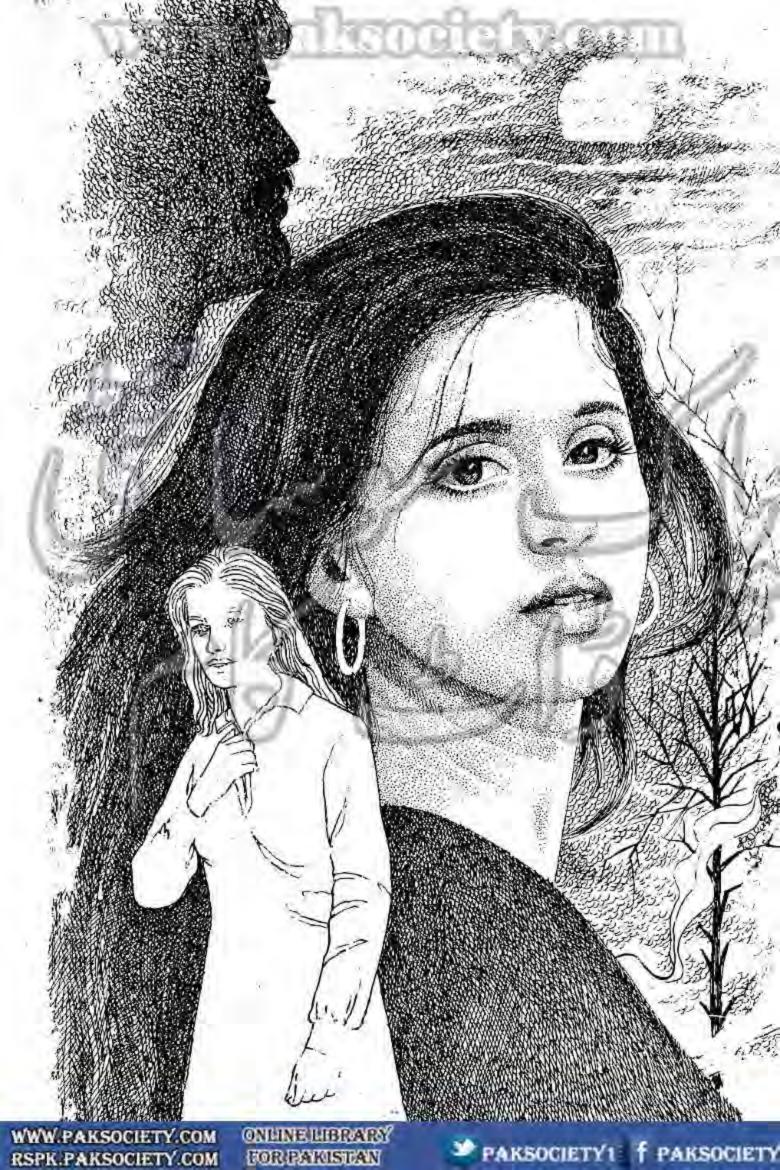

آئینے میں ہی اسے دیکھ کرشر مائے شر مائے کہتے میں سوال کیا۔

د. میری آئیسی کس دن کام آئیس گی؟ جھا تک کر دیکھوان میں ہے تہمیں صرف اور صرف اپنی تصویر \* میری آئیسی کس دن کام آئیس گی؟ جھا تک کر دیکھوان میں ہے تہمیں صرف اور صرف اپنی تصویر

'' ہائے اللہ .....' ول دھک ہےرہ گیا۔اے توالی باتوں کا جواب بھی نہیں دینا آتا۔اوراہے مرض

تھا کہ جواب تو ضرور دینا جا ہے۔

تھا کہ بواب و سرور دینا چاہیے۔ ثمر کہ تو گیا ۔۔۔۔۔ مگراہے اپنے ہی القاظ بالکل کھو کھلے محسوں ہوئے ۔ گویا کہ بانس ۔۔۔۔ باہرے چکنا اور مضبوط اندرے کھوکھلا ، خالِی بیدالفاظ تو شایداس نے ' دوسری عورت' ہے پہلی بار بولے ہیں ۔ پہلی شادی سبق سکھاتی ہے۔ دوسری زندگی سکھاتی ہے۔

بہت ہے الفاظ خزانے کی طرح جمع رہتے ہیں۔ پھران پررویوں کا ناگ پھن اُٹھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ شادی پرانی یاختم ہوجاتی ہےخزانے کی دیگ کا ڈھکن بھی نہیں کھلتا۔

ئند چھری ہے اُناذی ہوئی۔

ناگ کوز مرکرنے کاطلسم ہاتھ لگا۔ دیگ کا منہ کھل گیا۔الفاظ أبلنے لگے۔ مگرسکہ رائج الوفت تبدیل ہو چکا تھا۔موتی تکینوں کے دام یک رہے تھے ثمرایک دم سے ہونٹ کی کر بیٹھ گیا۔جیسے پہلے جھوٹ کے بعد حالت غیر ہو جاتی ہے۔ مگرندا کا نشه دو آتشه هوگیا۔

جے پیاجاہے وہ سہائن

مگرعورت سے آو کہ بھتی ہے پیا اُسے جا ہتا ہے .....مگراس پر حلف نہیں اٹھاسکتی ہے پیا کی جا ہت کا اظہار ہونتے ہی .....دھر کوں اور اندیشوں کی بھی تی Open House Slac لگ جاتی ہے

محبتوں میں ہے دلوں کو عجب دھڑ کا سا

کون جائے کب کہاں راستہ بدل جائے

کیاسوچ رہے ہیں۔ندااس کے قریب آ کر بیٹھ کٹی اور بہت غورے اس کی طرف و کیھنے لگی تمرایک دم مسجل گیاا درندا کے دونوں ہاتھ تھام کرمہندی کے ڈیز ائن پرنظریں جمادیں۔نرگس آنٹی نے اپنی طرف سے ہرممکن کوشش کی تھی کہ کنواری بچی کا کوئی ار مان دِل میں نہ رہ جائے۔

ندا کواپنے گھر بلا کرمہندی لگانے والی ایکسپرٹ لڑ کی بھی بلالی تھی ۔خود جا کرشبیرحسین کا پہرہ دینے بیٹھ گئی تھیں ۔ گھڑ میں تو کوئی جوان لڑ کی نہیں تھی مگر اپنے بھائی بہن کی بچیوں کوخود ہی مدعو کر لیا تھا۔ بڑی سادہ

ر تھتی کے وقت شبیر حسین سوئے ہوئے تھے۔ زگسِ احتیاط کر رہی تھیں کہ اب انہیں ہرقتم کے شاک ہے بچایا جائے۔عروی ملبوس، جیولری، میچنگ سینڈل، کلج، جیولری خود ہی خرید لائی تھیں۔ ٹائم ہی نہیں تھا کہ بازاروں کے چکر لگتے۔ ثمر نے شاپنگ کے لیے ایک لا کھرویے کا پیک دیا تو اس نے جوں کا توں نركس آنى كوتھا ديا تھا۔



FOR PAKISTAN

دو تین ڈریسز مزید لے لیے تھے۔جوندا ہوٹل میں ساتھ ہی لے آگی تھی۔ثمر نے بتایا تھا ابھی وہ تین چاردن ای ہوئل میں قیام کریں گے۔

آ دم ادرحوا جنت میں اُٹھکھلیاں کررہے تھے۔شیطان ابھی ٹیلانگ میں بزی تھا۔ ابھی آ دم وحوا کےشعور میں ہی نہیں تھا کہاس آ بادبستی میں اللہ ادراس کے فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی

۔ ابھی عزازیل ابلیس کے تخلص سے عاری تھا۔ دُ کھ کی تخلیق کا فن ابتدائی مداحل میں تھا۔مہندی کا ؤ برزائن دیکھتے دیکھتے روشنیاں گل ہونے لکیس۔

مہندی کے پھول او جھل ہو گئے۔ دلوں میں پھول کھلنے لگے۔نشاط کے دو ساتھی .....ایک سر سے پاؤل تک محبت سے چور دوسرامحبت کے نام پر' اُنا بچاؤ' تحریک کا کارکن .

\$.....\$

نئی نویلی زیردمیٹر بہوآ ئے آج تبیسرا دن تھا۔ولیمہ ایک ہفتے بعد ہونا تھا جلدی کی بکنگ نہ لان میں ملی نہ ہال میں .....ایک ہال اللہ میاں کے پچھواڑے ملاتو جلدی ہے بک کرالیا۔ ہفتے اتوار کے علاوہ التھے لائز وہال میں آ سانی ہے بکنگ مل عتی تھی۔

تگر فرووس اور حامد حسین ور کنگ ایام میں تقریب رکھنانہیں جا ہتے تھے کہ مہمان عدیم الغرصتی کی وجہ ہے ہیں آیاتے۔مہمان نہ آئیں تواتنا چھااورمہنگا کھانا پکوانے کا کیا فائدہ

نەنبوتے كےلفافے نەشاندار دركى تعريقيس .....

دونوں میاں بیوی تو سرے سے ولیمہ گول کرنے کے چکر میں تھے۔مگرر ہیعہ کے ماں باپ کا اصرار تھا كدان كى يكي كوارى ب\_\_

پہلی شادی ہے۔۔۔۔اس کے بھی تو ار مان ہیں ۔۔۔۔ بیتو کہنہیں کئے تھے کہ آپ کا بیٹا تو آٹھ سال ساریے ار مان بورے کرنے کے بعد جاری کنواری بچی کو بیا ہے آر ہا ہے۔ ڈینکیں،شیخیاں اتن ماری تھیں کہ بیٹر چہ کرنا ہی پڑا۔

تھوڑا سا تکلفات کا پردہ سر کا توربیہ نے پہلاسوال بچیوں کے بارے میں کیا

'' وہ امی جان ..... بچیاں نظر نہیں آر ہیں۔'' فردوس ایک سینٹر کے لیے تو بھو نچکی ہی رہ گئی ''ارے ۔۔۔۔ تم نے اپنے میاں ہے تہیں پوچھا ۔۔۔۔؟'' فردوس کے سینے میں دُ بکے شک کے ناگ نے

''شاید کھیوج کررہی ہے۔ مجھے کچھا گلوا نا جا ہتی ہے۔کیایا ورنے بتایانہیں ہوگا۔ اُف بیآج کل کی لؤ کیاں .....جنتی زمین کے اندراتی زمین سے باہر.....

'' مجھےا چھانہیں لگا۔ یاورخود ہے کوئی بات کرتے تو الگ بات تھی''

اس نے تمہارا خیال کیا ہے ناں کہ ٹئ نویلی ہوی ہے کیا بچوں کی باتیں کرے۔ پھرتم ہی کہتیں کہ اپنی مرحومہ بیوی اور بچوں کی باتیں لے کر بیٹھ گیا۔''

'' ارے میرا بچہ عورت کے شکھ کو تر سا ہوا ہے۔ اللہ بخشے ایمن کو وہ تو شوہر سے خدمت اور

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



تاردار بال كرائے آئى تھى ''' بھتی ہم نے بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی ……ایک ٹانگ پر کھڑے ہوگراس کی خدمت کی ……اسپتالوں کے چکر کاٹ کاٹ کر کٹھنے جواب دیے گئے ۔اب زیادہ چل پھرنہیں سکتی \_ لگے ہاتھوں نئی بہوکو جتا دیا کہ وہ ان سے خدمت کی کوئی امید ننہ رکھے اب ان کے مٹھنے بول پڑتے بہتو سب قسمت کی بات ہے۔ بیمار پڑنے کا کسی کوشوق تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اپنی اور سب کی صحت کے لیے دعا کرنا جاہیے۔ربیعہ نے بڑی سا دگی ہے کہا تھا ایک طرح سے مرحومہ کے ساتھ اظہارِ ہمدر دی کیا '' ٹھیک بولیس بیٹا ..... میں تو دن رات پڑھ پڑھ کر بخشتی ہوں۔ تہجد میں دونفل اس کے لیے بھی پڑھ لیتی ہوں۔'' فر دوس نے ز مانے بھر کی رفت کہجے میں اُ تار نے کی حتی المقدور کوشش کی \_ '' ماشاءالله..... بهت قسمت والي تعين ..... جو آپ جيسي سِاس ملي تقي -'' ربيعه بهت متاثر نظر آر دي تھی۔ جھرگز ارمرحومہ بہو پر نثار .....ایسی ساس تو آ رڈر پر ہی بن عتی ہے۔ یا ورکی شاوی کی وجہ سے بچیوں کونا نانی کے پاس بھیجے و یا تھا۔ جان ویتے ہیں بچیوں پر .....بھئی ان کی مرحومہ بیٹی کی نشانیاں ہیں ..... ہماری خوشامہ یں کرتے ہیں کہ بچیوں کو پہیں ہمارے پاس رہنے دیں .....انہیں ویکھ کر ہمارے کلیج ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ظاہری بات ہے ای جان ..... نا نا نائی تو پیار کرتے ہی ہیں۔میری نائی امال تو ابھی تک میریے لیے اپنے ہاتھوں سے ڈریسز تیارکر کے جیجتی ہیں۔ربیعہ نائی کا ذکر کرتے ہوئے محبت سے شیریں ہونے لگی درژن ہیں خیر سے تبہاری تائی امال .....فر دوس پھٹا نہ سمیں ..... بہو کی نائی اس عمر بھی سلا ئیاں کر رہی ''ارے نہیں امی جان ..... میری ناتی امال سلائی کڑ ھائی کی بہت شوقین ہیں ۔سوئٹر پراتنے پیارے ڈیز ائن بنائی ہیں جود کیھے تو بس دیکھتارہ جائے .....سندھی، بلوچی ٹائکوں ہے کڑھائی کرتی ہیں۔بس اینے نواسیوں، پوتیوں، کے لیے ہی کچھنہ بنالی رہتی ہیں۔'' رہیدنے وضاحت کی ۔ '' اللہ ان کی آئیکھیں سلامت رکھے۔''اب تو شوگر کی وجیہ سے میری نگاہ کا منہیں کرتی ۔ ورینہ میں تو مجھی درزی ہے کیڑے سلوانا پیند ہی نہیں کرتی تھی۔ فردوس کوئسی صورت دینے کی عادت نہیں تھی۔ ہر معاملے میں پلہ بھاری رکھنے کا جنون تھا۔ ''احِيما آڀ کوسلائي آتي ہے.....؟'' '' آئی ہے مگراب بس کی بات نہیں رہی۔'' فردوس نے جلدی ہے کہا۔ مبادا بہوجہیز میں ولائے کیڑے (Un Stiched) لا كے نہ بن وے كما مى جان بيٹے بيٹے سلائى بى كركيس ....اس ميں كھٹے استعال '' اور ہاں دلہن .....ایک دم سے سارے کپڑے نہ سلوالینا ..... کچھ مہینے گزریں گے تو ناپ بدل جائے گا۔'' فروس نے ایک متوقع خرچ ہے بھی موقع ملتے ہی بچت کاراستہ نکال لیا۔



'' امی جان ..... آپ فکرنه کریں ..... میں اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ Weight بڑھنے ے تو مجھے بہت ہی خوف آتا ہے .....ربیعہ نے بروی سادگی سے جواب دیا تھا۔ '' ار ٰے بیٹل Weight تو اپنے آپ بڑھے گا۔ جا ندسا پوتا بھی تو کھلا ناہے مجھے... دعا ئيں ما نگتے ما نگتے بيدن آ گيا۔' تین دن کی بیا ہی بہو .... شرم سے دہری ہونے لکی میری بیٹی کا کفن بھی میلانہیں ہوا۔۔۔۔ یا در نے دوسری شادی بھی رچالی۔۔۔۔عطیہ بیگم رفت بھری آ واز میں بول رہی تھیں۔ بین اور مشکور احمد ان کے سامنے سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ جیسے جواب میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈر ہے ہوں۔ رو تومدرہے،وں۔ ان معصوم بچیوں کی خاطر میں اپنی بیٹی کوان ظالموں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی تھی کہ گھر ٹوٹ جائے توبیلیان ساری زندگی آنر مانشین کافتی مین \_ کی میں رسوں ہوتا ہے۔ کلم کرنے والے طلاق یافتہ کا مال کا طعنہ وے کرخاموش رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بے گناہ بیٹیاں مجرمول کی طرح زندگی گزارتی ہیں۔ ں موں رساں سراں ہوں ہیں۔ '' مجھے کیا پینة تقلِ …… میں نے اپنی بیٹی کومرنے کے لیے وہاں چھوڑ اہوا ہے۔'' یہ کہ کرعطیہ بیگیم بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں ۔ ں پوٹ پوٹ رروے ہیں۔ مال کے آنسوچن کوئڑ پاگئے۔اپنی جگہ ہے اٹھی اور مال کے قریب جاببیٹھی۔ ''امی …… ہونے والی بات ہوگز ری …… چیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے ہے آپا والیں نہیں آجا کیں گی۔البتہ آپ بيار ہوجاؤ گي۔ ، پیار ہوجاوی۔ و پریشن میں چلی جائیں گی۔ اِن بچیوں کے علاوہ مجھے بھی تو آپ کی ضردرت ہے۔''یہ کہ کروہ اپنی انگلیوں کی بوروں ہے ان کے آنسوصاف کرنے لگی۔ '' وہ تو چلی گئی ۔۔۔۔۔اللہ تمہیں جیتا رکھے ۔۔۔۔۔تمہارا دکھ تو میں نے اوڑ ھے پہن لیا ہے۔تم سے سوج نہیں ہُتی۔''عطیہ بیگم نے ہےا ختیار چمن کواپنے سینے سے لگالیا۔ ''عطیه بیگم ..... بینی کومزیدا حساسِ جرم میں مبتلا مت کرو.....اے اپنے د کھ مضبوطی دیں گے گرتمہارا ۱ بہت کھ ہوگیا .... بہت کھ ہور ہاہے۔ کیا مرجا ئیں؟ مگر کیسے؟ ہمارے ایمان سے زیادہ فیمتی کوئی پیر مال، سیاولا د،اس اولا دیے تم اور خوشی ،مصرو فیات ، کچھ بھی تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اپنی ا پی قبر میں ہم الکیلے ہیں .... وہاں سے ہماری پکار پر کوئی دوڑ انہیں آئے گا۔'' آ ز ماکش اور محتی کے اس وقت میں .....اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ ہے استقامت کی تو فیق ما نگو.....مشکوراحمہ نے ہمیشہ کی طرح بڑی ہمت سے رونے والوں کوشرمندہ کیا۔



'' آپ کی ہمت ہے تو ہمتے بکڑتے ہیں مشکور صاحب ..... ورنہ تو تھم کے مر گئے ہوتے ....عطیہ بیٹم نے آگیل ہے اپنی آئیجیں رگزیں۔ بیم ہے اپن سے اپن اسٹیں رکزیں۔ وقت سے پہلے نہ پیدائش ہے نہ موت ..... جب تک کی زندگی ہے اس وقت تک موت خود زندگی کی ِ حفاظت کرتی ہے ۔ مفکوراحمہ نے اِسی وضع داری اور حوصلے سے عطیہ بیگم کو پھر لا جواب کیا۔ ''امی ..... یی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا.....'' "ابسوچناصرف بہے کہاب کیا کرناہے؟" ''میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔'' پیمعصوم بچیاں …… ہماری ذمہ داری اور مستقبل کے دوخاندان ہیں ہمیں انہیں تربیت دینا ہے۔شعور دینا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو کیسے لے کرچلیں گی۔اپنے بچوں کو کیا سوچ دیں گی۔مخالف حالات میں خود کیسے سنجالیں گی۔ دوسروں سے اپی عزت کیسے کرائیں گی۔ جہالت کے اندھیروں میں اپنے حصے کا چراغ کیسے سنجالیں گی۔ دوسروں سے اپی عزت کیسے کرائیں گی۔ جہالت کے اندھیروں میں اپنے حصے کا چراغ شَامِاشْ میری بیٹی .....شامِاش .....' مشکوراحمد چن کی بر د باری اور ہمت پرعش عش کرا مٹھے اور اپنی جگہ ے اُکھ کرال کے سریر ہاتھ رکھ دیا۔ ''ای ..... میں بہت خوش نصیب ہوں میرے ماں باپ کا سامیمیرے سر پر ہے۔ جو دن رات اللہ کے سامنے ہاتھ اُٹھا کرمیرے لیے دعا نیں کرتے ہیں۔ زندگی میں جوبھی کی ہوتی ہے وہ خیال اور دھو کہ ہوتی ہے۔اصل کمی تو ماں باپ کا نہ ہونا ہے۔میرے ماں باپ موجود ہیں۔میری زندگی میں کوئی کی نہیں .....آپ میرے لیے نہ سوچا کریں .....اللہ نے مجھے موجود ہیں۔میری زندگی میں کوئی کی نہیں .....آپ میرے لیے نہ سوچا کریں .....اللہ نے مجھے ایمانداری ئے سوچیں کیا یہ بہت بڑی Blessing نہیں ہے کہ کھوٹے سکے جیسے لوگ ہماری زندگی ہے۔خود بخو دنگل جائمیں۔ون راہت کی ذہنی اؤیت ہے نجات ل جائے۔ یاشکروں نافندروں کو اپنا قیمتی وفت دینے کے بجائے ہم کچھا ﷺ کام کریں۔ زندگی کو ہا مقصد بنائیں۔ چمن نے مال کے کندھے سے سر تکا دیا۔ ''عطیہ بیگم ..... بیاولا دہوتی ہے جوائیخ ماں باپ کا سرفخر سے او نیچا کرتی ہے۔ ماں باپ کی بخشش کا پر سکتر ہے '' '' ہمیں ہاری اوقات ہے زیادہ نوازا گیا ہے۔ کم از کم اس زندگی میں تو ہم اپنے ما لک کاشکرا دانہیں کر کتے ۔''مشکوراحمہ کے لیجے میں سچائی اور عاجزی فطری اور خالص تھی۔ عطیہ بیکم کے ڈو بنے دِل کو دونوںِ باپ بیٹی نے جس فطانت وفراست سے سنجالا تھاانہیں احساس بھی نہ ہوا کہ آن وا حد میں ان کی کیفیات کیسے تبدیل ہولئیں۔ د کھتہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ خوشیاں منانے کے لیے ہوتی ہیں۔اپنے اعمال کی طرح اپنے د کھ کا بوجھ

ر کھتھنے کے لیے ہوتے ہیں۔خوشیاں منانے کے لیے ہوتی ہیں۔اپنا انکال کی طرح اپنے دکھ کا بوجھ کھتھنے کے لیے ہوتے ہیں۔اپنا انکال کی طرح اپنے دکھ کا بوجھ بھی خودہی اٹھا نا ہوگا۔مشکوراحمد کہتے ہوئے اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ باپ بیٹی کے جادواٹر الفاظ کا م دکھا گئے۔عطیہ بیٹم کو خیال آیا کہ بچیاں اسکول ہے آتی ہوں گی۔ان



کے لیے کیج تیار کرنا ہے۔ یا ور نے شادی کی یامٹکنی .....اب ان کا ذہن اس طرف سے ہٹ چکا تھا۔ ماں کی طبیعت میں سنجالا دیکھ کرچن نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔

\$.....\$

'' چاردن کے لیے اسلام آبادگیا ہوا ہے۔کہدر ہاتھا آفس کے کسی ضروری کام سے جار ہا ہے۔خالی ڈھنڈارگھر کھانے کو دوڑ رہاہے۔''

تم دو چاردن کے لیے بچوں کو لے کر آ جاؤ .....گھر میں رونق تو بچوں ہی ہے ہوتی ہے۔ بانو آپابڑے سکون سے افشاں سے باتیں کر رہی تھیں اور افشاں اس وقت ُ حالتِ جنگ میں تھی۔ باہر دھو بی آپا بیٹھا تھا۔ اس سے بگن کر کپڑے وصول کرنا تھے۔ ساس لیٹ ناشتہ کرتی تھیں۔ انہیں تازہ سالن کھانے کی عاوت تھی۔ 'ویجی ٹیرین' تھیں ان کے لیے مسالا بھری ہجنڈی بناناتھی۔ بچے الفریڈو کی فرمائش کر کے اسکول گئے تھے۔

'' امی جان .....آپ کے پاس آ جا دُں تو اس' مینا بازار' کوکون سنجالےگا۔ آ نکھ کھلتے ہی چاروں طرف سے آ دازیں آ ناشردع ہوجاتی ہیں۔''افشاں بہت مصروف انداز میں جواب دے رہی تھی۔ ''ارے صاف کہہددو.....ابھی میری مال ژندہ ہے۔اہے بھی میری ضرورت ہے۔دو جپاردن گھر خود سنجالیں۔''

د نیا کی بیٹیاں مہینہ مہینہ بھر مال کے پاس رُکتی ہیں۔تم تو مار ہروفت ہوا کے گھوڑے پرسوار رہتی ہو۔ بانوآ پانے بٹی کے منہ سے صاف کوراجواب من کر برا منایا۔

''امی جان ۔۔۔۔۔ ذراسا بھی راستہ ملتا ہے تو آپ کے پاس دواری جلی آتی ہوں۔ گراس وقت اس بری طرح بھنسی ہوئی ہول کہ آپ سے فون پر بھی بات نہیں ہو سکتی ۔۔۔۔۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ کو ملاتی ہوں ۔۔۔۔خدا حافظ افشال نے ایک سانس میں سب کہہ کرفون بھی بند کر دیا۔ با تو آپا بیلو ہیلو کرتی رہ گئیں۔ میری بھی ویس کر رہ گئا ہے۔ ساس تو جسے قیامت کے بوریے میٹن گی ۔۔۔۔ ہم ہفتے ہاسپول پہنچ جاتی

سہیلیوں کے سامنے دل کے پھپھوٹے پھوڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دو تین پیراگراف تو چمن پر ہی ہوجا ئیں گے جولا کھوں کے خرچ کروا کر چلی گئی .....وہ بھی ذلیل کر کے .....ناشکری پرتو جتنا بھی کہا جائے کم ہے پیاری سہیلی کا خیال آتے ہی جسم میں برق می دوڑ گئی۔ نمبرڈ ائل کرتے کرتے موضوعات بھی منتخب ہور ہے تھے۔



ہات کررہی تھی جومہ وش اور مہ پارہ کواپنی چھوٹی بہن کی برتھ ڈے پر انوائٹ کررہے تھے۔ ''شکر بیاتو آپ کاا داکریں گے جب آپ بچیوں کو لے کرآئیں گی اور ٹینا کی خوشی میں شرکت کریں گی۔''

'' انشاءاللہ میں بچیوں کو لے کرضرور آؤں گا۔'' چنن نے بلاسو پچے سمجھے ایک جذباتی لہر میں بہہ کر وعدہ کرلیا۔

'' مجھے ان بچیوں کا اکثر خیال آتا ہے جواحیا تک مال کی شفقت سے محروم ہوگئیں لیکن یہ بھی بہت بڑی Blessing ہے کہ انہیں آپ جیسی خالہ ملی ہے ہررشتہ Devoted نہیں ہوتا۔ڈاکٹرعلی عثان بہت ابتدار میں دوروں میں میں سنتہ

باوقاراور مخاط اندازين ابسراه رب تقير

'' شکریہ ڈاکٹر …… ہائی داؤے ٹیمنا کی یہ کونٹی برتھ ڈے ہے۔ میرا مطلب ہے اس وقت اس کی ات کیا ہے۔ آپ کوتو پہتہ ہے بیچے جب برتھ ڈے میں انوائٹ ہوتے ہیں تو گفٹ کی شاپٹگ کرنے کے لیے بے چین ہوجاتے ہیں۔ان کے لیے بیکام بہت اہم اور خوشگوار ہوتا ہے۔ پچن نے صراحت کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔

'' ارے بیہ فارمیلیٹیز حچھوڑ ہے۔۔۔۔۔ وہ دونوں ڈولزنو ٹینا کے لیے گفٹ ہی ہیں۔ڈاکٹڑعلی نے تکلف کے شمن میں کہا ۔۔

'' آپ تکلف کررہے ہیں۔اگر ٹینا کی ا تک پیتہ چل جائے تو ہمیں مہولت رہے گی اور بیچے تو اپنی برتھ ڈے گفٹ کے ساتھ ہی انجوائے کرتے ہیں۔''

چلیے آپ انتااصرارکررہی ہیں تو بتا دیتا ہوں وہ ڈول کا گفٹ پیند کرتی ہے۔آپ آٹیں گی تو دیکھیے گا۔۔۔۔۔اس کاروم ڈولز سے بھرا ہوا ہے۔ ڈاکٹڑعلی کے لیجے میں بہن کے لیے پیارا ٹدر ہاتھا۔

''اوہ ۔۔۔۔۔گڈ ۔۔۔۔۔مہوش اور مہ پارہ کے لیے تو یہ بہت ہو گیا۔ ڈولز کی شآپٹگ کرنا ۔۔۔۔اس سے زیادہ دلچسپ کام تو کو کی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت دنوں بعدان کے لیے بھی بیابونٹ بہت بڑی خوشی ہے۔جس کے کیے ایک بار پھر میں آپ کاشکر بیادا کرتی ہوں۔ چمن اس خیال سے ہی ہلکی پھلکی ہورہی تھی کہ اُواس پر یوں کوخش ہونے کا موقع مل رہا تھا۔

''Done'' جے میں اور ٹیناا پے Waitb Guests کررہے ہیں۔خدا حافظ۔ڈاکٹرعلی کی سے فون بندہوگیا گرسیل ابھی بھی چمن کے کان سے لگا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرا ہوئے گئی ۔عطیہ بیگم گجن کی طرف جاتے جاتے بلیٹ آئیں۔دل میں خوشگوار کی کیفیت لہر کی صورت گزرگئی۔ جس کے سامن سے کہ میں اور ایک ہیں۔

جیرت ہے چمن کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں۔ '' ماشاءاللہ.....''آج بہت دنوں بعد تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھا۔

'' شمر کا فون تھا ....' سوال کرتے ہوئے خوشی سے ٹانگوں میں لرز ہ سا آ رہا تھا۔

'' ثمر ……؟'' ٹرین جنگل ہے گزررہی تھی۔ دور تک کوئی جنگشن نہیں تھا۔ لائن کلیئر ہونے کی وجہ ہے رفتار تیز اور یکسال تھی۔ مگر بید کیا ہوا انجن پڑئ سے اتر گیا۔ بوگیاں اس بری طرح ہلیں کہ مسافر ایک

دورے پرآرے



اس نے متوحش نظروں سے عطیہ بیگم کی طرف دیکھا۔خود فراموشی کی سی کیفیت عالب آگئی۔ ہاں اہلِ طلب کون سُنے طعنۂ نایافت دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اینے ہی کو کھو آئے

اں حال کو پہنچ گئی تھی کہ بہت ساری مصرو نیات تخلیق کر کے خود کو بھلانے کی کوشش میں بُت گئی تھی۔ پیمسکرا ہٹ انہی مصرو فیات میں ہے کہیں سے اسے ڈھونڈ تی ہوئی آگئی۔ ماں نہ دیکھتی تو دھیاں بھی نشآ تا کہآج کی تاریخ میں وہ مسکرائی تھی۔

ڈاکٹڑعلی کا فون تھاامی۔۔۔۔اپنی بہن کی کوئی بات سنار ہے تھے۔ بچوں کی باتیں تو ہوتی ہی اتنی مزیدار ہیں کہانسان اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہے۔ چمن نے یوں وضاحت کی جیسے اس نے مسکر اکر کوئی کوئی تلطی کی یاجرم کاار تکاب کیا تھا۔

ں ''اچھا۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔خیریت سے فون کیا؟''عطیہ بیگم کے دل پر مایوی اورا دای نے جیڑا پھاڑ کر پہلے سے زیادہ درندگی سے دانت گاڑ دیے کہ طویل ناامیدی کے بعدا مید کی لہرا بھرنااور معدوم ہوجانارہ جائی اذیت کی معراج ہوتی ہے۔

کھو کھلے کہے میں چندالفاظ پرودیے۔

'' جی ۔۔۔۔۔ان کی بہن کی برتھ ڈے ہے۔ مہوش ادر مہ پارہ کواٹوائٹ کیا ہے۔ چمن نے مطلع کر دیا۔ '' اچھا ۔۔۔۔۔۔۔۔خوش ہوجا کمیں '' اچھا ۔۔۔۔۔۔خوش ہوجا کمیں گا۔''عطیہ بیگم طوفان کی طرح ناز ل ہونے والی مایوی کو پوری قوت سے پرے دھیل رہی تھیں۔ چمن کی مسکرا ہے نے ایک بل میں کتنے حسین خواب دکھا دیے تھے۔ آئھ کھلنے پر افسوس ہوا۔۔۔۔۔کہ چھ دیرا ورآئکھ نے نہ ایک بل میں کتنے حسین خواب دکھا دیے تھے۔ آئھ کھلنے پر افسوس ہوا۔۔۔۔کہ

اقب ال بانو کے جادوگر قلم سے نکلاوہ شاہکار جولا زوال گھہرا۔
دوشیزہ ڈائجسٹ میں مسلسل 20ماہ شائع ہونے والا بیانمول ناول اقبال بانو کی پیچان بنا۔
''شعیشہ گر''وہ ناول ،جس کا ہر ماہ انتظار کیاجا تا تھا۔ کِتا بی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔
کیاجا تا تھا۔ کِتا بی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔
کتاب ملنے کا بتا:
کتاب ملنے کا بتا:



www.malksociety.com

'' جی ای ..... میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔مہینوں ہوگئے۔ بچیاں ابھی تک جاروں طرف اُداسیاں د مکھ رہی ہیں۔ کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ تھوڑی دریے لیے بچ مچ خوش ہوجا کیں۔'' چمن نے خود کو نارل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب میں کہا۔

" ني بيول على ميل خوش موت بيل-"

'' ڈاکٹر کے اپنے بیچ بھی ہوں گے۔ ہوسکتا ہے مہ وش اور ماہ پارہ کی عمروں کے ہوں۔'' عطیہ بیگم اب مکمل طور پرموضوع کلام میں جذب ہو چکی تھیں۔

'' آییا کچھ پیۃ تونبیں چلتا۔ خیر ….. بیان کا داتی معاملہ ہے۔ میں تو سوچ رہی ہوں بچیوں کے نئے ڈریسز بھی لےلوں اور ڈاکٹر صاحب کی بہن کے لیے کوئی گفٹ بھی۔' چہن گہری سانس لے کراُٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید اس کوخو دا ہے بارے میں بھی آ گہی نہیں تھی کہ تبدیلی صرف بچیوں کے لیے ہی نہیں اس کے اپنے لیے بھی ضروری تھی۔

☆.....☆.....☆

کوئی پوچھتا ہے کہ سرخ کیوں ہیں آٹکھیں؟ تو آگھومکل کے کہتا ہوں رات سونہ سکا ہزار جا ہوں گا پر کہدنہ سکوں گا .....! رات روٹے کی خواہش تھی رونہ سکا

''آپ کی آنکھوں سے لگتا ہے آپٹھیک سے سوئے نہیں۔'' ندا ہاتھ گاؤن کیبیٹے ٹھنڈے ہاتھوں سے رکوچھور ہی تھی۔

َ ثَمْر نے بری طرح چونک کرندا کی طرف دیکھا تھا۔ یوں جیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ماہو۔

یے ، رے ''ارے ساتو تنہاری محبت کے نشے میں نشلی ہور ہی ہیں۔''اس نے مسکرا کرفورا پینیتر ابد لا .....ندا شرم ہے دو ہری ہونے گئی۔

پہلی شادی کا زخمی ایسا ہی منافق ہوتا ہے۔ ہانہوں میں کوئی ہوتا ہے اور دھیان میں کوئی اور .....'' '' مجھے اگر پہلے انداز ہ ہوتا کہ آپ مجھ سے اتن محبت کرنے گئے ہیں تو میں ہر وفت خوشی ہے جھومتی رہتی ۔ نانا جان کی چیخ و پکار بھی مجھے میلوڈی محسوس ہوتی ۔ مزیدار کھانانہ بھی ملتا تو جیم سلائس کھا کر بھی خوش ہوتی ۔''اتی زیادہ خوشی مجلنے کے بعد تو انسان کو پچھ بھی یا زنہیں رہتا ۔

نداا پی فطری ہے ساختگی کے ساتھ بولتی جارہی تھی۔ ٹمراس کی طرف و کھتارہ گیا۔ اتن اہم اور قیمتی ہے اس کی ذات؟ وہ خود ہے سوال کرنے لگا۔ ایک لڑکی بھتی ہے اسے زندگی میں سب پچھل گیا۔
اس کی ذات؟ وہ خود ہے سوال کرنے لگا۔ ایک لڑکی بھتی ہے اسے زندگی میں سب پچھل گیا۔
اس عورت نے تو اسے بیا احساس ولایا تھا کہ وہ تو کچرا ہے۔ کاغذ کا پھول گالی یاد آئی تو از سر نو شریانوں میں جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی مشیاں بھینچ لیں۔ ماہ وسال کی گردشیں جرے پر گہری شکنوں کی صورت نمایاں ہونے لگیس۔ ندا جواپی خوبصورت باتوں کار دعمل دیکھنے کے لیے مشکلی باندھ کر ٹمرکی طرف دیکھر ہی تھی ایک دم ڈرگئی۔



'' ثمر ۔۔۔۔۔آ پ کی طبیعت ٹھیک ہے۔''وہ بدحواس ہوکر پوچھر ہی تھی۔ پہلی شاوِی کے شدید زخمی کی آ ہ و بکا دوسری بیوی کو پیار کی صدا کیں لگتی ہیں۔اگر وہ شعوری لحاظ ہے

بربریات پیرائی ہی منافقت بھری زندگی ہے جیسے کہ منہ سے لفظ آئے کہتے ہوئے ہاتھوں سے جائے کا اشارہ کرتے ہیں۔

"Absolutity All Right"

بھی جھی اچا تک سرمیں شدید درو کی لہر اٹھتی ہے۔ بس لمحول کی بات ہوتی ہے۔ فور أ Remove

ں ہے۔ ''Dont Worry''اس نے ندا کے ہاتھ پیار سے تھام کرتسلی دی۔ ''آپ نے ڈاکٹر سے Consult نہیں کیا۔اپناProperچیک اپنہیں کرایا؟''وہ بہت ہدر دی و

پھر یہ خوں چیک اپ بیار کے درمیان آ گیا تھا۔ ندا کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح بھسل گئے۔

میں ہے۔ '' تم تیار ہوجاؤ ۔۔۔۔ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ نیچے چل کر پچھ کھاتے ہیں۔' 'ندا کوخود بھوک لگنا شروع ہوگئ تھی۔اچھا سااور پہند کا کھانے پینے کے خیال سے نورا نہی اٹھا گئی اور وارڈ روب سے کوئی ہیارا دیل کس انتقال کا ڈاکھ ساۋريس انتخاب كرنے لگي۔

جسے پیاسا بوند بوند کرڑس رہا ہو۔

جیسے پیاسابوند بوند کر کر ک رہا ہو۔ ''اسی سرمتی میں بیددھیان بھی نہآیا کہ نیک ہمسائی اس دفت کتنی بڑی آنہ اکش میں مبتلاہے۔''شبیر حسین کی پکاروں پر دوڑتے دوڑتے گھنٹے بول پڑے ہیں۔ ٹمراآ تکھوں پر بازور کھ کر لیٹا آگہی ہے لڑر ہا

" آگی جو کہ سراسر ماضی ہے ....جو کسی بھی انسان کو حال سے پرے دھکیلنے کے لیے ہر پل مستعدر ہتی

۔ نداحال کے لمحوں کا سواگت کررہی تھی ۔ ثمر ماضی کے نو کیلے نا خنوں ہے گرون چھڑار ہاتھا۔

۔ ربیعہ میچنگ کی چوڑیاں مینتے ہوئے یاور سے مخاطب تھی۔ یا در کے ساتھ ماں کے گھر کھانے پر مدعو تھی۔اس کی بڑی شادی شدہ بہنیں بھی آ رہی تھیں۔ •



وہ بہت اہتمام سے تیار ہور ہی تھی۔اس کی بہنوں کواس کی شادی پر برائے تحفظات تھے ایک شادی دو بچوں کے باپ سے شادی بہت بزا امتحان ہوتی ہے۔سرال کی ذمہ داریاں اتن ہماری نہیں ہوتیں جتنی کہ کسی کے بیجے سنجالنے کی۔ اب ان کونتو فرشتوں ہی نے بتا ناتھا کہ جن بچوں کو وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہور ہی ہیں۔ان بچوں کے زے داروں کوتوان کی فکر ہی نہیں۔ ی گرین اور آتشی کے امتزاج ہے تیارساڑھی ....جیولری ، تیز میک اپ ،نی نویلی کم عمر دلہن اور وہ بھی شر ماشر ما كرمسكراتي ہوئی۔ مسكراتي عورت كالصور بهي زندگي سے رخصت ہو چكا تھا۔ یا ورنے خوبصورت جذبوں کی گدگدانے والی آ ہٹوں کے درمیان بہت پیار بھری نظروں سے رہیے کی ۔ ووجمہیں کوئی طینش لینے کی ضرورت نہیں۔ بچیاں نانی کے پاس بہت خوش ہیں اور وہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہیں۔''اس کے کہجے حاذ ق طبیب جیسی سلی تھی۔ '' پيکيابات ہوئی؟''ربيداٹھلائی۔ '' آپ کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے۔ جب خوشیوں میں میراحصہ ہے تو آپ کی فکروں میں بھی میرا حصہ ہوگا۔جس کے لیے میں بڑی خوتی ہے تیار ہوں۔ رہیعہ کے لیجے میں خلومِن کی حلاوت بھی جس نے یا در کو در حقیقت بہت متاثر کیا۔ نی نویلی شریک سفر دھڑ کنوں میں ہم آ ہنگ ہونے لکی ''بہت شکر پیر بیعہ.....تمہارے خیالات نے مجھے بہت ہلکا پھلکا کر دیا۔'' وہ اپنی فطرت کے بموجب ممنون انداز میں گویا ہوا۔ د و شکر ہے ..... بیاتو تکلف کی نشانی ہے ..... میں اپنے اور آپ کے نیچ سیجے بھی بر داشت نہیں کروں گی۔ شکر یہ بھی نہیں '' وہ بہت قریب آ کھڑی ہوئی۔ '' نئی نئی شادی کے وقت ۔۔۔۔گلا لی جذبے حاوی ہوتے ہیں '' چاند کی سرز مین کے موسم ظاہر ہوتے ۔ ستارے روشنی کے راہتے رو مان کی بارش کرتے ہیں۔مور کے پاؤں جیسی حقیقتیں پروں میں ہوجاتی ہیں۔جس کوشاعروں نے دن عیداور رات فپ برأت کہاہے۔ "' میں سوچ رہی تھی ای کی طرف جاتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے بچیوں سے بھی ملتے چلیں .....ان کا بھی تو اب مجھ سے تعارف ہونا چاہیے۔ آ ہتہ آ ہتہ مانوس ہوجا ئیں گی تو پھرخود ہی جا کران کو لے آ وُں گے '' ربعیہ آج کی تاریخ میں خلوص ومحبت کا ایوارڈ لینے کے لیے تل گئی تھی۔ '' بچیاں .....گھرلانے کی بات کررہی تھی۔ یا ورپیار کے زبر دست اظہار پر بجائے پُرسِکون ہونے کے بری طرح اُلجھ گیا۔ دو تھ

'' ابھی وہاں جانا مناسب نہیں رہید ۔۔۔۔۔کسی ون آ رام سے چلیں گے تا کہ ان کے ساتھ پکھ وقت تو <u>(دو شیزہ (</u>) WWW.pai.hsocietyscom.

''اور .....'' یاور نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔

''اور ....؟''رہیمہ اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے آئینے کی طرف بڑھی تھی۔راہ میں رُک گئی اور یہ کہ ابھی مرحومہ کاغم تازہ ہے۔ مجھے اپنی نئی بیوی کے ساتھ دیکھ کر اپنی بیٹی کو یاد کر کے اورغم زوہ ہوجا تیں گے۔''

'' بیرتو آپ واقعی ٹھیک کہدرہے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا خیال ہی نہیں آیا \_ بس ذہن میں بچیاں ہی مدری تھیں

'' ٹھیگ ہے پھر ۔۔۔۔کی دن سادہ سے کپڑے پہن کرآپ کے ساتھ چلوں گی۔ آپ نے دوسری شادی کرکےکوئی گناہ نہیں کیا۔اور میں مجرم نہیں ہوں جواُن سے منہ چھپاؤں۔ہاںاگران کی بیٹی کی زندگی میں آپ دوسری شادی کرتے تو یقیناً اُن کا دل دکھتا۔''

ز مبعه بہت فربین تھی۔اس نے آن داحد میں یا در کوایک احساسِ جرم ہے آزاد کرا دیا تھا۔ وگر ندا بھی تک بقو دہ پیمسوں کر رہا تھا کہ جیسے اس کی دوسری شادی کاسن کراس کی پہلی سسرال اے لعن طعن کر ہے گی۔ وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا اور تشکر بھری نظر دل ہے رہیعہ کی طرف دیکھنے لگا۔

☆.....☆.....☆

''ارے ہم دونوں کیا ..... دیگ بحرکھا نا کھا لیتے ..... بیٹی داما د کو کھاتے پر بلالیا ..... ہم دو پہر کا باسی ھائیں ۔''

'' کہدر ہی تھی امی جان دو پہر کا دم کا قیمہ رکھا ہے۔شامی کیاب بھی ہیں۔ پایا سے نان منگوا لیجیے گا۔'' فردوس نے نوبیا ہتا بہو کی نقل اتارتے ہوئے جل بھن کر کہا۔

'' ارے تو آئی کمی گھر ہے ہے۔۔۔۔۔ایک وقت پکتا ہوگا۔ تین وقت کھاتے ہوں گے۔ بیگم صاحبہ مہنگائی کا زمانہ ہے۔ چونمیں ہزار کما تا ہے آج کل وہ بھی غربیب ہے۔ دس ہزارتو یوٹیلیٹی بلوں میں چلے جاتے ہیں۔اب بیس ہزار میں بچول کی تعلیم' ہاسپفل' روز کا کھانا پینا۔۔۔۔مہمان داری' لینا دینا۔۔۔۔ بچوں کے گرمی سردی کے کپڑے۔۔۔۔۔

'' آپ تو جنت میں بیٹھی ہیں۔ چالیس ہزار پیشن آ جاتی ہے۔ چالیس ہزار دکانوں کا کراہے۔ اللہ رحم کرے ابھی تک توایک AC سارا دن چلتانہیں ،اب بہوبیگم چوہیں گھنٹے AC چلائیں گی۔ یاور چیس ہزار آپ کے ہاتھ پررکھتا ہے۔ دو چار مہنے بعد معذرت کرلے گا۔ دبا کے کپڑے دھلیں گے۔استریاں ہوں گی۔اسپلٹ چلیں گے۔ ہوئل بازی ہوگی۔ نیرتفریحاں، CNG پیٹرول کا خرچہ.....

'' بھٹی نگ نگ شادی ہے۔خریج پرخرچہ۔۔۔۔تیار رہو۔'' حامد حسین کا تو ہائ گھانا کھانے کی خبر س کر ہی موڈخراب ہو گیا تھا۔

''ہر نمہینے بیگم کے اکاؤنٹ میں ای ہزارر و پیے بھی ڈالواور باس کھانا کھاؤ'' '' چلیں اٹھیں ۔۔۔۔۔ تیار ہوجا ئیں ۔۔۔۔'' فردوس نے اٹھتے ہوئے یوں کہا جیسے حامد حسین کہیں جانے پر نئلے بیٹھے تھے۔

(دوشيزه 53)

www.polksociety.com

'' ہیں .....؟ تم تو کہہ رہی تھیں کہ بہو کے ماں باپ نے صرف بیٹی داما دکو کھانے پر بلایا ہے؟'' حامد حسین ایک جھکے ہے بچ مچے اٹھ بیٹھے۔

'' بلاتے رہیں ہم بھی ان کے کھانے کے بھو کے نہیں ہیں۔ ہم بھی پڑا ہٹ جا کر پڑااور Wings " ۔ "

کھاتے ہیں۔'' ''ان خو وغرضوں کر لیرکہا بعیہ جوڑ تر ہیں اینا بیسا سے آپ ربھی تو خررچ کرنا جاہے۔''

''ان خودغرضوں کے لیے کیا ہیں۔ جوڑتے رہیں۔ا پنا ہیں۔اپ آپ پر بھی تو خرج کرنا جاہیے۔'' فردوس کی بات میں اتناوزن تھا کہ حامد حسین ہلکا جواب دینے کے بجائے واقعی بستر سے اتر گئے۔گرم گرم پر ا.....وہ مؤدب ویٹر کے ہاتھوں جس کو Tip نہ بھی دیتے تو بھی مسکرا کرخدا حافظ کہتا۔ ''دین سرک ایس نے کیا ایس گا ہو ایکر مرفز کا قب مرانی کے رکا گوشتہ لاہ عبد مردی

ُ '''ہونہہ.....بہوئی ماں ُنے کیا پکالیا ہوگا۔ بڑائلر مرغی کا قورمہ بریانی .....بکرے کا گوشت بقرعید پر ہی کمتا ہوگا۔''

۔۔۔۔ خرچہ کرنے کو تیار تو ہو گئے تھے مگر خرچ سے ہونے والی فطری تکلیف کو تو خون سے نچوڑ کرا لگ نہیں مسکتے تھے۔

''ویزه کارڈیا دسے رکھ لینا .....میرے پاس کیش نہیں ہے۔'' وہ وارڈ روب کی طرف جاتے ہوئے کا ماک کی مصنفہ

م وہ مید تررہے ہے۔ بردی مشکل ہے تو بیگم ہے کچھ چھپا پاتے تھے وہ بھی بہوگ' نااہلیت' کی وجہ سے ٹھکانے لگا دیں۔ بہتو وئی ہات نہ ہو گئے۔

ویزه کارڈ پرتو وہ ٹو پرسبٹ ایکٹرا چارج کرتے ہیں۔راستے میں ATM سے لیس گے۔ قالتو یے کیوں دیں؟'' فرووس نے تنگ کرکہا۔

'' يزا كها نا بهي مول سوٺ بن گيا تھا۔''

پیسان مارے دھندے ہیں ..... تو پرسنٹ بھی دو، ٹیکس بھی دو، ٹپ بھی دو سنا' حامد حسین بوبردارے

☆.....☆





آج اس نے بچیوں کو دل کھول کرشا پٹگ گرا لُی تھی۔جوانہوں نے کہا خرید کر دیا۔ان کا فیورٹ ملک شیک ، فالودہ آئسکریم بھی کھلا یا۔ان کے چہروں پر حقیقی خوش کی چیک نے وقتی طور پر اسے سارے عموں سے دورکر دیا تھا۔

مہ پارہ نے اپنے سائز کی ڈول گفٹ دینے کے لیے پیند کی۔جس کی مالیت پانچ ہزار روپے تھی اس وقت وہ سوچ میں بڑگئ تھی کہاتی تو راہ درسم بھی نہیں .....پہلی بار میں اتنا مہنگا گفٹ لے یاند لے ....گرمہ یارہ بری طرح مچل گئی کی یہی ڈول لیٹی ہے .....سولینا پڑی .....

دونوں بچیوں نے ایک ایک لمحہ خالہ کے ساتھ انجوائے کیا تھا۔سند با دمیں الیکٹرک جھولوں پر بھی ہیٹھنے

ک فر مائش کی جوخالہ نے پوری کی۔

بچیوں کے چہروں پر پھیلی مسکرا ہٹوں نے اسے سو چنے پر مجبور کر دیا۔ کیاان بچیوں کوخوشی دینے کے لیے اسے عظیم دکھوں سے گزرنا تھا۔

ہے یہ وسوں سے رز ہوں۔ جن کے لیے آٹھ پہر ہڈیوں میں تھکن اتاری۔ وہ تومسکرائے بھی یوں گویاا خسان کررہے ہوں۔ اور پید پچیاں تو یوں احسان مند ہوئیں کہ خالہ کی دیوانی ہوگئیں۔ مہوش تو چلتے پھرتے اس کا ہاتھ چوم لیتی تھی۔اے اپنی خالہ آئی پیاری گئی تھی۔

''شاید.....میری زیرگی کا مقصد ہی ہیہے۔'

تھکا وے اس انتہا پرتھی جس پرشو ہر ہیوتی ہے چاندکل خریدنے کا دعدہ کرتاہے۔ بچیوں کو بیڈ پرلٹا کر وہ خود بھی اس خیال ہے لیٹ گئی کہ ذراسا آرام کرکے اطراف کا جائز ہ لے گا۔ مگر کس وقت آئکھ گئی اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ جیسے صدیوں کے رت جگوں کے بعد نیند مہر ہان ہوئی تھی۔ دوسروں کوخوشی دینے کاعمل گویاسا رہے ہو جھا ُتار دیتا ہے۔

☆......☆......☆

ندا کوائھکھیلیاں سوجھر ہی تھیں۔ ٹمر کوخمار گندم چڑھ رہا تھا۔

'' بور کررہے ہیں؟'' ندانے بڑے نازے اٹھلا کر ٹمرکو کہنی ماری۔ووسری بیوی جس کی اپنی پہلی شادی ہواہے یا دہی نہیں رہتا کہ فریقِ ٹانی کے بہت سے ار مان نکل بچے ہیں۔

'' ہاں بس ..... پیتہیں کیوں بہت زورے نیندا رہی ہے۔''

'' تو پھر میں کیا کروں گی؟ مجھے تو نینزنہیں آ رہی .....گھر میں ہوتی تو گھر کا کوئی کام ہی کر لیتی ....'' ندا نے کوفت بھرے کیجے میں کہا۔

'' میں سُور ہا ہوں۔انیا کروتم مجھے دیکھتی رہو۔'' ثمر نے شرارت کے پردے میں رعایت لینے کی کرشش کی

۔ ''اب توزندگی بھر ہی آپ کودیکھنا ہے۔ کوئی اور کام بتائیں۔'' ندانے بھی ترکی بہتر کی جواب دیا۔ ''آؤ۔۔۔۔ میں تنہیں سکھا تا ہوں جب نیند ندآئے تو کیسے سونے کی کوشش کرتے ہیں۔'' یہ کہد کر ثمر نے اس کا باز دیکڑ کر کھینچا۔

ماہار دہار کر ہیں۔ عین ای کمیے ندا کے بیل پر رنگ ہوئی تھی ۔ ثمر کو یوں محسوں ہوا گویا کہ طبلِ نجات ' بجا ہو۔ مگر فکر بھی



ہوئی کہندا کواس وفت کس نے یا دکیا ہے۔ ندانے لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر بیل سائیڈنیبل سے ہاتھ بڑھا کراُ تھالیا تھا۔ ''اوہ ....ز کس آنٹی کی کال آرہی ہے۔'' ''الله رحم کرے ۔۔۔۔ ثمر کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تھا۔ دھیان فوراً شبیرحسین کی طرف گیا تھا۔ "جي آفثى السلام عليم .....!" ندانے كال ريسيو كي تھي \_ '' جی …… ہاسپطل نے ……کون سا ہاسپیل ہے ……'' ندا لگا تارسوال کررہی تھی۔ بری طرح گھبرائی ثمراب اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ضمیرنے ایک من کی آ واز سے کوڑا برسایا۔ وہ بوڑ ھا بیاراب زگس کی نہیں اُس کی ذمہداری تھا۔ جب آٹھ پہرنفس حاوی ہوجائے تو اس طرح کی مجر مانہ غفلتیں سرز د ہوتی ہیں۔انقام' غصہ' کینہ' نفسانی سُر ور ٔ عورت کا نشه... نفس َ بی نفس .....روح تو کہیں گھنٹوں میں سردیے ہے اعتنا کی و بےحسی پراشک بہار ہی ہوتی ہے ۔ '' میں آتی ہوں آئی .....'' ندانے نرگس سے تفصیلات سن کر کہااور سیل رکھ کر بیڈ سے انزنے لگی۔ ''ارے کہاں جارہی ہو؟ میں فون کر کے کیے منگوا تا ہوں '' '' میں چینج کررہی ہوں آ بِ فون کریں اور کہیں گاڑی جلدی جا ہے۔'' ندا پر بدحوای کے ساتھ ساتھ م علت بھی طاری گی۔ '' کہاں کی نیند.....کیسی نیند.....'' ثمر نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ '' آئی کہدر ہی ہیں …… نا نا جان کی حالت بہت خراب ہے۔ڈاکٹر نے دعا کرنے کو کہد دیا ہے۔ندا نے وارڈ روب کھولتے ہوئے .....ای طرح عجلت کےانداز میں کہا۔ '' ہمت ہے کا م لوندا.....' نا نا جان کے ساتھ ہیں پہلی بارتو نہیں ہوا۔ '' پہلے بھی کئی مرتنہ وہ ای حالت میں ہاسپول پہنچ چکے ہیں۔'' ثمر نے تسلی دی۔ ہاسپول ہے آ کر دوا کہاں کھاتے تھے۔ میں پیلیپی اور ٹینگ میں ملاملا کر دیتی تھی۔ آنٹی کو بھی یہی تر کیب بتا دی تھی وہ ڈریس نکال کر پٹ بند کرتے ہوئے روہالی آ واز میں کہدر ہی تھی۔خون کا رشتہ تھا جوروح میں جذب ہوتا ہے۔اورروحانی کیفیات کسی کےاختیار میں نہیں ہوتیں۔ شاید میری شادیِ پر نا نا جان کو بہت زیادہ د کھ ہوا ہے۔ای لیےان کی طبیعت بگڑ گئی۔ندا اپنے فطری چھکو ین سے کو یا ہوتی۔ '' تنہاری تو غالبّایہ پہلی شادی ہے؟'' ثمرنے اپنی سلیپنگ شرے اتارتے ہوئے سوال کیا۔ نائن کے بٹن کھولتے کھولتے نداکے ہاتھوں کی گردش رُک گئی۔انتہائی تعجب سے گویا ہوئی۔ "" پوکنفرمنہیں ہے کہ بیمیری پہلی شادی ہے۔" بھئی تم کہدرہی ہوں ناں نا نا جان کوتمہاری شادی پرشد پیرصد مہ ہوا ہے اور اسی وجہ ہے وہ ہاسپول پہنچ



اس سے پہلے کس وجہ سے باسپطل پہنچے تھے۔

اگر تمہاری شادی نہ ہوتی تو وہ تمہارے بڑھانے تک تو ضرور زندہ رہتے ۔ ثمر نے اس کا "Guilt" مٹانے کی غرض سے یہ جملہ کہا تھا۔

" ہائے اللہ .... کیسی یا تیں کررہے ہیں؟" ندامزید ہونق ہوگئی۔ ثمر کیب کے لیے اب نمبر ڈائل کررہا

نیند اس سوچ سے ٹوئی اکثر کس طرح کثتی ہیں راتیں اس ک

شدید تھکاوٹ کے باعث وہ جس زاویے سے لیٹی تھی کئی گھنٹے اسی انداز میں سوتی رہی ۔ ہاتھ سر کے ینچے دیا ہوا تھا اور دیے دیے من ہور ہاتھا۔ اور اس وجہ ہے یکدم نیندٹو ٹی تھی۔ آئکھ تھلتے ہی پچھ بجھ نہ آئی

چند کھے پلکیں جھپکتی رہی پھرخو دبخو دنگاہ سوئی ہوئی بچیوں پر گئی تھی۔اور اس کے ساتھ ہی تمام حواس

جاگ پڑے۔ ''حدہوگئی۔۔۔۔ای نے ضرورآ کردیکھا ہوگا۔''ان کے تو ویسے بھی فون پر فون آنا شروع ہوگئے تھے المہ یہ سیاری' ''اتی گہری نیندلگ گئی۔ کمال ہے۔ لیٹتے ہی ہوش نیدر ہا۔'

وہ سوچنے لگی۔ چند کھیے خالی الذہن حصت کی طرف تکتی رہی۔اسے وہ حصیت یا د آگئی۔ جہاں سونے کا بہت اہتمام ہوتا تھااور چھت پر لگے نیلے شیشے جاروں طرف ہلکی نیلی روشنیاں بھیرویتے تھے۔ بیڈروم کی حصِت کا ڈیز ائن اس نے بہت عرق ریزی کے بعد منتخب کیا تھاا درخر چربھی ٹھیک ٹھاک آیا تھا۔

جب اس نے حصیت کا ڈیز ائن منتخب کرنے کے بعد ثمر کواخرا جات کا تنخیفہ بتایا تو ثمر نے بردی شان بے

نیازی ہے کہاتھا۔

'' کمایتے کن کے لیے ہیں بیگم صاحبہ....اپنے سب شوق پورے کرو'' حادثاتی طور پرجدا ہونے والے شریک سفر کے ملبویں کی مہک بالکل یاس ہے آنے گئی۔ تصورا تنا پختہ تھا گو یا ہاتھ ہاتھ براھا کرثمر کو چھو لے گی۔

اتنے دن ہو گئے ۔ گئے دنوں کے کسی طا فتور کھے نے کوئی جذبہ بیدارنہیں کیا۔

پھراسے یادآ یا۔ ٹیمرتواس کے باپ کوٹکا ساجواب دے کر مایوس لوٹا چکا ہے۔ گویا... ''ایسے کیسے ختم ہوگئ جھنورے نے پھول کی پی پی سے رس پیا تھا۔

پھول کو پی پی بھیرنے کے لیے اپنا ہرطرح کا اشتحقاق استعمال کیا تھا۔اس کی نیندوں پرحق جتایا تھا۔ تھکن ہےٹو شتے جسم کو بازیجیۂ اطفال جانا تھا۔

سب سے بڑھ کراس کی زندگی کے پانچ قیمتی سال ..... جواس کی عمرِ کا بیب ہے سنہرا دور تھاوہ اپنے نام کیے تھے۔روحانی مسرتوں کو کا غذ کے نوٹوں کے عوض خریدنے کی نیت رکھی تھی۔

'' اور ..... اب ..... نہ وہ پھول ہے نہ کلی ..... مزار پر پڑے ہوئے پھولوں کی خشک پیتاں



معمولی جھونکوں سے بھر گئی تھیں۔ ا تناخو دغرش انسان ..... جہازی سائز بڑے ہے بیڈ کا دوسرا کنارہ خالی دیکھ کربھی اسے پچھٹیں ہوتا۔ غصہ چڑھتا ہے وار تابھی ہے۔ شریانوں میں جوار بھاٹا سا اُٹھا۔ جیسے سمندر کی شوریدہ سرلہزوں کے سامنے ہرطرح کا شور دب جا تا

۔ بالکل اسی طرح .....ساری احتیاطیں احتجاج کے شور میں دب گئیں۔ جی بے قر ار ہو گیا۔ جو ہونا طے ہے دہ تو ہوچکا۔

ایک باراہے کھری کھری ساہی دے۔ دل ٹھنڈا ہو .....ایک بارتو بچ کے نشتر اس کے کلیجے میں اتارے ....ایک بارتوالزام کو جرم کالبادہ پہنائے۔گالی کیا ہوتی ہے۔ پیتہ تو چلنا چاہیے۔ پڑھی کھی باشعور عورت کواستھان پر بندھی گائے سمجھاہے۔

وہ اُٹھ کر بیٹھ گئے۔ غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ ذہن بالکل ماؤف ہو گیا تھا۔ ماں کی صابرہ و شاکرہ پرکڑاوفت آ گیا۔احساسِ زیاں کے جھکڑ قدم اُ کھاڑنے لگے۔ اس نے بیگ ہے پیل فون نکالاا ورثمر کا نمبرڈ ائل کرنے لگی۔

1.C.U میں شبیر حسین زندگی کا آخری معرکہ لزرے تھے۔ندا کو دلاسہ دے کر ثمر ڈاکٹرے حقیقت جانے کے لیے اس کے روم میں جا چکا تھا۔

ندا آئی ی یو کے ساننے بے قراری سے مہلتے مہلتے ..... ذرا کی ذرا زُک کرمشینوں کے رحم و کرم پر یڑے نا نا کوبھی شخصے کے پار جھا تک لیتی تھی۔ بار بار آنسولڑیوں کی صورت رخساروں پرلڑھک آتے تھے۔ معاً كند هے پر نظر شولڈر بيك ميں پڑے بيل كى وائبريش اسے يوں محسوں ہو كی جيسے آنے والى ٹرين کی دھیک اسٹیشن پر کھڑ ہے مسافروں کو پاؤں تلے محسوس ہوتی ہے۔

ثمر کا موبائل اور Key Ring اس کے بیک میں تھے۔اور بیا حتیاط کے ضمن میں تھا۔ میاوا ہاسپیل کی بھاگ دوڑ میں چیزیں نہ گنوا بلیٹھے۔ یوں بھی ریسپشن پر جلی حروف میں کھیا ہوتا ہے کہ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت خود کیجیے۔انتظامیہ آ پ کے کسی بھی نقصان کی ذیبہ دارنہیں۔'

ندانے بیک میں جھا نکا تو تمر کے پیل کی اسکرین چیک رہی تھی۔ گویا کوئی کال آ رہی تھی '' ثمر کی آمی جان ہی ہوں گی۔''اس نے پھر تھی دیکھنے کے لیے پیل فون نکال لیا۔اسکرین پرصرف نمبرتھا کالرکا نام ہیں تھا۔

جبکہا ہے پینہ تھا کہ ماں باپ زندہ ہوں تو بچوں کے بیل میں ای ابو کے نام سے نمبر محفوظ ہوتے ہیں۔ ندانے تذبذب کی کیفیت میں کا ل وصول کر لی۔

'' ہیلو....؟''اس کے انداز میں بہت احتیاط تھی۔ڈربھی لگ رہاتھا کے ثمر کی امی کسی اور نمبرے کال نہ کرر ہی ہول۔

ہیلو کے جواب میں خاموثی تھی۔رابط بھی بحال تھا۔شایداُس کی آ واز نہیں جار ہی۔



'' ہیلو..... ہیلو..... ہیلو.....'' اس نے بلند آ واز سے تین مرتبہ ہیلو کہا اور فوراً ہی رابط منقطع ہو گیا۔ ندا سیل کان سے ہٹا کراسکرین کی طرف گھورنے گئی۔ چمن کی نظریں بے اختیار وال کلاک کی طرف اُٹھ گئیں۔ راہتے کے ڈھائی بجے کاعمل تھا۔ اس نے عجب طرح کی بدحوای میں ڈائل نمبر چیک کیا۔ آیاغلطی تو نہیں ہوگئی اس نے ثمر ہی کا نمبر ڈ ائل کیا تھا۔اسکرین پرواضح طور پرٹمر کا نام نظر آ رہا تھا۔ '' بیاتنی رات گوشمر کانمبر کس نے اٹلینڈ کیا۔ نہ بیافشاں کی آ واز کھی نہ ہی ای جان کی .....'' ''رات کے ڈھائی بجے .....ایک لڑکی آواز .....اس کے پاس تمر کا سیل ہے اگر ہے تو کیوں .....؟'' عجب طرح کی وحشت سر ہوگئی کہ پچھ کرو۔ پہۃ لگاؤ' اندیشہ عظیم ہوتو اس سے جان چھڑانے کے لیے کمحوں میں کچھ کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔اس نے فور آئی لینڈ لائن تمبر ملایا تھا۔ ڈ و بنے دالے کی آخری ترکیب میں ساری تو انائی ضم ہو جاتی ہے۔اس کا ذہن برق رفقاری ہے دوڑ د دسری طرف رنگ جار ہی تھی ۔ وہ مستعد ہوگئی ۔اس کی چھٹی حس جا گ کرسا تویں کو ڈھونڈ رہی تھی ۔ '' کون ہے؟ کیوں ہے؟ کب ہے ہے؟ جلدی ہے سراغ مل جائے۔ رینگ جاتی رہی مگر کال وصول وہ دیوانہ وارری ڈائل کرر ہی تھی۔ آٹھویں کال پر ہالآ خرریسیورا ٹھالیا گیا۔ با نو آیا کی نیند بھری آ واز '' ہیلو.....؟'' چمن جرت زدہ ی ہیٹھی رہ گئی۔فون سیٹ تو ٹمر کے بیڈروم میں بھی ہے۔ بانو آپا کونو فون سننے کے لیےلاؤر کی بیس آناپڑا ہے۔اتبی Rings گئیں۔ٹمر نےفونِ کیوں اٹینڈنہیں کیا؟'' ' بے غیرت را تگ نمبر ملاتے ہوئے بینیں سوچتے ان کی امال کی عمر کی عورت بھی فون س سکتی ہے۔'' بانوآیا نیندمیں بربرائیں۔ پھر بلندآ دازے بولیں۔ '' مرگئ تمہاری معثوقہ .....امال بیٹھی ہے تمہاری ..... یاؤ بھر گولیاں' بھا تک' کر.....' اس کے ساتھ ہی ریسیور بری طرح ہے دیا گیا۔ بیل فون لڑکی کے پاس ہے۔ لینڈ لائن نمبر با نوآیا اٹینڈ کررہی ہیں۔ '' ثمر کہاں ہے؟'' جرت ابد کنارے پر جا چیجی۔ ☆.....☆.....☆ فجر کی پہلی اذان ہے چند منٹ پہلے شبیر حسین نے داعی اجل کو بالآخر لبیک کہہ ہی دیا۔ کب تک عزرائيل كابزها ہاتھ جھٹکتے رہتے۔ شرکاسل بیگ میں رکھتے ہی ایک افرا تفری کچے گئی تھی۔ آئی سی پوسے یکے بعد دیگرے دومیتیں تکلیں تو ندا کے حوایں ویسے ہی جواب دے گئے۔اسے اپنا ہوش ندر ہا ٹمرکو کیونگر بتاتی کہ اس کے بیل پرکوئی را نگ كالآگئىكى\_ اتنى معمولى ى بات اس بحرائي وقت ميں كيايا درہتى \_ اوراب تو صورت حال ہی یکسر تبدیل ہوگئ تھی۔



ثمرادرندا کے ہاسپیل چہنچنے کے بعدز کس آیرام کرنے گھر چکی گئی تھیں۔ شبیر حسین ابدی نیندسو گئے مگر وہ سرخ روہوکمئیں۔ندا کی ماں سے دویتی کی لاج رہ گئی۔ندانے انہیں فون پراطلاع دی۔اس وفتیت وه بری طرح رور بی تھی۔ ثمر کو بھاگ دوڑ لگی تھی۔ ایمبولینس کا انظام ..... ہاسپیل کے واجبات کی ادا لیکی ..... تد فین کے انتظامات ....یاس بھاگ دوڑ میں دونوں وقتی طور پر ایک ، دوسرے سے تم ہو گئے۔اس نے مصرو فیات کے درمیان ندا کوتسلی بھی دی تو یوں جیسے کال بیل سے السلام علیم کی ریکارڈ نگ سنائی دے رہی ہو۔ ں ریا رز مصناں رہے رہی ہو۔ جس وقیت میتِ گھر پینچی تو چاروں اور سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ میت پینچتے ہی اہلِ محلّہ ہے گھر بھرگیا۔جس گھر میں کی نے زندگی کے پچاس پچپن برس گزارے ہوں اُسے تو آیمان پر اُڑنے والے یرند کے بھی دوستانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یوں بھی اہلِ محلّہ کوشبیر حسین سے دلی ہمدر دی تھی۔ کہ بیٹے نے ڈالر تمانے کے چکر میں باپ کو بڑھا پے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ کھر پہنچ کر گویا ٹمر پر کوئی ذمہ داری نہ رہی۔ محلے کے لوگ ہرکام میں آ گے آ گے نظر آ رہے تھے ندانے ایک کونہ سنجال لیا تھا۔ اور تعزیت وصول کررہی تھی ۔سی سے لیٹ کر رو تی تھی کسی کو دیکھ ننا توے فیصدحاضرین کا خیال تھا کہ اللہ نے شبیر حسین کی مشکل آسان کر دی۔ شام چھ بجے تقریب کا وقت تھا۔ مگر چمن ٹریفک کی صورت حال اور بچیوں کی بے چینی وجوش وخروش و مکھر کھر سے جلدی نکل گئی تھی۔ رات ڈ ھا کی بجے جاگنے کے بعد وہ سونہ سکی تھی۔ ذہن اس آ واڑ سے ہٹنا نہیں تھا۔ وقفے وقفے سے كونى جلاكر ببلوجلوكهتا تفايه

اگراس کا اپنا کوئی ذاتی کام ہوتا تو شایدوہ کسی قیت پرگھرے نہ تکلتی ۔لاکھوں کی تجارت خطرے میں ڈ ال دیتی۔ مگر سامنے دومعصوم بچیاں تھیں۔جواپنی خوشی کے لیےاس پرانحصار کرتی تھیں۔ اس نے گرے شیفون کی بلین ساڑھی زیب تن کی اور لپ اسٹک اس کاگل میک اپ تھہری۔ ملکی مہک

سے طبیعت کی گراوٹ دورکرنے کی کوشش کی ۔ بالوں کی آ رائش کرنے کے بجائے سمیٹ کر پچر میں قید

مہ پارہ گفٹ میں دی جانے والی ڈول اٹھائے اٹھائے ارھرے اُدھر منٹل کرخالہ کے تیار ہونے کا بے چینی ہے انتظار کررہی تھی۔

بڑاسا آنچل شانے پر پھیلا کروہ عطیہ بیگم کے پاس چلی آئی۔

'' ٹھیک ہے امی ..... پھر میں نکلتی ہوں ..... واٹیسی تک رات ہوجائے گی۔ آپ کھانا کھا کرسوجائے '

ں۔ ''جب تک گھرنہیں آؤگ نیند کہاں آئے گی۔ بیٹا ۔۔۔۔ میں تو کل رات بھی تمہارے آنے کے بعد ہی بستر پرلیٹی تھی۔گاڑی کی آواز من کرسوچا کہتم بچیوں کوسلا کرمیرے پاس آؤگی۔جب نہیں آئیس تو مجھے



عطیہ بنگم نے دنویں بعد بیٹی کومناسب حلیے میں دیکھا تو قدرے پُرسکون ہوگئیں۔ پھر بیٹی رات کوسکون ہے سولی بھی نظرا کی تھی۔ شایداس نے خودکو آخر کارسمجھالیا ہے۔ بیرخیال مضبوط ہور ہاتھا۔اب ان کو کیا خبر کہ آ دھی رات کے بعد برہن ماہی ہے آب کی طرح تڑیتی ہے۔ ''جی ای .....کل بہتے تھک گئی تھی۔جگہ جگہ رش ملا۔لگتا تھا سارا شہر سڑکوں پر تھا۔'' وہ جبراً مسکرائی زندگی جبر بی تو بن کرر ہ گئی تھی۔ ''ہاں بیٹا .....گاڑی دھیان ہے چلانا ..... حفاظت تو بہر حال للہ ہی گی ہے۔'' ''جی امی خدا حافظ .....'' وہ یہ کہ کر بچیوں کے ہمراہ پورچ میں آگئی۔ ہراٹھتا قدم کسی ہیلو کی سنگت ميں روال تھا۔ جلے خیمے کی را کھاُڑاُڑ کر آ تکھوں میں آ رہی تھی۔ بار بارمنظر دھندلا تا تھا۔ ڈا کئزعلی عثمان کے چھوٹے سے نولتمیر شدہ ما ڈرن طرز کے بنگلے میں پہنچنے والے وہ پہلے مہمان تھے انٹرکام پرمطلع کیا تو ڈا کٹرعلی عثمان خوداستقبال کے لیے آ گئے۔اور پچیوں کو بہت اچھی طرح تیار دیکھ کر بے پناہ خوش نظر آئے۔سرمکیں آئچل سنجالتی چمن کو بھی غیرار ادری طور پر برڈی دلچیں ہے دیکھا تھا۔ ''واہ بھی واہ .....وقت کی فقر رکرنا تو کوئی آ ب ہے سیکھے۔'' وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ ان مہمانوں نے انتظار کی اذبیت میں مبتلانہیں کیا۔ پھروہ نینوں کو لے '' آیئے …… ٹینا بہت شدت ہے آ پ کا انظار کررہی ہے۔''وہ چلتے ہوئے کہہ رہے تھے۔وہ اِن کو کیے لا وَ بچ میں پہنچے جہاں ایک جوان لڑ کی وہیل چیئر پر بیٹھی بہت دلچیسی ہے مہ یارہ کی طرف و کیجیر ہی تھی۔ جوابیخ سائز کی گڑیاا ٹھائے بمشکل چل یار ہی تھی۔ ئىيەمىرى سىمرىلىغا .....ادرىلىنا يەآپ كىNew فريندْ ز .....مەيار دايندْ مەدش ٹینا نے وفورمسرت سے زور زور ہے تالیاں بچانا شروع کر دیں۔ مہوش اور مہ پارہ سہم کر دو قدم پیچھے ہٹ کئیں ۔اتنی بڑی <sub>ک</sub>ی فرینڈ کا تو وہ بھی تصور بھی نہیں کر عتی تھیں \_ چمن این جگه ساکت وصامت بحیرهٔ حیرت میں غوطه زن کھی ۔ '' بھائی جان ..... پیڈول میرے لیے لائی ہیں ۔اوہ .....Cutc ..... کتنی پیاری ڈول ہے ۔ میں اسے بیڈ پراپنے ساتھ سلاؤں گا۔''ٹینا کی توجہ ایب صرف ڈول پر مرکوز ہو چکی تھی۔ دونوں بچیاں چمن کے ساتھ چیک گئی تھیں۔اور مہمی منظروں سے ٹینا کی طرف دیکیر ہی تھیں ایک قیامت خیز دوشیزه کاسرایا .....اندازیا کچ سال کی بچی کا ....

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محراتگیز ناول کی اگلی قسط انشاء اللّٰدآ کندہ ماہ ملاحظہ کیجیے) www.palksoefelykcom



شادی کے بعد سارہ نے آنے والی اپنی پہلی سالگرہ پر بڑا اہتمام کیا تھا۔سارے خاندان والوں اور دوستوں کوانوائٹ کیا تھا۔ بہت زبر دست ساڈنرار پنج کیا تھا۔ اپنے لیے خوبصورت لباس ڈیزائن کیا تھاوہ بہت زیادہ ایکسائٹڈتھی۔شادی کے فقط .....

ہوش کی دنیا میں لائی تو اُس پرانکشاف ہوا کہ گھڑی ساڑھے آٹھ بجارتی ہے۔اس کے پاس تیار ہوکر نکلنے اور دفتر پہنچنے کے لیے فقط آ دھا گھنٹا تھا۔ وہ چھلانگ مار کے بستر سے نکل آیا گمری بیوی سے شکایت کرنائیس بھولاتھا۔

جلدی جلدی تیار ہوئے کے بعد اس نے صوفے پر پڑا ہوا کوٹ اٹھایا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر کی طرف بھا گا۔اسے سارہ پرغصہ آرہا تھا۔سارہ کی عدم توجہی اس کے لیے نا قابل برواشت تھی۔ حالانکہ اسے غصہ سارہ کے او پڑنیس بلکہ اپنے او پر آنا جا ایسے تھا۔نوکری وہ خود کررہا تھا سارہ نہیں۔

پر ائیویٹ جاب تھی، ہینڈسم پیکیج ، سہولتیں اور عزت سیائیویٹ جاب تھی، ہینڈسم پیکیج ، سہولتیں اور عزت اور محنت ہی کے عوض حاصل تھا جو وہ اس ادار ہے کودے رہا تھا۔ اپنا وقت اور کوشش ..... کچھ بھی حاصل کرنے کے اپنا وقت اور کوشش ..... کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کسی کو پیش کرسکتا ہے۔ محبت جیسی نظر نہ آنے والی چیز پر اکثر لوگ ہے۔ محبت جیسی نظر نہ آنے والی چیز پر اکثر لوگ بھیں رکھتے۔ کم از کم سعدافتخار کی یہی سوچ تھی۔

گھڑی نے رات ہارہ کا گھنٹا بجایا جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اندر سنائے کا راج تھا۔
اس نے حب معمول کوٹ اُ تارکر لا وُ نج میں رکھے صوفے پر بچینکا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈروم میں داخل ہو گیا۔ وہاں بھی کمل تار کی تھی۔
بیڈروم میں داخل ہو گیا۔ وہاں بھی کمل تار کی تھی۔
'' ہیلو سارہ کیا تم سوچی ہو؟'' جواب میں خاموثی تھی۔ اس نے زیرویا ور کا بلب آن کیا تو کمرہ بلکی روشی ایسی لگ ربی تھی۔ جیسے چاندنی چنکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے ایسی کے بعد ہلکی موئی ہوئی ہوئی ہوئی سے ایسی کے حواسوں پر ہلکی روشی ایسی کے حواسوں پر سوار ہونے گئے۔ اس نے بمشکل جوتے اتارے اور ایسی لباس تبدیل کے بغیر بستر میں گھس گیا۔
لباس تبدیل کے بغیر بستر میں گھس گیا۔
لباس تبدیل کے بغیر بستر میں گھس گیا۔

نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ ہرد کھاور ہر تکلیف کا مب سے بڑا قدرتی علاج ..... علاج یا فرار..... سونے سے پہلے بیائس کے دن کا آخری خیال تھا۔ سونے سے پہلے بیائس کے دن کا آخری خیال تھا۔ سکہ.....

''بہت بری بات ہے سارہ ..... میں آج پھر لیٹ ہوگیا۔''موہائل کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی اسے



''آج سارہ کی برتھ ڈے تھی.... اوہ چوہیں جون ..... 'اے دفتر میں آ دھادن گزار کے ایکدم یادآیا۔ وہ آج پورے سائیس برس کی ہونے والی ہے۔ستائیس یا اٹھائیس اے سیج طرح سے یا زمیس آیا۔البتہ شادی کے بعد آنے والی اس کی بہتیسری سالگرہ تھی۔سارہ کوسالگرہ منانے اورڈیز سیلیبریٹ کرنے کا ضرورت سے زیادہ شوق تھا۔ مدرز ڈے، فاروز ڈے، ویلنوائن ڈے ....این سالگرہ، اس کی سالگرہ، اُسکی سالگرہ..... بہت نا پختہ سوچ ہے سارہ کی ....سارہ اسے ہمیشہ بیوقوف ہی لگا کرتی تھی۔ اور تین سال گزرنے کے بعد بھی اس کی بیرائے بدستور قائم سی ۔اسے ہلکی تی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ جاہتے ہوئے بھی سارہ کی سالگرہ کومنانہیں

شادی کے بعد سارہ نے آنے والی این پہلی سالگرہ پر بردا اہتمام کیا تھا۔سارے خاندان والوں

اور دوستول کواٹوائٹ کمیا تھا۔ بہت زبر دست ساڈنر اریخ کیا تھا۔اینے لیےخوبصورت لباس ڈیزائن کیا تھاوہ بہت زیادہ اسکیسائٹڈ تھی۔شادی کے فقط تین ماہ بعداس کی سالگرہ کا دن آیا تھا۔ وہ سعد ہے بھی بجر پورگرم جوشی کی تو قع کررہی تھی۔سعد جیران تھا۔ اس کی بچوں جیسی حرکتیں اے جیران سے زیادہ بریشان کردہی تھیں۔

ای شام جب وہ آئس سے جلدی اٹھنے کی تیاری کررہا تھا اس کے باس کی اچا تک طبیعت بکڑگئے۔ دفتر میں ملاز مین کی کی نہ تھی۔اس کی ہاس کے ساتھ ڈائر یکٹ ڈیلنگ بھی نہیں تھی لیکن ہاس کی نگاہوں میں آنے کا اس سے بہتر اور کون ساموقع ہوسکتا تھا۔ایک سال ہے وہ جس ترتی کا متلاثی تھا بهایک رات آے دلا مکتی تقی ۔ وہ پوری رات CU کے سامنے الرث کھڑا رہا۔ ہاس کے دونوں سیٹے ملک سے باہر تھے لیکن اکلوٹی بٹی اور بیٹم کے او پراس

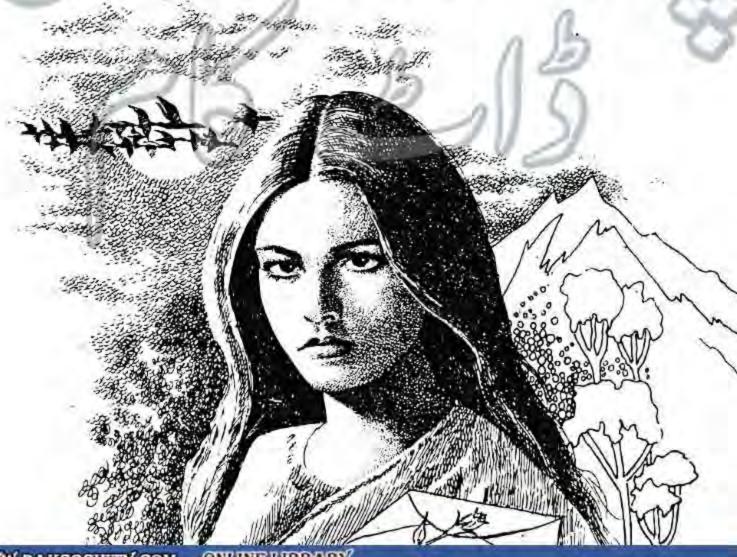

مگروہ سارہ کی جذبا تیت سے پریشان ہوجایا کرتا تھا۔ سارہ کوڈ نراورسالگرا ہیں منانے کا بھی شوق نہیں تھا بلکہ اسے چیزیں خریدنے گھر سجانے اور برتی بارش میں بھیگنے کا بھی اتنا ہی شوق تھا۔ سارہ کی کم عقلی اسے بالکل نہ بھائی مگروہ برداشت کرر ہاتھا۔اسے امید تھی کہ سارہ جلد ہی سمجھ جائے گی کہ زندگی کو پریکٹیکل انداز میں کیے گزاراجا تائے۔

اسے شادی کے بعد پہلا ویلنٹائن ڈے یاد

اس وفت بھی سارہ بے حدیرُ جوش ہور ہی تھی۔ "سعدميري خوائش ہے كہم مجھاس ويلنائن ڈے پر ایک ایبا سرخ گلاب دو جوخون ہے بھی زیادہ سرخ ہو۔''اس نے سارہ کو چرت سے دیکھا۔ وہ ویلنطائن ڈے جیسے نضول دن پر ہرگز یقین نہیں رکھتا تھا۔اس نے سارہ کو سمجھانے کی کوشش کی مگروہ

'' بیرتو محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔تم بے شک اے کسی دن ہے نہ جوڑو ۔ بس میری پیفر مائش بوری کردو یاں نے سارہ کو پہلانے کے لیے وعدہ کرلیا۔ اور پھر سب کچھ بھول گیا۔ لیکن سارہ نہیں

اس نے اس دن بہت اہتمام کردکھا تھا۔سعد آ فس سے حب معمول در ہے گھر پہنچا مگر سارہ کو د مکھ کر جیران رہ گیا۔اتی خوبصورت دہ اسے پہلے بھی تہیں گئی ہی۔ گہرا سرخ جوڑ ااور ہونٹوں نیر گہری سرخ بىلىپاستك اس كىسرخ وسفيدرنگ يرعجيب بهار دکھار ہاتھا۔اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ تھی۔وہ اس کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی جہاں سرخ موم بتیاں روش تھی میبل پر دل کی شکل کا کیک اور سرخ رنگ کے گفٹ پیر میں لیٹا ہوا ایک چھوٹا سا یکٹ رکھا تھا۔ غالباً ہاس نے سعد کے لیے لیا تھا۔

کی فرض شنای کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس دھاک کا ·تیجہا گلے مہینے سے جل مل بھی گیا۔ پر دموش اور تنخواہ میں خاطرخواہ اضافہ....اہے اور کیا جاہے تھا۔ ایک رات کی قربانی اے کہیں ہے کہیں لے گئی

اس رات جب وہ ہایں کے اہلِ خانہ پر اپنی دھاک بٹھانے کے بعد آگلی مج گھر واپس پہنچا تو وہاں ہونے والے فنکشن کے مطے مٹے آ ثار موجود تھے۔لاؤن کمیں تحا ئف کے خوبصورت ڈیے بھرے

اوہ.....وہ تو سارہ کے لیے پچھ خریدنا ہی بھول گیا تھا۔سارہ سوئی ہوئی تھی۔البتۃ اُس کی آٹلھوں کے پیچائے متورم اور سرخ ہورہے تھے۔اسے ایک کھے کوٹرس آیا۔ مگر فورا ہی اس نے سوجا۔ ٹامنگر اہم ہوتی ہیں۔سارہ کی سالگرہ تو اگلے سال پھر آ جائے گی۔ مگر باس کا ہارٹ افیک شایداُ سے بیموقع دو بارہ

فراہم نہ کرے۔ سارہ نے گراس تلخ تجربے کے بعد آئندہ کسی نے ایک سال میں نے ایک سال سال سال سال سال سال میں نے اور یے ننکش سے تو بہ کر لی تھی۔ اگلی سالگرہ پراس نے محض اس کے ساتھ باہر جا کے ڈنر کرنے کی فر ماکش کی تھی۔ لیکن چوہیں جون کے دن اور تاریخ کوسعد ہے کو کی خاص وشمی تھی۔

عین ای دن مج میں اسے آفس کے انتہائی ضروری کام سے لا ہور جانا پڑ گیا۔ وہ تین دنوں کے بعد واپس آیا تو سارہ کی سالگرہ بھول چکا تھا۔ اور شایدسارہ خود بھی بھول گئے تھی کیونکہ اس نے دوہارہ وزكاذ كربطي تبين كيا\_

آج پھرسارہ کی سالگرہ تھی۔وہ شہر ہی میں تھا، اوراے بروفت یاد بھی آ گیا۔ سارہ ناراض تھی اور اس کو منائے کا اس سے اچھا نموقع اور کیا ہوسکتا ہے؟''سارہ میں بچینا بہت زیادہ تھایا سے لگا کرتا تھا۔



## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

مرخ گلابوں کا ہوئے سارہ نے اسے بیار سے تھایا۔ اس کی متلاثی نگا ہیں سعد کے اردگردگھوم رہی تھیں۔ اور سعد کو ہوئے گفٹ اور کیک میں کوئی دلچیسی محسوں نہیں ہورہی تھی۔اسے کوئی چیز متوجہ کررہی تھی تو وہ اس کی بیوی اور اس کا بے تحاشہ حسن تھا۔ اس نے سارہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کے خود سے قریب کرلیا۔ سارہ بے چین ہوگئی۔

کوروں آگارہ ہورہی تعید سارہ کی خوبصورت آگھیں سرخ انگارہ ہورہی تھیں۔اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔خون سے بھی زیادہ سرخ گلاب ۔۔۔۔۔اس کے بعد اگلا ویلنائن آیا اور خاموثی سے گزرگیا۔ سارہ نے ایسا اہتمام دوبارہ نہیں کیا۔ نہ جانے کوں؟ وہ آئس سے جلدی اٹھ گیا اور شہر کے سب کیوں؟ وہ آئس سے جلدی اٹھ گیا اور شہر کے سب گلابوں کا برواسا ہو کے تیار کروایا۔ مرخ سوٹ خریدا، گلابوں کا برواسا ہو کے تیار کروایا۔مرخ سوٹ خریدا، دوبی کا خوبصورت اور قبیتی سیٹ لیا۔ سرخ لپ روای کا خوبصورت اور قبیتی سیٹ لیا۔ سرخ لپ اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسک، پرفیوم جو جو اس کی سمجھ میں آیا وہ خریدتا چلا اسکار

گاڑی کی بچھلی سیٹ سارہ کے لیے خریدے گئے گفش سے بھرگئی۔اب تو سارہ خوش ہوگی۔اس نے وفورمسرت سے سوجا۔گھڑی اب نو بجارہی تھی۔ وہ جلداز جلد گھر پہنچنا جاہ رہا تھا۔الیی خوشی اس نے پہلے بھی محسوں نہیں کی تھی۔ پہلے بھی محسوں نہیں کی تھی۔

ب، گھریہ تاریکی کا راج تھا۔ اس کی سابقہ کارکردگی کی روشنی میں سارہ لگتا تھا کہاس سے بالکل مایوں ہوچکی تھی۔

میں میں میں ہوں۔ ''کوئی بات نہیں .....تہاری ناراضی اب کچھ در کی مہمان ہے۔ آج ملنے والا سر پرائز تمہارے سارے گلے شکوے مٹا دےگا۔''اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔

لا وَنْ حَجَّ كَى لائك آن كى ..... كمره روثني ميں نہا

گیا۔ حب عادت اس نے کوٹ اچھا کرصونے پر پھینکا۔ اگلے ہی کہے اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے لیک کے کوٹ اٹھالیا۔ سیاہ کوٹ پر سفید گرد واضح تھی۔اس نے ایک طائز اندنگاہ لا و تنج پرڈالی۔ ''سارہ کو کیا ہوگیا ہے؟'' جتنی نفرت سارہ کو بے ترتیمی اور گندگی سے تھی اتن ہی چڑ سعد کوتر تیب و نفاست سے تھی۔

ساره کو جتناشوق صفائی ستخرائی ادر ہرکام وقت

رکرنے کا تھا۔ سعداتی ہی خوشی ہرکام غلط وقت پر
کرکے اور ہر چیز غلط جگہ پررکھ کرمحسوں کرتا تھا۔ ایسا
کرنے ہے ایک انجانی آزادی کا احساس ہوتا تھا۔
لیکن اج وہ سارہ کو ناراض کرنانہیں چاہتا تھا۔
وہ دیے پاؤں بیڈروم میں داخل ہوا۔ لائٹ
رم آج بے ترتیب تھا۔ گردکی موثی ہی تہہ یہاں بھی
نظر آرہی تھی۔ سارہ ہے اس لا پرواہی کی امید ہرگز
نہیں کی جاسمتی تھی مگر بہر حال وہ انسان تھی اور سعد
نظر آرہی تھی۔ سارہ سے اس لا پرواہی کی امید ہرگز
سیخت ناراض بھی مگر بہر حال وہ انسان تھی اور سعد

سعدنے ایک ٹھنٹری سالنس بھر کے ہاتھوں میں پکڑا سامان بیڈیر رکھ دیا۔ بوکے ہاتھ میں پکڑا اور سادہ کو مخاطب کیا۔

''سارہ دیجھو آج میں صرف تمہارے لیے جلدی آگیا ہوں۔آج کا دن تمہارے نام پرگزارا اورآج کی رات بھی تمہارے نام کی ....،' سارہ کے جواب کا انظار کیے بغیروہ پھر بولنے لگا۔

'' ''تہمہیں ہیں برتھ ڈے کہنے سے پہلےتم کوسوری کہنا چاہتا ہوں۔سوری کہنے کے لیے میں نے آج کے دن کا انتخاب کیا اس لیے کہ مجھے امید ہے تم مجھے ضرور معاف کردوگی آج تمہاری سالگرہ ہے اور تم اس دن بہت خوش ہوتی ہو۔

سارہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے تمہارا ول

اسموکنگ کرتا تھا اور سارہ کو اس کی اسموکنگ سے چڑ تھی اور اسے سگریٹ سارہ کی تمپنی سے زیادہ عزیز تھی۔

سمندر کی خنک ہوا کے تھیٹر ہے اس کے چرے پر محسوں ہوئے اس نے ایک گہراکش لگایا۔ سارہ جب اس کے ساتھ میرس پر آئی اور وہ اسموکنگ شروع کردیتا سارہ چڑکے وہاں ہے چلی جاتی۔ اسے سارہ کی بیچرکت بإلکل پسندنہیں تھی۔

رات آہشہ آہشہ گزررہی تھی۔وال کلاک نے بارہ نئے جانے کی اطلاع دی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی آدھی پی ہوئی سگریٹ زمین پر بھینک کر پاؤں سے مسل دی۔خود کمرے میں واپس آگیا۔

بیڈ پرساری چیزیں جوں کی توں پڑی تھیں۔ اس نے آ ہستہ آ ہستہ ساراسامان ہٹایا۔ بڑے وٹوں کے بعد شب خوابی کا لباس پہنا، لائٹ آ ف کی اور بیڈ پرآ گیا۔اس نے اپناسیل فون ٹکالا۔

ی تاریخ ڈھونڈی۔ چودہ مارچ اس کی شاوی کی تاریخ تھی۔ تین برس پہلے سارہ اس کی زندگی میں اس دن شامل ہوئی تھی۔اوراس برس چودہ مارچ کوسارہ خاموثی سے اس کی زندگی ہے نکل گئی۔ سے یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے؟''

''سارہ ایبا کیے کر عتی ہے؟ اس نے ایبا کیوں کیا؟'' میدہ وسوال تھے جو پچھلے تین ماہ سے اس کے ذہن میں گردش کررہے تھے۔

اس نے سارہ کے ساتھ بھی کوئی براسلوک نہیں کیا،روپے پیمے کھانے پینے ،اپنی مرضی سے جینے پر کوئی پابندی عائد نہیں گی۔ پھر سارہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وہ بھی اسے بتائے بغیراس سے مشورہ کے بغیر سین'

اس نے چودہ مارچ رات بارہ بج کے دس منک برآنے والاملیج پڑھا تین ماہ اور دس ونوں میں شاید

دکھایا ہے۔ ہوسکتا ہے بچھے غلط لگتا ہو ....اصل میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا بہر حال .....اگر ایسا ہے تو تم نے مجھ سے بھی بچھ کہا کیوں نہیں .....؟ کوئی شکوہ شکایت .....اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھرتم .....؟ "وہ بولتے بولتے جی ہوگیا۔

اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہ نے
آگئ۔ویسے تجی بات تو یہ ہے کہتم عورتوں کا کچھ پتا
نہیں چلتا۔ جب انہیں اُداس ہونا چاہیے خوش سے
چہکتی نظر آتی ہیں، جب خوش ہونا چاہیے تو رونا
شروع کردیتی ہیں۔ جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں
بول بول کرد ماغ کھا جاتی ہیں اور جب بولنا چاہیے
وہاں چپ ہوجاتی ہیں۔ جیسے ابھی تم چپ ہو۔''

وہ سارہ کو پچھلے سوا تین سالوں نے دیکھ رہاتھا گر اس نے سارہ کو سننے کی بھی خواہش اور کوشش نہیں کی، آج وہ سارہ کو سننا چاہتا تھا۔ آواز ک فریکوئنسی روشن کی فریکوئنسی ہے کم ہوتی ہے۔ چیزیں دکھائی پہلے دیتی اور سنائی بعد میں دیتی ہیں۔

مرساره .....؟

اس کے بیڈروم کے ساتھ بیچھوٹا سا ٹیرس سارہ کی پہندیدہ جگہ تھی۔اس نے ٹیرس کوبھی پھولون سے سجایا ہوا تھا۔ اس کا آبار ٹمنٹ ففتھ فلور پر تھا عین سمندر کے سامنے ..... گوکہ سمندر بہت دور تھا مگر واضح نظر آتا تھا۔ وہ اکثر یہاں کھڑے ہوکر



نظرآ بااوراک نے اپنامریپ کیا

کاش سے سی وہ بارہ نگے کے دی منٹ پر ہی دیکھ لیتا نو ..... وه نو اس وقت ایئر پورٹ پر ہی تھا۔ وہ ساره کوروک لیتا لیکن کیا ده واقعی ساره کوروک سکتا تھا؟ ہمیشہ کی طرح اس نے در کردی تھی۔

وہ اُلجھے ہوئے ذہن سے حالات و واقعات کے تانے بانے ملا تار ہا۔ سارہ اس کے بعد یا کسّان والين تبين آئي تھي۔

نەدەسارە سے ل سكانە بى اس كى آ دازىن سكا\_ وہ اس کی زندگی ہے نکل گئی تھی اور کاغذی تعلق اس کے والدین نے ختم کرواویا۔ وه اپناقصور ہی ڈھونڈ تار ہا۔

ساره اگر ناراض ہوتی تو شاید مان جاتی.....گر د ہ تو اس سے نفرت کی راہ پر چل پڑی تھی۔ ناراضی قابلِ والسِيمْ مل ہے مگر نفرت نا قابلِ والسِي .....جس طرح محبت، نا قابلِ يقين ....اس نے سوجا۔ وہ محبت پر یفتین نہیں رکھتا تھا آج وہ سارہ کے لیے وہ محبت محسو*ں کرر*ہا تھا جو شاید پہلے کہیں پوشیدہ

ساره آج تم کو گئے تین ماہ اور دس دن گزر چکے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم یہیں ہو۔ میں جانتا ہوں تم اب بھی تہیں آؤ کی لیکن بہت ساری باتیں تم سے کرنے والی رہ کئیں۔ مجھے یفتین ہی جیس آتا کئم چکی گئی ہومیں توسمجھتا تھا کہتم ہمیشہ میرے پاس ای رہوگی۔

" ساره سنو..... آئی کو یو..... رئیکی آئی کو یو.....ہیلوسارہ کیا تم سن رہی ہو..... وہ زور سے چلایا.... کمرہ خاموش تھا۔ اور اس کی آواز کی بازگشت أسے بری طرح تو دگی بالکل ای طرح جیسے دورکہیں ایک تارہ ٹوٹ کراندھیروں میں کھو گیا تھا۔ ☆☆......☆☆

مسٹر سعد افتخار میں جانتی ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے میرانتیج (عموماً آپ میرے میںجو پڑھتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں) آپ کا زیادہ ٹائم تہیں لےگا۔ بہرحال میری بیا خلاقی ذمہ داری ہے كه آپ كو آگاه كردول كه مين آپ كو چھوڑ كے جارہی ہوں ..... تین برس پہلے بارہ نج کے دس منٹ پر میں نے آپ کے اس ایار شنٹ میں قدم رکھا تھا اور آج ای وقت پیر جگہ چھوڑ رہی ہوں۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ ٹائمنگر اہم ہوتی ہیں۔ نہ جانے ٹائمنگرے آپ کی کیا مرادے کیونکہ میں نے آپ کو زندگی میں بھی کوئی کام وقت پر کرتے نہیں ویکھا کہیں وقت پر چینجتے نہیں دیکھا (اس ٹائمنگر ہے آپ کی مرادشایدموقعہ پرستی ہو) آپ اپنی زند کی كزارر بين الي جيسة سي حاجة بين اوريس دہ زندگی گز ارر ہی ہوں جو میں کہیں جا ہتی۔

مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ تین سال میں ، میں نے آپ کی زندگی میں زبردی شامل ہوئے گزار ویے۔ باتی ماندہ زندگی میں اسے لیے بیا کے لے جارى مول\_

حار بجے میری امریکہ کے لیے فلائٹ ہے۔ میں اپنی بہن کے پاس جارتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری کمی این زندگی کے کسی بھی حصے میں بھی محسویں ہیں کریں گے۔ای طرح میں بھی آ پ کے ساتھ کزارے ان تین سالوں ....میری زندگی کے بدترین ِ تین سالوں کو جلد فراموش کرنے کی کوشش كرول كى - ہميشہ كے ليے ..... بائے۔"

جب وہ اس رات باس کے غیرملکی مہمانوں کو ایئر پورٹ پرریسیوکرنے کے بعدان کے ہوئل پہنیا کے ساڑھے تین بجے اپنے ایار ٹمنٹ پہنچا تب سارہ وہال نہیں تھی۔اس نے موبائل نکالا تو اسے بیٹیج



www-parksociety-com افسانه ثمینبیاض

# وجميول

کیا کہدرہی ہو؟ یتم کوکس نے کہا بیسب؟ ۔ کیسے جانتی ہو؟ ۔ میری صاد بھائی اور رضا بھا کی دونوں سے بات ہو کی تھی دونوں نے آپ کو بتانے کے لیے کہا تھا۔ جب کہ چچی جان سب جانتی ہیں حور بیا پنی امی کی ڈانٹ سے ڈرتے ہوئے اک ہی سانس میں .....

سوچوسکون ہے کی نہ کھے ہوئی جائے گا۔اب کی باررضائے معاملہ کو گھنڈا کرنے کی گوشش کی ۔ میں نے کب کہا آپ انہیں چھوڑ دیں ہی کوئی ایباراستہ نکالیں جس میں جاری شادی بھی ہوجائے اورآپ کی امی بھی خوش رہیں ۔ بسمہ رندھی ہوئی آواز میں کہیرہی تھی۔

یار میں پو ری کوئشش کرتو رہا ہوں انہیں سمجھانے کی تم روتو نہیں نا پلیز ۔ وہ مان بھی گئیں تھیں مگر ہے: نہیں میں سمیرا کہاں سے آگئ پھو پھونے بھی پہتے نہیں ای سے کیا کہا کہا کہ وہ فورا راضی ہوگیں اور میرے بیچھے ہی پڑگیئی ۔

بریں (رمیرے پیچے ہی پر سی ا رضا اور حوریہ دونوں بھائی بہن صاد کے گزن (تایازاد) تھے جب کہ ہسمہ اور حوریہ کیاس فیلوز کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوسیں بھی تھیں اور یہ بات جا روں جانتے تھے کہ صاداور بسمہ اک دوسرے کو پہند کرتے ہیں اور شادی کر نا جاہتے ہیں اور اب جب کہ صاد کی والدہ نے صاد عے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کردی تھی تو صاد نے بسمہ کے بارے میں انہیں بتایا جس پر وہ راضی بسمہ کے بارے میں انہیں بتایا جس پر وہ راضی بھی ہو کیں تھیں کہ جسے تھاری مرضی شھیں جو پہند

صاد، رضا، بسمہ اور حوریہ یو نیورسٹی کی سینٹین میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ کو کی تو راستہ ہوگا۔ حوریہ بہت فکر مندی ہے کہدرہی تھی

یار! راسته ہوتا تو پہلے نہ نکال لیتا اتنا ہوں نہ پریشان ہوریا ہوتا۔صاداب کی بار چڑ گیا تھا رضاقدرے کل ہے سوچ رہا تھا۔ جبکہ بسمہ تو رونے ہی پیٹھ کی ہے۔ میں نر بہلہ ہیں۔

میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے میں اس موئے گینڈے سے شادی نہیں کروں کی چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کر نا پڑ جائے ۔بسمہ روتے روتے کہدر ہی تھی۔

تو کیا کروں میں کورٹ میرج کرلوں کیا۔ صادبھی جھنجلا رہا تھا اک ہی ماں ہیں میری انہیں چھوڑ تو نہیں سکتا اور وہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس دنیا میں میرے سوا ان کا اور ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے کس کے سہارے چھوڑ وں انہیں۔ تو مجھے چھوڑ دیں گے کیا۔ بسمہ اور رونے والی ہوگی تھی۔

او! يار يول لرنے سے كام نہيں بے كا زرا



''ہم گھر جا کرسوچتے ہیں تم بھی گھر جاؤاور ریلیکس رہوزیا دہ سوچو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی ہم گھر جا کر پچھے نہ پچھے کرتے ہیں اس بارے میں اور وہ وہاں سے اپنے گھر کوروانہ ہو گئے۔

صاداہ والدین کی اکلوتی اولا وتھاجب کہ والدصاحب کا انتقال ہو چکا تھااور رضا اور حوریہ دونوں اس کے تایازا دبھائی بہن ہیں اور تایا ابو کی فیمکی صاد کی فیملی کے ساتھ اک ہی گھر کی میں رستہ تھ

' نتیول جب گھر میں داخل ہوئے تو لا ن میں پھو پھوکوا پنی دونوں بھا بیوں کے ساتھ ببیشاد کھے کر بنیول کے چہروں پر کو فت کے سائے لہرا گئے مگر مروتا سلام کرکے گھر میں چلے گئے۔



بخوتني قبول كرليا اب صا درضاا ورحور بيرتينوں آئس کریم پارلر جانے کی تیاری کررہے تھے وہ لوگ جب راحلہ کے بیڈروم کے سامنے سے گزرے تو صاو کے کا نوں میں پھو پھو کے الفاظ جووہ راحیلہ ہے گلے ملتے ہوئے کہدر ہی تھیں تکرائے اب تو ہم سرھن بننے جا رہے ہیں اور صاد کا موڈ وہیں آ ف ہوگیا میں جنیں جارہا کہیں ۔ صاوتے بے زاری ہے کہا کیوں صادی بھائی ۔حور بیے نے اس اجا تک ا ٹکار کی وجہ جاننا جا ہی۔ کیا ہوا بسمہ ہے اڑائی ہوگئی کیا۔رضا بھا کی نے بھی آک جملہ اپنی طرف سے بڑھایا نہیں ہا ری ٹھو پھو کو میری شادی کا خیال آ گیاہے۔صادنے اپنے اِنکار کی وجہ بتائی اور پھر تتيول اي سوچ ميں ڈوب گئے۔ ارے یار پھر ہے۔ رضائے اک بار پھر تا ئید اور صاد کا برسوچ ہو اب اب اب اب اب اب ان کی سوچوں کو سوچنے پر مجبور کر کیا۔ رات کھانا کھاتے ہوئے صاد کے ہاتھ سے گلاس کر کر توٹ گیا۔ ای جی۔ ارے دیکھو بھئی کیا ہو گیا لگ نہ جائے تم بھی بچے ہو گئے ہو کیا ۔ای نے ایکدم صادکوٹو کا۔ پية نېيس وه پليپ رکھي تو ديٻان نېيس ر ہا گلاس ارے کوئی بات نہیں۔ کا کچ کا ٹوٹنا تو اچھا بھئی میں تو کہتی ہوں آج ہی صا دا درسمبرا منکنی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں۔ پھو پھو خوب بنس بس كركهدر بي تعين-اورصا دیے جارگی ہے رضا اور حور بیکو دیکھ ر ہاتھا۔ کھانے کے بعد نتیوں لان میں بیٹھ گئے کچھ کرو ہار پھو پھوتو ہٹلر ہی ہوگئی ہیں بیتو شادی کرواکر ہی چھوڑیں گی۔

صاداب حوربير کی خوشا بد کرر با تھاتم جا کر سنونا کیا ہور ہاہے میں تو جانہیں سکتا اور میرے گلے مصیبت پڑجائے گ۔ دیکھوا پی شادی کی کتنی جِلدی ہے اس لڑ کے کو ۔صاونے منہ بناتے ہوئے کہا یہ بجر بداسے حال ہی میں ہو چکا تھا۔ حور رہ بھی اس کے حکم کو ما نتی ہوئے پھو پھو کے پاس جا کر بیٹے گئی تھی۔ اور حورید بیٹا پڑھائی کیسی چل رہی ہے پھو پھو نے اے ویکھتے ہی ٹا یک بدل دیا تھا۔ جی پھو پھوا چھی ہی چل رہی ہے اب فاسل ائیرے توزیادہ محنت کر کی پڑرہی ہے دوئین مہینے رہ گئے ہیں بھرفری ہوجاؤں گی۔ ہم فری ہونے ویں گے تو فری ہوگی نا۔ می کھو منتے ہوئے کہدرہی تھیں مطلب ۔ حور سرای پوری توجہ سے ان کی بات عنتے ہو ہے جوک کی تھی تمھا ری مثلنی کو بھی دو سال ہو گئے ہیں پھر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے اور کیا۔ پھو پھو کے ساتھ ساتھ آب کی بارای جی اور داحلہ چی و ہجیتیتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی ۔ میں ابھی فریش ہوکر آتی ہوں وہ و ہاں ہے اٹھے تو گئی لیکن دل ہی دل میں بردبردار ہی تھی لواب ساری شامت میرے اوپر آئے کی۔ کیامصیبت ہے یارا مغرب کی نماز کے بعد سب ہی لان میں آ گئے تھے اور جاند کے منتظر تھے رمضان کا جاندنظر آ گیا تھااور سب کے ہاتھ بےاختیار دعائے لیے - E 2 BI سب اک دوسرے کو جاند کی میارک با دوے رہے تھے جب کہ صا وفون کو تلاش کر رہا تھا کہاں جِلاً گیااور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ کاریڈور میں آیا تولان میں کھڑی حوریہ نے فون دکھا تے ہوئے آئی کریم کی شرط رکھ دی جے اس نے

ہم نے کہا تھا گلاس چھوڑ دو میسی میں کتنی وہمی ہیں وہ ۔ہر بات میں شکن اب شکن ا کر لی رہتی ہیں ۔ رضا اس نئی مصیبت ہے چڑ کر

صادے کہدر ہاتھا۔ ہاں! بھائی یاد ہے پچیلی بار پھو پھو ہمارے گھر تک آگر واپس لوٹ کی تھیں بغیر اندر آئے اور اس کیے نہیں آیا نیں تھیں کہ دروازے پر کا لی بلی راستہ کا ٹ گئی تھی اور وہ بے ساختہ ہس پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے چبروں پر بھی مسکراہٹ دوڑگئ تھی۔

رضا پھر کیا خیال ہے یہی تھیک رہے گاہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے اس سے کام بن جائے گا۔ صاد اور رضاایک دوسرے سے بات کررے تھے۔ جب کہ حور بیران دونوں کی یا توں کو جھنے کی کوشش کررہی تھی۔کیا؟ کس سے کام بن جانگا؟ کیا ہوا ؟۔ وہ ان دونوں کے پیچھے بھاگ ر ہی تھی اور وہ وونول مینتے مسکراتے اندر کی طرف - E 2 0%.

آج رات پہیں رک جائیں نا پھو پھوکل ہے تو ویسے بھی رمضان شروع ہو جا تیں گے ۔ رِضائے اتن محبت ہے کہا کہ بھو بھوا نکار ہی نہ کر

پھو پھوا ہے جھتے کی اس محبت پر واری واری جار ہیں تھیں اور کل جانے پر راضی ہولیش سب ساتھ میں بیٹے ادھرادھر کی باتیں کررے تھے کہ پھو پھوکواک ہار پھرسمبرا اورصا دی شادی کا خیال

ر بے ظہیر پھائی کہاں ہیں وہ بھی آ جا کیں تو صاداور سمیرا کہ منتنی کی تاریخیسِ طے کر کیتے ہیں اور پھر تھوڑی دہر میں طہیرتا یا بھی اینے آسٹڈی ہے نکل کر لا و بح میں آگئے تھے جہاں سب بیٹھے باتیں کررہے تھا بھی ٹویک شروغ ہی ہوا تھا کہ بلاین کے مطابق حوربیا ٹھو گھڑی ہو کی چھو پھوآ پ متنی کمزور ہوگئ ہیں میں ابھی آپ کے لیے دور ص لے آئی ہوں چھو بھو کے منع کرنے سے پہلے ہی

وریہدودھ لےآئیاوران کو پکڑاتے ہوئے تھوڑ ا سایا تھے کو ٹیڑ ھا کر دیا جس کی دجہ سے تھوڑا دود ھ

ارے ارے پید کیا کیاتم نے۔ پھو پھواک وم ای سیدهی موکر بیٹے لیں اب ایسے وقت تم لوگوں سے کیا بات کر نا اب تو اب شکن ہو گیا ہے کیا شادی بیاہ کی بات کی جائے ۔ بھٹی اب کل ہی بات ہو گی جاؤ مجھئی سب سوجاؤ مجھے بھی نیندآ رہی ہے پھو پھو کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ " پھو پھوسوري-"

میں نے جان بو چھ کرتو نہیں گرایا ناتھوڑا سا ہی تو گراہے حور میکوانسوس ہور ہاتھا کہ اس کی وجہ ہے پھو پھو کا موڈ آف ہو گیا۔ تائی ای مجلهیر تایا اورای جی بھی اس ساری ہو پین ہے حور ریکو عجب طریقے سے ویکھ رہے تھے لیکن کہا کسی نے کیجھ نہیں اور اس طرح وہ اس وقت تو کا میاب ہو گئے آخر بچپن سے چھو پھو کے ہر شکن آپ شکن کو جانتے تھے سب اینے کمرول میں جا کر سو گئے جب کہصاد بیساری بات بتائے کے لیے بسمہ کو فون کرر ہاتھا۔ اب ان کے ہاتھ چھو چھو کی گمزوری

ا گلے دن سے رمضان میا رک کی آ مدتھی۔ پھو بھو کے ساتھ رمضان کے پہلے روزے کی محری سب نے مل کر بہت اہتمام ہے گی۔

صبح جب صا داور رضا آفس کے لیے جارہے تحے تو حوریہ کو بھی یو نیورٹی چھوڑتے تھے ای لے پھو پھوکو بھی ساتھ لے لیا تھا کہ راستے میں انہیں بھی چھوڑ دیں گے اور پھروہ سب اپنے پلان کے مطابق پھو پھو کو گھیر کر بیٹھ گئے پھو پھوا گلے ہفتے ر کھ کیتے ہیں مثلنی صا د کی تو جان پر ہی بن گئی پیمروا ہی نندویں بیددونوں بھائی بہن کیا کررے ہیں وہ بردی ہی غضب ناک نظروں سے دیکھ رنہا تھا اور پھو پھونے بڑی محبت سے کہہ دیا اچھا چلو ہفتے کا دن ہے سب کی الحلے دن چھٹی بھی ہوگی احیما میں سوچتی ہوں اور پھو پھو نیم رضا مند ہو کیں ۔

ہا۔ ہا۔ ہا اتنا آسان ہیں ہے یہ۔اب کی بار
رضاطنزیہ ہی ہنا تھا۔
کیوں۔ حور یہ پھروجہ جا نناجا ہی تھی۔
اس لیے میری بہنا کیونکہ میری تاریخ پیدائش تیرا مارچ ہے اور تیرا مارچ بنی ہے تا تیرا کا ہندسہ وہ بھی اک ساتھ پھو پھو یہ تو بھی ہیں ہونے دیں افویتم کو بھی تیرا کو ہی پیدا ہونا تھا۔ صاد پچھ اسے چھٹرتے اور پچھ کوفت ہے کہ رہا تھا۔
اسے چھٹرتے اور پچھ کوفت ہے کہ رہا تھا۔
اسے چھٹرتے اور پچھ کوفت ہے کہ رہا تھا۔
یہ بیسب چھوڑ و پہلے یہ بتاو مجھے کیوں پھنسوایا ہے۔
یہ بیسب چھوڑ و پہلے یہ بتاو مجھے کیوں پھنسوایا ہے۔
یہ ہے۔اگلے ہفتے منگنی کر لیس بھو پھو۔ پھو پھو کے بیس کا ٹی گر رہا تھا۔
تی جب تم گھر جاو گے تو معلوم ہو جائے گا ابھی یا شام کی جب تم گھر جاو گے تو معلوم ہو جائے گا ابھی یا شام کی خرب ہو گا ہے گا ابھی یا شام کی خرب ہو گھر جاو گے تو معلوم ہو گا کے پھو پھو کیو گھو پھو کی جب تم گھر جاو گے تو معلوم ہو گا کے پھو پھو کی کا نقیڈ بیس سے کہ رہا تھا۔
کا نقیڈ بیس سے کہ رہا تھا۔

تم اشنے کا نفیڈیٹس سے کہہ رہے ہوتو مان جاتا ہوں اچھا چلوفرض کروتمھا ری بات پر یقین کرتے ہوئے یہ مان بھی لوں کہ وہ انکار کر دیں گی اس ہفتے تو اس سے کیا حاصل ہوگا اگلے ہفتے وہ پھر تیار ہونگی مصیب وقتی ہی ٹلے گی ناختم تو نہیں ہوگی صاد بہت ہجیدہ ہوگیا تھا۔

اس سے یہ ہوگا کہ گئی ہار ہاں ادر ناں کی صورت میں ان کے دل میں سیگان پیدا ہوجائے گا کہ تم ان کی بیٹی کے لیے منحوں ہواور بیشادی مہیں ہو آو ہم ان کے منہیں ہو تی جا ان کے منہیں ہو تی جا رہ ان کے دل میں یہ بیات ڈال دیں گے اس طرح ان کے دل میں یہ بیات ڈال دیں گے اس طرح ان کے اس شکن برشکن کو بہت میں پہنچ گی جس سے شاید وہ میری شادی اس سے کرنے پر تیار ہوجا کیں۔ اک تیرسے دوشکار کرنے کی کوشش کرر ہا ہوں۔ اور کیچلو بھائی۔ محمارے اس شکاری طریقے اور کیچلو بھائی۔ محمارے اس شکاری طریقے ہور ہا تھا اور ان تینوں کے حسب تو قع گھر جا کر پھو ہور ہا تھا اور ان تینوں کے حسب تو قع گھر جا کر پھو بھو کا فون آگیا اس ہفتے کو منگئی نہیں کرنا کیونکہ اس بھو کا دیات

پھو پھوکو کھریرڈ راپ کریتے ہی صا د چلاا تھا رضایار مجھےتم ہے بہتو تع نہ تھی۔ میری پیٹھ میں جھرا کھونپ رہے تھےتم۔تم لوگوں کوشرم مہیں آئی ا کی حرکت کرتے ہوئے۔ صاوشد ید غفے میں تھا جب كەحورىيادررى مائس رى تھے۔ اس حرکت میں تو برکت ہے میزے بھائی۔ مطلب ۔شادی کر لول اس چھپکلی ہے۔ رضا صادکو دیکھتے ہوئے ۔خیراب اتن بری بھی ہیں ہے وہ ۔ اچھی خاصی شکل صورت ہے یر هی لهی ہے۔ مجھداراور مجھی ہوئی ہے۔ اوہو۔ آئی مجھی ہو کی مجھدار ہے خوبصورت ہے تو تم کیوں ہیں کر لیتے اس سے شادی -صاد منه بنانتے ہوئے رضا کو چڑار ہاتھا۔ کاش! بیں ایبا کرسکتا مگرمیرا ایبا نصیب مطلب \_اس بارحور بیها ور صاد دونوں اک ی کوصاد کو و کھنے ہے فرصت ملے تو کوئی رضا کو بھی توجہ دے نا۔ دونوں اس کی شکل و مکھ تھے اور اسکی ہی بات کی وضاحت جا ہے تھے۔ اب ایسے متِ دیکھو۔ یار میرا بھی ول ہے <u>مجھے بھی کو گی تبندآ سکتی ہے۔رضابڑی ساو کی سے</u> اینے دل کی بات کہ کیا تھا۔ ما پایا پایا ہا۔ ہا پایا ہا حور سے اور صا د کا ہنس ہنس کر براحال ہو گیا تھا۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا ہم کب سے پاگلوں ک طرح جان چھڑانے کے نتھے ڈھونڈ رہے تھے۔ صادبينتے منتے اب جھے بنجيرہ ہو گيا تھا پہتو مسئلہ ہي ر حور بہنے بہت دلچین سے یو جھا۔ صا دچنگی بجاتے ہوئے ہم پھو پھوتا تی ای

(دونيون ١٢

جابیں گے۔

اورا می کوید بات بتا دیتے ہیں کہ رضائمبرا کو پسند

کرتا ہے تو ان کا اور میرا دونوں کے مئلہ سولو ہو

### WWW.Dalksociety.com

جانتی ہیں حور میہ اپنی امی کی ڈانٹ سے ڈرتے ہوئے اک ہی سائس میں سب کہدگئ تھی۔ تا ئی امی کارخ راحیلہ چچی کی جانب ہو گیا تھا۔ راحیلہ تم سب جانتی ہواور تم نے مجھے پچھ نہیں بنایا آخر میہ ہما رہے بچوں کی خوشیوں کا سوال

بھا بھی۔ اتنا کیوں سپرلیں ہورہی ہیں بچے ہیں چے ہیں جسوڑیں ان کی باتوں کورا جیلہ یہ م کہہرہی ہیں جسے ہور ہی ان کی باتوں کورا جیلہ یہ م کہہرہی ہو۔ جھے تم سے اس بات کی تو تع نہیں تھی بیان کی خوشیوں کو کئی کے فضول وہموں کی جھینٹ نہیں چڑھئے دوں گی۔ مانا کہرا حیلہ کوہم دونوں نے تندسے بڑھ گر بہن سمجھا ہے اور ان کی ہر بات کا احر ام بھی کیا ہے مگرا ہے بچوں کی خوشیوں پر میں کوئی کمیرو مایز ہے مگرا ہے بچوں کی خوشیوں پر میں کوئی کمیرو مایز ہیں کروں گی۔

یات تو آپ کی بھی تھیک ہے مگر ہم کر بھی کیا سکتے میں رضا کے لیے ان کو کیسے تیار کریں گے آپ تو جانتی ہیں ان کی وہمی عادت کو ۔ راحیلہ فکر مند ہو کئیں تھیں ۔

ہوئٹیں قبیں نے سوچنا پڑے گا کچھ میں بات کرتی ہوں ظہیر

ان ظہیر بھائی ہے ہات کریں دیکھیں پھر کیا نتجہ ڈکلٹا ہے۔ راحلہ نے بھی اسرار کیا انگے دن سب بڑے ل کر راحلہ پھو پھو کے گھر پہنچ گئے تھے اوران کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ گھر پہنچ گئے تھے اوران کو گھیر کر بیٹھ گئے۔

سلام دعا اور خیر خیریت کے بعدظہیرصاحب نے بات کا آغاز کیا راحیلہ اصل میں ہمیں تم سے اک بات کرنی

۔ جی بھائی فر مایں میں س رہی ہوں۔ راحیلہ نے ظہیر بھائی کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر دی راحیلہ تمھا رے خیال میں رضا کیسالڑ کاہے؟ کیا مطلب کیسالڑ کا ہے میرا بھیجا ہے میری آنکھوں کا تاراہے شریف ہے نیک ہے پڑھالکھا عضے تو انگریز می تیرا تاریخ ہے۔ نا بھا کی میں اپنی بچی کی منگنی الیم منحوں تاریخ کوئیس کروں گی۔ جنسہ کی ہے۔۔۔۔۔۔

شام میں جب تائی امی اورا می جی افطاری کا انتظام کرر ہی تھیں تو حور پیجی ان کے ساتھ کچن میں مدد کر وانے گئی۔ امی اب رضا بھائی کی بھی شادی کرد نئی جاہے۔

شادی کردینی چاہیے۔ ہاں سوچ تو رہی ہوں گر پہلے تمہاری شادی ہوگی پھررضا کی ہات کروں گی اور ویسے بھی اس کے لیے کوئی لڑکی بھی تو نظرآئے۔ تاتی امی نے بہت سادگی سے کہیدیا۔

ویسے صاد بھا گی ہے بڑے تو رضا بھا گی ہیں ان کے لیے پھو پھونے کیوں ہیں کہا۔حوریہ نے بات شروع کی۔

ہاں پیند تو مجھے بھی بہت ہے سمبرا مگرتمہاری پھو پھوکو صاد شروع سے ہی پیند ہے اور ویسے بھی رضا تیرا تاریخ کو بیدا ہوا تھا تو وہ تو تبھی نہ ہاتیں گی ان کی بھی اپنی ہی لا جک ہے۔ تاکی امی اپنے دل کی بھڑ اس نکال رہی تھیں۔

اس کا مطلب آنہیں رضا بھا ئی بلکل پہند نہیں۔حور بیے فی وضاحت جا ہی میں نے ایسا کب کہارضا بھی ان کا بھتیجا ہے اسے بھی پہندکر تی ہیں لیکن اس کی تاریخ پیدائش کو وہ منحوں قرار دیتی ہیں اسی لیے انہوں نے صاد کا انتخاب کیا۔

اک بات بتاوں ای وہ ۔اصل میں صاد بھائی تمیرا کو پیند نہیں کرتے جیکیہ .....

جبکہ کیا۔ تائی ای چونک کمئیں رضا بھائی اور سمیرااک دوسرے کو پہند کرتے ہیں۔ کیا۔۔۔۔۔تائی امی پرتو جیسے کوئی بم ہی پھٹ گیا ت

کیا کہہ رہی ہو؟ ۔ تم کوئس نے کہا یہ سب؟ ۔ کیسے جانتی ہو؟ ۔ میری صاد بھائی اور رضا بھائی دونوں سے بات ہوئی تھی دونوں نے آپ کو بتانے کے لیے کہا تھا۔ جب کہ چچی جان سب WWW.SDERSOCICEVECOM

سمجھدار ہے اور کیا۔ راحیلہ رضا کو پہندتو کرتی تھیں مگرائی وہمی طبعیت کی وجہ سے اسے اکثر نظر انداز کردیا کرتی تھیں۔ انداز کردیا کرتی تھیں۔ اورا گرمیں بیکہوں کیصاد کی جگہتم رضا کواپنا

اورا گرمیں پہ کہوں کیں صاد کی جگہم رضا کواپنا داماد بنا لو تو تم کیا سوچی ہواس با یہ ہے میں ظہیر بھائی نے بلکل صاف بات کردی تھی۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے میں تو صاد کواپتا داماد مان

چکی ہوں۔ پھوپھو چران تھیں۔

پی ہوں۔ پیوپروی میں۔ لیکن رضا اورسمبرا اک دوسرے کو پہند کرتے ہیں ظہیر بھائی بہت صاف گوانیان تھے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ ۔اور ویسے بھی رضا تیرا

ہارچ کی پیدائش ہے اور تین تیرا کا جوڑ ایسے لڑکے سے میں اپنی تمیرا کی شادی کیسے کرسکتی ہوں۔ پھو پھو نے بھی اپنے دل کی ہات بیان کردی۔

تم ان بے کارنی تہمات میں پڑرہی ہو۔ ظہیر بھائی کواب غصیسا آنے لگا تھااور بہن کی بیہ بات

ا نتها ئی نصول کی تھی۔ فضل کی است

یہ فضول کی بات نہیں ہے اور وہ رونے لگیں اس ا جا تک ا فنا د پرسب ہی شیٹا گئے۔ احصاا جھاا ہے رولو نہیں دیکھتے ہیں پرکھسوچتے ہیں ۔ظہیر بھا گی نے اپنی بہن کو دلا سا دیا اور تھوڑی در بیٹھ کرمب والیس آگئے ۔

گھر میں وہ متنوں بھو پھوکے مان جانے گ دعائیں کررہے تھے گر پچھ حاصل نہ ہواتھا۔ بندرہ روزے گزر چکے تھے اور کو کی بات آگے تہیں بڑھی تھی بھو پھونہیں چاہتیں تھیں کہ کو گی کسی سے روشھے روشھے عید منائے اسی لیے

انہوں نے اپنے گھر پر افطاری کا انتظام کیا اور سب کوافطار پرانوائیٹ کرلیا بھا۔

مبور المحار والورس والمحالية المالية المحار المراب المسلط المسلط

کہاں ہو بیٹا کیوں نہیں آرہے؟۔ پھو پھو میں جارہا ہوں۔کہاں؟۔آپ کی دنیا سے بہت دورآپ کہتیں ہیں نا کہ میں محوں ہوں تو کہیں میری وجہ ہے آپ پر کوئی آفت نہ آ جائے ای لیے میں جارہا ہوں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ۔آپ خوش رہےگا۔اک منحوں انسان اس دنیا ہے م ہو

ہے۔ ہو ہے۔ کیا کہدرہے ہوتمھا را د ماغ تو خراب نہیں ہو گیانہیں بیٹاتم تو میری جان ہومیرے بچے ہومیں تو اپیا سوچ بھی نہیں سکتی ایسا کچھ نہیں کرو گے تم اورفورایہاں آؤ۔

منہیں کچو پھوساری زندگی آپ کے اس وہمی طبعیت کی وجہ ہے مجھے ڈرلگتارہا کہ کوئی بھی مشکل آگئی تو آپ اس کا الزام مجھ پر ہی ڈالیس کی میں اس تکلیف دہ پچویش کومزید نہیں جھیل سکتا۔ نہیں میر ابچہ۔ پچو پھوکی آ واز کا نپ رہی تھی اور آنسوگر نے کو بے تاب تھے

اورا سورے وہے ہاہے ویکھیں ظہیر بھائی یہ کیا کہدر ہاہے رضا رضا ہیلو۔ رضاا ورفون کٹ چکا تھا۔

سب فورائی طہیر مینشن کے لیے روانہ ہو گئے تھے وہاں پہنچا و معلوم ہوا مالی چا چا اے اسپتال لے گئے ہیں رضا کو بستر بر ہے ہوش پایا جب کہ مالی چا چا اس کے پاس بنتھے تھے سب نے مالی چا چا ہی اس سارے واقعے کی تفصیل جانی چا ہی تو اپنی کے ایک کھارے تھے میں تو اپنیں نے بتایا کہ نبیدگی گولیاں کھارے تھے میں چھٹی کا پوچھے آیا اورائی گولیاں کھا تا دیکھ کرسمجھ گیا کہ کوئی گڑ بڑے ای لیے ان کوفور ااسپتال لے کر کہ میں وقت پر بہنچ گیا ورنہ آگیا اور یہ تو شکرے کہ میں وقت پر بہنچ گیا ورنہ

كيا ہوجاتا۔

اب راحیلہ کو اپنا وہ رویہ یاد آر ہا تھا جو بچین سے انہوں نے روار کھا ہوا تھا جس کی وجہ سے رضا ہمیشہ ہی ان سے دورر ہا کرتا تھاارے تم سب بچے آئس کریم کھانے جارہے ہورضا بھی جائے گا کیا ؟ تو پھر سمیرانہیں جائے گی میں نہیں جا ہتی کہ کوئی ان ہوئی ہوجائے اور ظہیر بھائی اس بات کے اثر

## www.palksocietyscom

۔ رضا کسی چھوٹے بیجے کی طرح معصومیت ہے یو چھر ہاتھا جس پرراحیلہ بھو پھوکو ہےا ختیار پیار آگیا۔ہاں کروادل گی۔

یکا وعدہ (رضانے یو چھا) ہاں با با پکا وعدہ پھوپھونے اک بار پھرتائیدگی۔

اور پھر رضا اگ جھکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا ارے آرام سے۔ پھو پھواسے آرام کرنے کا کہ رہی تھیں اور وہ تؤسب سے گلے مل رہا تھا اور سب زور زور سے ہیں رہے تھے مطلب بیسب ڈرامہ تھا وہ اب سمجھیں تھیں رضاانہوں نے آگ گھوری دی۔ رضا ہنتے ہوئے ۔ پھو پھو بے وقوف ہوں پاگل نہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی با توں پر جان دے

اب تو آپ وعدہ بھی کر چکی ہیں اب آپ انگار نہیں کر کتیں۔رضائے ہینتے ہوئے کہا۔ چلو بھی اب سب چل کر جلدی سے ٹھیک ہے افطار کر تے ہیں تمھا رہے چکر میں روز ہ بھی ڈھنگ سے افطار نہیں کیا۔ظہیر تایانے بات بدلی کہیں بھو پھو پھر نہ بدل جا کیں اور سب بھو بھو

افطاً (نجار کے بعد سب نے ل کرد ضااور سمیرا کی شا دی کی تاری رکھنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ صاد کے لیے بسمہ کا رشتہ بھی لے کر جانا تھا اس سلسلے میں بات کرنی تھی۔

نچو پھواک بار پھراگر گرکر نے لگیں تو رضا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس جھوڑ دیا جس سے وہ گرکر نوٹ گیا بھو پھواب تو اچھاشکن ہوگیا ہے ابتو مان جا تیں اور سب ہنس کر پھو پھوکو گلے لگا نے لگے۔ بھو پھو جھی مان گیس تھیں۔ سمیرا کے چہرے پروہ اطمئان تھا کہ چہراچا ندگی ما نند جمیلنے لگا اور رضا کو یوں محسوس ہور ہاتھا کہ عید ہے پہلے عید ہوگئی۔صا وجلدی ہے بسمہ کوفون پریہ خوشجری سناچکا ہوا۔ سب ہی خوش تھے اور عید کی خوش کو وہ بالا کرنے تھا۔ سب ہی خوش تھے اور عید کی خوش کو وہ بالا کرنے تھے۔

کوئم کرنے ہے لیے گھریوں آئسکریم منگوالیا
کرتے تھے۔کی کپنک پرجانے کی بات ہویا کوئی
اورایونٹ پھو پھو کی وجہ سے رضا ہمیشہ بروں کے
ساتھ دوسری گاڑی ہیں سفر کرتا جب کہ وہ بچوں
کے ساتھ جانا چاہتا تھا پھو پھوسوچ رہی تھیں اور رو
رہی تھیں نہیں میرے بیچے کی بیہ حالت میری وجہ
سے ہوئی ہے ہیں خود کو بھی معاف نہیں کروں گ
کاش میں اپنی اس وہمی طبعیت سے پہلے ہی
ہوش آ جائے اور آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں نہ
ہوش آ جائے اور آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں نہ
ہوش آ جائے اور آپ سب لوگ یہ چھے کچھ دفت
بارے میں بھی غور کروں گی لیکن مجھے کچھ دفت
بارے میں بھی غور کروں گی لیکن مجھے کچھ دفت
بارے میں بھی غور کروں گی لیکن مجھے کچھ دفت
بارے میں بھی غور کروں گی لیکن مجھے بچھ دفت
بارے میں بھی غور کروں گی لیکن مجھے بچھ دفت
بارے میں بھی غور کروں گی لیکن مجھے بچھ دفت
سب روزہ کھول رہے تھے کہ رضا کو بھی ہوش آ گیا
در بھو پھوکی نظر ہے نیچ کراس کے منہ میں بھی
صادیے آگ عدو کھورر کھ دی۔

پھو پھوآپ جھے معاف کردیں میں نے آپ کو بہت بریشان کیا ہے نا۔ رضااب واقعی رور ہاتھا۔ تہیں بیٹا شک تو میں نے تم کو کیا ہے میری بے وقو تی کی دجہ سے ساری زندگی تم اک اڈیت میں زندگی جیتے رہے ہو گراب ایسانہیں ہو گاتم تو میری جان ہو میرے سب سے بڑے جھیتے ہواس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا۔ نہیں پھو پھوآپ تو اب بھی مجھے منحوں ہی جھی

ہیں۔رضابا قاعدہ رور ہاتھا جبکہ پھو پھواسے گلے لگا عیر کرانے کی کوشش کررہی تھیں۔ ہیں اب منحوں نہیں مجھوں گی ۔ بیٹا میں سمجھ گئی ہوں یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جوہم کسی کومنحوں یا خوش قسمت تصور کرنے لگتے ہیں ورنہ سب کو پیدا کرنے والا اک ہی ہے اور دیکھا جائے تو ہم رمضان کی ستا تیسوں شب کو پیدا ہوئے تھے اور اس سے مبارک رات کیا ہوگی اور جمعے کا دن تھا اس دن کی بر کسیں تو بے شار ہیں۔ میں نے ایسے پہلے بھی سوچا ہی نہ تھا۔ پہلے بھی سوچا ہی نہ تھا۔

تو کیا آپ میری شادی سمبراے کروادیں گ



## بنت حوا

فرحین نہایت ہی چالا کی کے ساتھ جدروی کی آٹر میں اے اپنے مطلب کی جانب لانے کی کوشش کر رہی تھی جب کہ بیاری نے ماریہ کے ول کواس قدر گداز کر دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فیصا پڑتھ تھی کہ فیصل چھوڑ کرائی راستہ کا انتخاب کرے جس نے آج ماریہ کوتمام .....

## ایک ایسایا دگارنا ولث جودلوں سے مکالمہ کرے گا آخری حصہ

' غالبًا حرم نوفل کی خالہ زادگھی اور شایدان خالہ کا انتقال ہوا اور حرم کی والدہ کی سریر کتی کا نکاح تو اس وقت ہی ہو چکا تھا جب نوفل کی میں آئی اور بیسب پچھے مجھے حرم نے ہی بتایا تھا



## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیس

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



جبکہ آپ یقینا ان کی فیملی فرینڈ تھیں پھر آپ کو ان تمام باتوں کاعلم کیوں نہ تھا مجھے تو اس بات پرچیرت ہے۔''

پرچرت ہے۔ ڈاکٹر کے آخری جلے نے اسے شرمندہ سا کر دیا، زندگی میں ہررشتہ کی بنیاد شاید سرف اور صرف دھوکہ پر ہی رکھی جاتی ہے اگر وہ آج تک مختلف نا مساعد حالات سے گزر کر یہاں تک رزیبنجی تو یقینا نوفل کے حوالے سے میتمام انکشا فات من کراپنے ہوش وحواس کھو دی مگر اس نے تواین زندگی میں اتن می عمر میں وہ سب کچھ دیکھا تھا جہاں نوفل کا جھوٹ، دھو کہ ، اور بد دیانتی اس کے لیے اپنے معنی کھو چکی تھی ہاں البتہ ہے اعتبار رشتوں میں اس کے ایک اور

رشنه کا اصّاف ہو گیا تھا اور وہ تھا محبت کا رشتہ جہاں اس کا اعتبار خونی رشتوں سے اٹھ گیا تھا وہاں اب وہ دل کے رشتوں پر بھی فاتحہ پڑھتی ہوئی خاموثی ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔

اچھاڈاکٹراللہ جافظا وربہت بہت شکریہ تی جوآپ نے اپنی اتنی معروفیت میں سے میر بے لیے اپنا قیمتی وفت ضائع کیا۔ یہ سب کہہ کروہ رکی نہیں بلکہ کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آگئ اسپتال کا شور، ایمبولینس کی آ وازیں، مریضوں کی آ ہ و ریکا اس کے دماغ پر چھوڑ نے کی طرح برس رہی تھی۔وہ جلداز جلدیہاں سے نکل جانا جا ہتی تھی۔



یاد آیا گاڑی تو وہ ڈرائیور کے ساتھ پارگنگ میں ہی کھڑی ہے ڈرائیورکوموبائل سے کال کر کے باہر پہنچنے کی ہدایت ویتے ہی وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوگئی اسے محسوس ہورہا تھا اگر پچھ دیر تک گاڑی نہ پنچی تو شایدوہ دیاں روڈ پر بیٹھ جائے گی تھکن کا شدیدا حساس اس کے اعصاب پرسوار ہو چکا تھا۔

جس نے اس کے تمام جسم کواپی گرفت میں کے لیا تھا اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے انسان کس قدر گرسکتا ہے بیسب سوچتے ہوئے وہ حیرت زدہ تھی۔ مال، بہن، بھائی مجبوب، دوست غرض دنیا کا کوئی بھی رشتہ پائیدار نہیں سوائے ایک بندے اور اللہ کے درمیان موجود رشتہ کے ہر رشتہ صرف اور صرف غرض اور وہوکہ کارشتہ ہوتا ہے۔

ایک الله بی ہے جوایے بندے کو بھی بھی وسو کہیں دیتا بھی مایوس نہیں کرتا اوراس وقت جب دنیا میں کوئی اپنا نہ ہو رب تو پھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے یہ بھی احساس تھا جس نے آئ تک اسے مایوس نہ ہونے دیا ، تھکنے نہ دیا اجھے کی امیداور آس میں وہ ہمیشا پنا سفر کرتی ربی مگر امیداور آس میں وہ ہمیشا پنا سفر کرتی ربی مگر ہر یہ بی سوجا تا ہے جوا ہے الله بری مصیبت میں بھی اُمید کا دامن نہ چھوڑتے تھے یہ بی سبب تھا جو تھوڑی دیر کی مایوس کے بعد وہ پھر سے جی اُٹھی اور جب فاری کے بعد وہ پھر سے جی اُٹھی اور جب فرائیورگاڑی کے ماتھ آیا اس کے قدم مضبوطی مصبوطی سے تھے۔

☆.....☆

ماریہ نے بری کوشش کے بعد احسن کا داخلہ ایک نامی گرامی بورڈ نگ اسکول میں کروا

ویا۔ جس کا انظام ایک ریٹائرڈ آرئی آفیسر کے ہاتھ میں تھا جس کے سبب اس ادارے کا ڈسپلن بہت زیادہ اطمینان بخش تھا اپنی ہرطرح کی تسلی اور کرنل صاحب سے با قاعدہ ایک دو میٹنگ کے بعد ماریہ نے بیقدم اٹھایا جہاں اس کے اس اقدام نے قیما کو خاصا مطمئن کیا وہیں فرحین کو سخت اعتراض تھا وہ بار بار ماریہ سے ایک ہی اعتراض کرتی ۔'

میری سمجھ میں نہیں آتا آخرتم کیوں چاہتی ہواحسن گھر پر نہ رہے جبکہ وہ تو بڑا ہی بے ضررسا ہے بھی تمہارے یا میرے مسلے میں دخل اندازی نہیں کرتا اور پھر کیوں تم اے گھر ہے دور بھیجنا چاہ رہی ہے۔ جانے وہاں کا ماحول کسا ہو۔۔۔۔۔؟''

اور ماریہ جاہ کربھی اپنی ماں کو یہ نہ کہہ سکی کہ جوبھی ہوکم از کم وہ ماحول ہمارے گھرسے تو بہتر ہی ہوگا۔' جب سے وہ ڈاکٹر عبدالما لیک سے ملاقات کر کے آئی تھی خاصی ڈپریسڈتھی اسے حیرت اپنی مال پرتھی جسے اس کی بیاری یا کسی نا گہانی مرض سے زیادہ اس بات کی فکرتھی سکہ ماریہ کو اگر کچھ ہو جائے تو اس کا گھر کس طرح جلے گا؟

اس کی وہ شان وشوکت جوزیادہ تر مار میر کی مرہون منت تھی اب کس طرح پوری ہوگی اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دل ہی ول میں فیھا کو مار میری جگہ دے چکی تھی جب کہ جوا ہر شرجیل سے شادی کے بعد مید گھر چھوڑ چکی تھی اور ویسے بھی وہ اس حسن و جمال کی ما لک نہیں جو مار میہ کے بعد فیھا کے حصہ میں آیا تھا۔ مگراس کا میا طمینان اس دن رخصت ہوگیا جب اس نے اپنی دلی سوچ کا اظہار مار میہ کے جب اس نے اپنی دلی سوچ کا اظہار مار میہ کے جب اس نے اپنی دلی سوچ کا اظہار مار میہ کے

maksociety/com

سامنے کیا۔

'' پلیز مما آپ فیھا کے متعلق بھی بھی اس طرح مت سوچیں وہ یہ سب نہیں کر سکتی جو ساری زندگی میں نے اور اپ نے کیا ویے بھی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہے لہذا آپ اے اپنا پیشوق پورا کرنے دیں۔ لہذا آپ اے اپنا پیشوق پورا کرنے دیں۔ تھی، مسلسل میڈیسن لینے کے باوجوداس کے تھی، مسلسل میڈیسن لینے کے باوجوداس کے پاوٹ کی سوجن کم نہ ہوئی تھی اس کے تمام قربی چانے والوں کو صرف اتنا علم تھا کہ ماریہ باکستان میں نہیں ہے؟ وہ کہاں ہے اور کیوں گئی ہے؟

بین الحال کوئی نہ جانتا تھااس نے اپنا سل نمبر عارضی طور پر بند کر لیا تھا۔ ابھی بھی وہ تیار ہو کر ڈاکٹر عبدالما لک کے کلینک جا رہی تھی جب اس سے فرحین نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا۔

اواگر فیما یہ سب نہیں کرے گی تو تمہار علاج کیسے ممکن ہوگا ؟ جائے گئی رقم تمہارے علاج پرخرج ہو جائے ذرا سوچوا تنا بیہ کہاں سے لاؤگی اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ فیما کو وہ راستہ دکھاؤ جس پرسفر کر کے تم نے اسے اس قابل بنایا جہاں آج وہ چارلوگوں میں بیٹھ کر مومن آباد کی چی ستی میں ایک چھوٹے سے مومن آباد کی چی ستی میں ایک چھوٹے سے اسکول میں بڑھے والی فیما اتنی روانی سے انگش نہ بول تکتی ۔اگرتم بیسب پچھنہ کرتیں۔ انگش نہ بول تکتی ۔اگرتم بیسب پچھنہ کرتیں۔ انگش نہ بول تکتی ۔اگرتم بیسب پچھنہ کرتیں۔ کی آٹر میں اسے اسپے مطلب کی جانب لانے فرمین نہایت ہی جائی لانے کی کوشش کررہی تھی جب کہ بیماری نے ماریہ کی کوشش کررہی تھی جب کہ بیماری نے ماریہ کی کوشش کر دبی تھی جب کہ بیماری نے ماریہ کی کوشش کر دبی تھی جب کہ بیماری نے ماریہ کی کوشش کر دبی تھی جب کہ بیماری نے ماریہ کی کوشش کر دبی تھی جب کہ بیماری نے ماریہ کی کوشش کر دبی تھی جب کہ بیماری نے ماریہ کی کوشش کر دبی تھی جب کہ بیماری نے ماریہ کی کوشش کر دبی تھی کہ دوہ نہیں

چاہتی تھی کہ فیصا اپنی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر اس راستہ کا انتخاب کر ہے جس نے آج ماریہ کوتمام د نیاسے کاٹ کرا لگ تھلگ کر دیا تھا اسے محسوں ہور ہا تھا اس کی یہ بیاری شایدان تمام گنا ہوں کا نتیجہ ہے جو آج تک اس سے سرز و ہوئے ویسے بھی بیاری ، د کھا ور تکلیف بھی بھی بندوں کو اپنے رب کی طرف موڑ دیتا ہے اور ایسا ہی شاید ماریہ کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔

وہ روز بروز اپنی اس بڑھتی بہاری ہے کچھ خوفز دہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوگئی تھی

''میں نے آج تک جو کچھ کیا سرف اپنی مرضی اور اپ کی خواہش کے عین مطابق کیا اور اس کا احسان فیھا یا گھر کے کسی اور فرد کے اوپر نہیں ہے اور ویسے بھی ابھی میں ڈاکٹر کے باس جا رہی ہوں لہذا فیھا کی فکر چھوڑ کر کوشش کریں اگر ہو سکے تو میرے لیے بچھ دعا ہی کر لیس شاید اللہ تعالی اپنی اولا دکے حق میں آپ جیسی ماں ہی کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخش

اس نے اتنا سینے کے بعد فرحین کے چہرے پرایک ہلکی سی نظر ڈالی جہاں پھلی سرخی اس کے غصہ کی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھی مگر جانے کیا سوچ کراس نے ماریہ کوکوئی جواب نہ دیا اور وہیں صوفہ پر ٹامگیں کمی کرتی ہوئی یاس کی ٹیبل پرموجو دڈرائی فروٹ کا چھوٹا سا کرشل مرے اٹھا کرا ہے قریب کرلیا۔

ماریہ نے خاموثی ہے اپنے پاؤں ہیں موزے پہنے اس کے بعداس نے ہاتھوں پر بھی گلفس چڑھادیے اس عمل کے دوران اسے محسوس ہوا شایداس کے ہاتھوں یا پیروں میں شکار نہ ہوتی جو آ ہتے آ ہت اس کے جم کو گھن کی طرح کھا رہی تھی فیھا کو اس سلسلے میں پریشان دیکھی فیھا کو اس سلسلے میں پریشان دیکھی کراس کے دل کو گونہ سکون ملا گھر میں کوئی تو ایسا تھا جسے اس کا احساس تھا ہے ہی سوچ کراس نے فیھا کو منع نہیں کیا اور اپنی ساتھ لے کرڈا کڑ عبدالما لک کے کلینگ جا پیچی ماتھ کے کرڈا کڑ عبدالما لک کے کلینگ جا پیچی جہاں آنے والے چند میں اس کی بیماری کی اور وہ اپنی لاعلمی کے سبب نہیں جانتی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں کے سبب نہیں جانتی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی زندگی میں کون سی قیامت رونما ہونے اس کی زندگی میں کون سی قیامت رونما ہونے

والی ہے۔ ایک الی قیامت جس کے رونما ہونے کے بعد وہ زندہ قبر میں گاڑ دی جانے والی تھی ایک الی قبر جہاں موت کے انتظار میں اسے بل بل جینااور مرنا تھااور یہ بی شایداس کا مقدر تھا اور سچ تو یہ ہے کہ انسان گنتی بھی کوشش کر نہیں لڑسکتا۔اور یہاں آ کر بے بس ہوجا تا ہے بالکل ویسے جیسے ماریہ کی ٹمییٹ رپورٹ اسے بالکل ویسے جیسے ماریہ کی ٹمییٹ رپورٹ اسے ایکلے چند تحوں میں کرنے والی تھی۔

ے ہلی اور نا گوار ہو آرہی ہے وہ جو پہلے ہی اور نا گوار ہو آرہی ہے وہ جو پہلے ہی اس ہوکومسوس کر کے ڈرگئی ،سر پراسکارف لیٹے اس نے بے اختیار سامنے موجود بروے سے دیوار گیر مرد میں اپنا جائزہ لیا جھوٹے چھوٹے کا لیے ماتھ ساتھ ماتھ ہوڈی پر بھی آگئے تھے۔ کے ساتھ ساتھ ہوڈی پر بھی آگئے تھے۔ اس کے دائیں گال اور تھوڑی جھپ سے گئے اور اپنا کہاں گی ہینڈ بیک اٹھا کہ وہ جیسے ہی باہر کے درواز بے ہیئڈ بیک اٹھا کہ وہ جیسے ہی باہر کے درواز بے ہینڈ بیک اٹھا کہ وہ جیسے ہی باہر کے درواز بے گئے آور اپنا کہاں گی ہیں ہوئے ہیں باہر کے درواز بے کی آداز نے اس کے قدم روک دیے والی فیھا پر ہی کھڑے اس کے قدم روک دیے اپنی جگہ پر ہی کھڑے کی جانب کی آداز نے اس کے قدم روک دیے اپنی جگہ پر ہی کھڑے کی جانب کی در گھٹا او پر سے بیٹے لاؤرنج میں آئے ہیں گیٹ کر دیکھا او پر سے بیٹے لاؤرنج میں آئے ہیں گھٹا کہ دیکھا او پر سے بیٹے لاؤرنج میں آئے

والی سیر حیوں پر فیھا کھڑی اس سے مخاطب

ماریہ میں تمہارے ساتھ کلینک چل رہی اور تاکہ ڈاکٹر سے ملاقات کر کے بیہ جان سکوں کہتہیں گیا بیاری ہے؟ اور اس بیاری کا بہترین علاج کہاں اور کس اسکن اسپیشلسٹ ہہترین علاج کہاں اور کس اسکن اسپیشلسٹ سے کروا سکتے ہیں۔' وہ سٹرھیاں اثر کر ماریہ کے قریب آگئی جس نے ایک نظرا بے سامنے کو ڈی جہاں اس کے لیے دکھ ہی دکھ نظر آریا تھا اور پھر دوسری نگاہ سامنے صوفہ کم بیڈ پر ٹانگیں اور پھر دوسری نگاہ سامنے صوفہ کم بیڈ پر ٹانگیں اور پھر دوسری نگاہ سامنے طوفہ کم بیڈ پر ٹانگیں اپنی اس کے ایک فروٹ کھائی اپنی ایپ کا ایپ اس کی تربیت نے آج اس کی تربیت نے آج اس مقام پرلا کھڑا کیا تھا۔

جہاں نیکی بدی، اچھائی برائی کا ہراحیاس اس کے دل ہے ختم ہو چکا تھا اور شاید بھی دوبارہ پیدا بھی نہ ہوتا جووہ اس ناسمجھ بیاری کا



## WWW.DD.KSOCIECVKCOID

کیا ہوا تہیں ؟ تہاری طبیعت تو ٹھیک اس کی لانعلقی دیچه کرنترجیل کوسمجه بی نه آیا کہ بات کا آغاز کس طرح کرے۔ ہاں کیوں میری طبیعت کو کیا ہونا تھا؟ بنا پلٹے جواب دے کر وہ اپنی الماری میں يكس كئي جہال جانے وہ كيا ڈھونڈ رہي تھی۔ پانچ منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد جب وہ الماري كا درواز ہ بند كر كے واپس پلٹی تواس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا۔ شرجیل خاموشی ہے ہیٹھا اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا مگر بولا کچھنہیں جواہر نے ہاتھ میں لیے دو پٹہ کوسر پراچھی طرح کیپیٹا اور کاریٹ پر کھڑ ہے ہوکر نماز کی نیت ہاندھ کی ، شرجیل نے ایک گہری سائس کی وہ سمجھ گیا آج پھراس پر پاسیت کا دورہ پڑا تھا جوا کثر ہی ير تار ہتا تھادہ بنا کچھ پوچھانے جوتے اتارکر كيڑے تبديل كرنے باتھ روم میں تھس گيا جب کہ نماز کی نبیت کے بدجو ہی کو ہا دہی نہ آیا کہ آ گے کیا پڑھنا ہے اور وہ وہیں مجدے میں گر کررونے گئی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اے بیسب چھوڑ ناتھا جس میں شرجیل بھی شامل ہے اوراس مقصد کے لیے اگر اس کی کوئی مدوکرسکٹا تھا تو وہ یقیناً فیھا تھی بے شک دو اپنی مال کی موجودگی میں وہاں نہ جانا جا ہتی تھی مگر پھر بھی اے امید تھی فیھا اس مسئلے کوعل کرنے کے لیے اس کا ساتھ ضرور دے گی ورنہ دوسری صورت میں وہ کسی وارالمان یا فلاحی ادارے ہے رابطہ کرتی بہرحال جوبھی تھا اب اے اس گھر میں نہ رہنا تھا وہ اپنی بیٹی کو لے کریہاں سے جلد ازجلدنكل جانا حامتي تھي \_

اسی خوف کے باعث وہ اپنی آئکھیں بند نہ کر رہی تھی وہ اپنی حفاظت کے لیے آپیۃ الکری یر ٔ هنا جا ہتی تھی مگر اس کا و ماغ اس معالمے میں بألكل بمخى اس كاساتير نه دي يار باتھا ياشايد اے آیے الکری آئی ہی نہ تھی جو بھی تھا اس وقت ایں کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں اے آج ہے احساس شدت کے ساتھ ہوا تھا کہ گندگی میں گرنے ہے بچنے کی اس کی ابتدا کی کوششیں بالکل نا کام ہو کئیں اور اب غیرمحسوس طور پراس کا پور پورغلاظت میں تقمز چکا تھا جے شاید جاہ کر بھی اب صاف نہ کر سکی تھی اور بیہ جسم پر کتھڑی غلاظت ہی تھی جس نے سخت سردی میں اس سے مصندے یانی کا احماس بھی چھین لیا تھا اے خود پر پڑنے والا ياني سخت گرم اور كھولتا ہوا محسوس ہور ہا تھامسلسل گریہ وزاری ہے اس کا گلہ خٹک ہوگیا تھا مگر آنسو تھے کہ مھنے میں ندآ رہے تھے۔ شرجیل بچھلے ایک گھنٹہ سے جانے کتنے چکر كمرك مين لگا چكا تھا وہ جاننا جاہتا تھا آخر جوبی اس طرح احا تک دو ہی گھنٹے میں گھر کیوں واپس آگئی؟ مگر جب بھی وہ کمرے میں آیا کمرہ خالی ہی ملاجائے باتھ روم میں ایسا کیا تھاجو جو ہی کو ہا ہر نہ آنے دیے رہا تھا کہیں جو ہی باتھ روم میں بے ہوش ہی نہ ہوگئ ہو یہ ہی سوج کروه کئی بار باتھ روم کا درواز ہ بچاچکا تھا مگر اندرے کو کی جواب نیآ یا مسلسل یائی گرنے کی آ واز باہر تک آ رہی تھی آ خرتھک کر وہ وہن كرے ميں ركھ صوفے ير بين كيا جب دروازه كھلا جواہر باہرآئی اپنے سر پراچھي طرح تولیہ لیٹیتے تو دہ اس کے قریب سے ایسے گزری جیے دیکھائی نہ ہو۔ WWWEDERSOLEICHVEGOED

اے شاید صرف آج کی رات گزرنے کا انتظار تھا جو پچھرزیا دہ ہی طویل ہوگئ تھی کہ ختم ہونے ہی نہ آرہی تھی اس قطرہ قطرہ گچھلتی رات کی صبح کا روشن ستارہ جوہی کے مقدر کو بھی تابناک کرنے والا تھا۔

☆.....☆

''میں تم ہے ملنا جا ہتی ہوں۔'' ''اس کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے آنے والے پیغام کے نیچے لکھے حرم کے نام سے اسے چوزکا دیااور پھر بیجائے سے کرنے کے وہ فورا نہی جوابی فون کر بیٹھی مگر باد جود کئی بیل کے کسی نے فون ریسیونہ کیا اب مجبوراً اسے سے کے ذریعے ہی بات کا آغاز کرنا پڑا۔'' ''کہاں ملوگی تم مجھے سے جگہ اور وقت

وہ اپنے دل میں آئی کئی باتوں کو کلیئر کرنا چاہتی تھی وہ جاننا چاہتی تھی کہ حرم اور نوفل کے درمیان کیارشتہ تھا؟ اگرڈا کٹر کا بیان درست تھا تو پھر کیوں ان سب نے مل کرا تنا عرصہ دھوکہ میں رکھا اور ان سب سوالوں کا جواب صرف اس وفت ہی مل سکتا تھا جب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فرداس سے مل سکتا اور اب حرم کے میج آنے کے بعد وہ جلد از جلد اس

اب بیرم پر منحصر تھا کہ وہ کب تک اس سے ملاقات کر شکے گی۔اگلے پانچ سکنڈ میں آنے والے جواب نے اسے خاصا مطمئن کر دیا حرم نے اپنا ایڈرلیں اسے دے دیا تھا اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ جب بھی وہ آسانی سے کراچی آسکے اس سے ملاقات ضرور کرے جس کے لیے اسے صرف چند گھنے قبل فون ہی

کر ذریعے حرم کو اطلاع دینا ہوگی اس کا بس چلتا تو آج ہی کراچی جا کرحرم سے ملتی اورا پی تمام الجھنوں کوسلجھانے کی کوشش کرتی وہ جاننا جاہتی تھی نوفل کہاں ہے؟

جاہی تھی نوفل کہاں ہے؟ اور کیوں اس سے قطعی تعلق اختیار کیے بیٹھا ہے گرافسوں اسے آج ضح ہی ڈاکٹر عبدالصد کا فون آیا تھا جس کے مطابق بابا طبیعت کی خرابی کے باعث رات سے ہی اسپتال میں تھا اور اب صد جاہتا تھا کہ کسی طرح وہ فیھا کو لے کر اسپتال بہنچ کہ وہاں پولیس کی موجودگی میں اس کی ملاقات بابا سے کر دادی جائے۔

اس کی گئی سال پرانی خواہش پوری ہونے جارہی تھی جس پر وہ حرم اور نوفل سب سب کو وان کر سکتی تھی ہیں سوچ کر اس نے کراچی جانے کا اراوہ فی الحال ملتو ی کر دیا ایھی اوپی تمام تر توجہ وہ با باجی پرمرکوزرکھنا چاہتی تھی۔

آپان کی کیالگتی ہیں؟ ڈاکٹر عبدالما لک نے مار بیکی تمام رپورٹس کوئی بار پڑھنے کے بعدا چا تک اس کے قریب بیٹھی فیھا کومخاطب کیااس سے قبل ڈاکٹر پردے کے دوسری طرف ماریہ کی ٹاگوں اور جسم پر پڑنے والے دھبوں کا بھی اچھی طرح معائنہ کر کافتہا

(دوشيزه 82 )

اہے جذام ہوگیا ہے جس کی ابتدائی اسج ب میں نے اپنے لاسٹ چیک اپ میں اسے Promin دی تھی اور آج سے promin کے اجیکشن کا کورس شروع کر دیا ہے اِس کے علاوہ بھی کچھ میڈیسن ہیں جو میں نے لکھ دی ہیں اب آپ کا صرف پیام ہے کہ وہ تمام میڈیس اینے ٹائم پر لے اور ہاں کوشش کیجیے گا اس کا تولید، برش اوراستعال کا دوسراسامان گھر کا کوئی دوسرا فرداستعال نہ کرے۔

ا گلے وزٹ کی میں نے تاریخ وے دی ہے آپ ان کے ساتھ آئے گا بلکہ بہتر ہوگا آپ کی والدہ اس سلسلے میں مجھ سے ملاقات لرین میں آپ کوایک اور ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا نام لکھ کر دے رہا ہوں انہیں وہاں بھی لے کر جا يں۔

ڈاکٹر صاحب نے پر چہ لکھ کر فیھا کی جانب بڑھا دیا جے خاموثی سے تھام کروہ اٹھ کھڑی ہوئی کوئی الیمی بات نہ تھی جو وہ مزید ڈاکٹر صاحب سے پو پھتی اور اس کے تمام الفاظمُ ہوگئے تھے۔

"ایک بات اور .....

اس کے کفڑے ہوتے ہی غالبًا ڈاکٹر صاحب کو پچھاور بھی یاد آ گیا۔

کوشش کیجیے گا ماریہ لوگوں ہے کم از کم ملے یا ہو سکے تو بالکل جھی نہ کیے آپ لوگ بھی اس سلسلے میں احتیاط ضرور رکھے گا یہ ایک موذی باری ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد کو با آسانی لگ سکتی ہے۔

میراخیال ہے آ ہے سمجھ چکی ہوں گی میں کیا کہنا جاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بات حتم کر کے فیھا کی جانب سوالیہ انداز میں تکافیھا

یہ الجیکشن ہے ابھی لگوا کر جا کیں ہوسکتا ہے اس سے اپ کے پیروں کی سوجن میں کچھ فرق آہے اور ہاں آپ باہر جا کر سسر تحسین ہے اجلین کیں تب تک میں اپ کی چھوتی بہن سے چھے بات کرنا جا ہتا ہوں۔'

فیھا سمجھ کی کہ کچھ ایسا ضرور تھا جو ڈاکٹر صاحبہ مارییری غیرموجود کی میں اس سے ڈسکس كرنا جائتے تھے اس سوچ كے آتے ہى اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں کیلنے سے بھیگ نیٹی وہ مارىيى بىارى كولے كرتھوڑى سى خوفز دە ہوكئى\_ پھر بھی وہ جاننا جا ہتی تھی کہ ایسی کیا بیاری ہے جوڈاکٹر ماریہ کے سامے ذکر کرتے ہوئے کھبرا رہے ہیں جب کہ مار پیرخاموثی ہے اپنی فائل اٹھا کر کلینک ہے باہر نکل کئی بالکل ایسے جیےاس اپنے آپ ہے دل چپی حتم ہوگئی ہویا شايد فيها كوايسامحسوس موامو\_

'' دیکھو بیٹا شروع میں تبہاری بہن میرے یاس آئی تو مجھے لگاوہ برص کا شکار ہور ہی ہے تگر دو جار د فعہ کے چیک اپ کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔

یہاں تک کہہ کرڈا کٹر صاحب نے فیھا کے چیرے پرایک نظر ڈالی جس پرنظر آنے والا تناؤ اس کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا وہ اس وفت شدید ڈیریشن کا شکار دکھائی وے رہی تھی اور یقینا اس ڈیریشن کی وجہ ماریہ کی بیماری ہی تھی۔ تمهاري بهن کو برص تبین بلکه وه ..... ڈاکٹر صاحب بات کرتے کرتے پھرسے رک گئے فیچا کیک دم بے چین وہ اٹھی۔ پلیز ڈاکٹر صاحب مجھے جلداز جلد بتا میں میری بہن کو کیا بیاری ہے۔

ں گردن ہلائی اور اب پیہا کیک ضرورت کے طوراس کے سامنے
ا منے ہی وزیڈنگ آیا تھا اورائے محسوس ہوا تھا شایدوہ دلدل جس یقیناً وہ الجیکشن لگوا میں مار بیہ جان بوجھ کر گری تھی اب باعث رکر رہی تھی نیھا مجبوری اس کا مقدر بننے والی تھی کیونکہ اس کے ب جارکی ۔ علاوہ کوئی جارہ نہ تھا۔

آ مدنی کا کوئی ایسا ذر بعد نه تھا جس سے گھر کے اخراجات کے علاوہ مارید کا علاج ،احسن کی بھاری فیس کی ادائیگی ہو سکتے۔ ان ہی پریشانیوں میں گھری وہ گھر پہنچی گھر پہنچتے ہی مارید نے اس کی کم از کم ایک مشکل ضرور خل کر وی ایک ایسی مشکل جس نے اسے پد ہو دار دلدل میں گرنے سے بچالیا۔

بیکون ہے؟ واکٹر عبدالصمد نے اپنے سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کے پہلوگلی آٹھ نو سالہ بگی کو تکتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ فیھا.....مخضرسا جواب دے کر وہ اسپتال

کے کاریڈور میں آگے کی جانب بڑھ گئی۔
فیھا .... عبدالصمدنے حیرت ہے اس نام
کو دہرایا ۔ دل ہی دل میں بینے ماہ وسال کا
حساب لگانے ہے بل ہی وہ جان چکا تھا کہوہ
اس ہے جھوٹ بول رہی ہے مگر بیہ وقت اس
کے جھوٹ کو پکڑنے کا نہیں تھا یہ ہی سوج کروہ
بڑے بڑے وگئی ہے تا اس کے ساتھ باباجی کے روم
میں نہ جا تا اس تنہالڑکی کو اندر جانے کی اجازت
میں نہ جا تا اس تنہالڑکی کو اندر جانے کی اجازت
میں نہ جا تا اس تنہالڑکی کو اندر جانے کی اجازت
میں نہ جا تا اس تنہالڑکی کو اندر جانے کی اجازت
میں مورت بھی نہ ملتی کاریڈور کے آخری
سرے بر کمرہ روم 107 تھا۔

وہ چھے دیر باہر کھڑی ہو کر بند دروازے کو تکتی رہی جے آگے بڑھ کرعبدالصمد نے اس نے صرف ہاں کے انداز میں گردن ہلائی اور خاموثی سے باہر نکل آئی سامنے ہی وزیٹنگ روم کی کرس پر ماریہ بیٹھی تھی یقیناً وہ الجیکشن لگوا کر وہاں صرف ای کا انتظار کر رہی تھی۔فیھا آہتے آہتے چلتی اس کے قریب جارکی۔ الجیکشن لگ گیاتہ ہیں؟

ہاں ..... جواب دیتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموثی ہے اس کے ساتھ چلتی باہر آگئی۔ جہاں سامنے ہی ڈرائیورگاڑی لیےان کا منتظر تھا اور پھر گھر آنے تک فیھا سوچتی رہی کیوں ماریہ نے اس سے ڈاکٹر عبدالمالک کی گفتگو کے متعلق پچھ جانے کی کوشش نہ کی؟ کیا ماریہ جان چکی ہے کہ اسے کیا مرض لاحق ہو چکا ہین کر دیا۔

وہ بار بار ماریہ کے چہرے پراپنی نظریں وال رہی تھی جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ بالکل ایک سپاٹ چہرہ کو اس کے دلی جذبات کو بڑی کا میابی سے چھپائے ہوئے تھا یا شایدائی کی آنکھوں پر چڑھا کالا چشمہ اس کی تمام دلی کھیوں پر چڑھا کالا چشمہ اس کی تمام دلی تھا جو بھی افعیانے ولی بھی اور عاریہ کے تھا فیھانے ولی بھی وہ جانتی تھی اب ماریہ کے حوصلے کی وادوی تھی وہ جانتی تھی اب ماریہ کے علاج کے لیے ایک کثیر رقم کی ضرورت ہوگی جو علاج کے لیے ایک کثیر رقم کی ضرورت ہوگی جو شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی اب ماریہ کا علاج کیے شاہ خرچیوں کی عاوی تھی۔

ایک اور نیاسوال جس نے فیھا کو بے چین کر دیا وہ گھر جس میں وہ رہائش پزیر تھے مار بیہ کے باس کا تھا پیتہ نہیں اس نے پیپرز مار بیہ کو دیے تھے یانہیں بیسب فیھا کے علم میں نہتھا مگر



## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



| ناول  | ع مقبول ترير    | شهور مصنفین _         |
|-------|-----------------|-----------------------|
|       | المماارات       | جادو                  |
| 300/- | شازيها عجازشازي | تیری یادول کے گلاب    |
| 500/- | غزالة فيل راؤ   | کا نج کے پھول         |
| 500/- | غزالة خليل راؤ  | ديلاور جَلنو          |
| 500/- | غزالة ليلراؤ    | اناتيل                |
| 500/- |                 | يون جيل من جاند كرنين |
| 500/- | فعيح آصف خان    | عشق كأكو كى انت نہيں  |
| 500/- | عطيه ذابره      | سلکتی دھوپ کے صحرا    |
| 300/- | فرسليماخر       | بيديا بجضنه پائے      |
| 400/- | اليم اساداحت    | وش کنیا               |
| 300/- | اليم إيداحت     | 1.333                 |
| 200/- | المجالات        | متنالي المستنالي      |
| 200/- | اليم اعداحت     | C/F.                  |
| 400/- | خاقان ساجد      | چپون -                |
| 300/- | فاروق الجحم     | وهوال                 |
| 300/- | فاردق أعجم      | دهر کن                |
| 700/- | انوارصديق       | ورخثال                |
| 400/- | اعجازا حمدنواب  | آشيانه                |
| 500/- | اعجازاحمدنواب   | 12.                   |
| 999/- | اعجازا حرنواب   | ناگن                  |
|       | پېلی کیشنز      | نوابسنز               |
| ارود  | بات بخش، ا قبال | 1/92، كۈچەميال ھ      |

كىنى چوك راولىندى Ph: 051-5555275

لكھارى ببنيں اپناناول شائع روانے کے لیے رابط کریں

کے لیے کھول دیا بنا کچھ کیے وہ خاموثی ہے بچی کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہو گئی چھوٹے سے کمرے کے واحد بیٹر پر وہ مخص موجود تھا۔ جسے جھونے اس سے بات کرنے اور اس کی آ واز سننے کونہ جانے وہ کب سے تڑپ رہی تھی آج بھی کتنے ماہ کی انتقک محنت کے بعدوہ سلاخوں کو درمیان سے ہٹا کر اس شخص کے قريب پيچي گلي۔

جس کے چبرے پر پھیلی داڑھی اور گالوں کی زردی نے اسے یکسرتبدیل کردیا تھا۔ س کی آ تھیں بندھیں شاید وہ سور یا تھا ایک بازو پر لکی ڈرپ سے قطیرہ قطرہ دوائی اس کے میں سرایت کر رہی تھی جب کہ دوسرا باز و یڑے ساتھ منسلک ٹی پرزنجیرے بندھا ہوا تھا جے و کھتے ہی اس کی آئکھیں یائی سے بھر ں۔اس نے ایک نظر عبدالصمدیر ڈالی جو اس کے بالکل قریب ہی کھڑا تھا اور پھرا پیخ ساتھ کھڑی کی کا بازومضبوطی سے تھام کر ذرا ساآگے بڑھی مایا جی کے سریانے کے قریب اسپتال کا گارڈ کھڑ اتھا۔

جواے آگے آتا و کھے کر ذرا ساسائیڈیر ہوگیا بی نے آگے برھ کر بابا کے ہاتھ یہ ا پناہاتھ رکھ ویا اور وہ خاموثی سے ان کے ہر ہانے جا کر کھڑی ہوگئی کمرے میں موجود ہر مُ اس ونت شدید تنا ؤ کا شکارتھا جس کی وجہ یقیناً بابا جی کا سابقہ رویہ تھا۔ پھر بھی جانے كيول عبدالصمد كويقين تفاكهاب صورت حال یہلے سے قدرے مختلف ہوگی اس یفین کی وجہ ہے وہ ابھی تک سمجھ نہ پایا تھا مگر شاید اس لڑ کی کی کوششوں نے اسے یفین کی اس منزل تک پیچایا تھا جو بھی تھا گھڑی کی ہر گزرتی سوئی WWW.Baksociety.com

د وسرے افراد کی طرح اس کے دل کی دھڑ کن کو بھی چیز کرر ہی تھی۔

بابا ..... بی نے بڑے پیار سے اس محص کے ہاتھ پر اپنا نئے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے بگارااس کے لہجہ کا ہلکا ساخوف صد کے سمیت دوسروں نے بھی محسوس کیا دو تین بار بگار نے بر بھی ہا جی نے کوئی رڈمل ظاہر نہ کیا، ان کی لرزتی بلیس ٹابت کر رہی تھیں کہ وہ جاگ چکے تھے مگر شاید اپنی ڈبنی کیفیت کے سبب کوئی رڈمل ظاہر کرنے سے قاصر ہیں، عبدالصمد نے سر ہانے کھڑی اس محصوم لڑکی پر عبدالصمد نے سر ہانے کھڑی اس محصوم لڑکی پر ایک نظر ڈالی جس کی سرخ آ تکھیں اس کے اندرونی جذبات چھیانے سے قاصر ہو بھی تھیں۔

بابا بی آ تکھیں کھولیں پلیز دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے؟

وہ اپنا عبط تھوتے ہوئے اس کے سرکے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہی رو دی تھی اور پھر ایک دم ہی اس تحص نے اپنی آئیسیں کھول کر ایپ قریب کھڑی چچ پر آیک نظر ڈالی کالی، سپاٹ اور کسی بھی بچپان کے احساس سے عاری آئیسی کھوں کر ایپ تا بلک جھیکے اس بچی کو تکتار ہا اور پھر ایک دم گردن موڑ کر ایپ سر ہانے کیا اور پھر ایک دم گردن موڑ کر ایپ سر ہانے کیا تھا اس لڑکی میں جووہ بے قرار ہوا تھا۔

کھا اس کی بے قراری دیکھتے ہی سیکیورٹی گارڈ اس کی بے قراری دیکھتے ہی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ساتھ عبدالصمد بھی تیزی سے آگے بردھا گرید کیا وہ مخص تو رور ہاتھا وہ بھی دھاڑیں مار مار کر ہر مخص اپنی جگہ دم بخو درہ گیا استے سالوں میں کسی نے بھی اسے اس طرح روتے نہ دیکھا تھا یا تو وہ صرف خاموش رہتا یا اسپے

غصے کے اظہار میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا اس کا اس طرح بچوں کی طرح رونا سب کے لیے اچھنے کا باعث تھا جس نے کمرے میں موجود ہر فرد کو اپنی جگہ سا کت کر دیا بابا مت روئیں پلیز دیکھیں آپ کی فیھا آپ بابا مت روئیں پلیز دیکھیں آپ کی فیھا آپ سے ملنے آئی ہے۔

لڑی نے آئے برھ کراس بھی کو کندھوں سے تھام کر باباجی کے سامنے کر دیا۔

فیھا'.....ان کے سرسراتے کبوں سے نگلنے والی آ واز سب نے ہی تن اس روتے ہوئے شخص نے اپنے زنجیر میں جکڑے ہاتھ سے یک دم ہی اس بچی کے قریب کھڑی لائی کا ہاتھ تھا م د

" ''تم جانتی ہونا تمہارا باپ بے تصورتھا۔ تم نے کہا تھا نہ مت مارو میرے بابا کو بولو فیھا خمہیں غلام حسین کی ہے گناہی پر یقین تھا کہ نہیں جواب دومیری کی ۔''

ڈاکٹر عبدالعمد نے بے اختیار اس لڑکی کے چرمے پر نظر ڈالی جو خود بھی بے تحاشہ رو رہی تھی۔اس کا مطلب میرا اندازہ درست انتہا''

فیھا کو اس طرح روتے دیکھ کر ڈاکٹر عبدالصمد کواپنے اندازے کی اس در تھی کا یقین ہوگیا جو کئی ماہ قبل اس نے لگایا تھا۔

ہردوسرے دن بے چینی سے اس شخص سے ملنے کی کوشش کرنے والی لڑکی کو وہ پہلے ہی فیھا کی حیثیت سے جان چکا تھا مگرا پنے اس خیال کا اظہار اس نے آج تک اس کے سامنے نہ کیا تنا

''ہاں بابا مجھے نہ صرف یقین ہے بلکہ علم ہے کہ آپ بے قصور ہیں اور اب میں سے سب

## WWW.Dalksocietyscom

کچھ ونیا کے سامنے لاؤں گی ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ ایک پر شفقت باپ ہیں۔ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے بیوی -اور بیٹی نے استعال کیا۔''

فیھا،غلام حسین کا ہاتھ تھامے پھوٹ پھوٹ کررورہی تھی، کمرے میں موجود ہرفر درم بخو دتھا۔ وہ مخض کو کئی سالوں سے کسی کے قابو میں نہ آتا تھا آج اپنی بیٹی کے سامنے ایک معصوم بچے کی طرح بکھرار در ہاتھا۔

☆.....☆.....☆ 'سیماب ایئر لائن کا ڈائر یکٹرشاید ماریہ کا

سیماب اینزلان کا دائز پسرشاید ماریه کا برانا جائے والا تھا یہ ہی سبب تھا جواس کے صرف ایک ہی فون براس نے فیھا کوا پی ایئر مرف ایک ہی بوٹ براس نے فیھا کوا پی ایئر فون کے ملاوہ فیھا کی خوبصورتی اور روانی سے فون کے علاوہ فیھا کی خوبصورتی اور روانی سے بوتی انگاش من کر بھی خاصا متاثر ہوا اس محض بوتی اندازہ ہو چکا تھا دئیا میں شرافت بالکل ختم نہیں اندازہ ہو چکا تھا دئیا میں شرافت بالکل ختم نہیں ہوتی ہے کہ وی بوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ۔

برہان الدین پاشا ایک شریف النفس شخص تھا یا شاید فیھا کے نے تلے اندازے نے اسے سمجھا دیا تھا کہ دنیا کی ہرعورت ماریز ہیں ہو گی یہ ہی وجہ تھی جو فیھا کی خاصی عزت کرتا اور اپنی اس ملازمت سے فیھا بھی خاصی مطمئن تھی اس ملازمت سے فیھا بھی خاصی مطمئن تھی اس کی کافی مشکلات حل کر اس کی کافی مشکلات حل کر ویں تھیں ماریہ کا علاج جاری تھا جب کہ فرحین برا بی جوان بینی کی اس اذبیت ناک بیاری نے برا تی جوان بینی کی اس اذبیت ناک بیاری نے کوئی بھی اثر نہ ڈالا تھا۔

اس عمر میں مجھی مخلتف مردوں ہے تعلقات استوارر کھے ہوئے تھے اوراب بھی کئی

کئی دن نشاء کے ساتھ جانے کہاں گم رہتی مگر فیھا کے علاوہ اب ماریہ نے بھی اس کا نوٹس لینا حچھوڑ دیا تھا۔

ہرگزرتا دن ماریہ کی بیاری میں اضافہ کا باعث بن رہا تھا ایسے میں اکثر وو بیشتر مایوی کے عالم میں اسے اپنا باپ بے تحاشہ یاد آتا ہیں جس پر لگائے جانے والے اسے بڑے اور رکیک الزام کے بعد بھی وہ ابھی تک زندہ تھی اسے لگتا اللہ تعالی نے اسی جرم کے سبب اسے اس اذبیت ناک بیاری میں مبتلا کیا ہے تا کہ وہ اس ان اذبیت ناک بیاری میں مبتلا کیا ہے تا کہ وہ اس ان اذبیت ناک بیاری میں مبتلا کیا ہے تا کہ وہ اس ان اذبیت ناک بیاری میں مبتلا کیا ہے تا کہ وہ اسی ان اور اسے احساس ہو کہ ایسی ناک بیا بل مرکز جینے اور اسے احساس ہو کہ ایسی اور یقینا الیسی ہی ذات بھری زندگی اس کے اور یقینا الیسی ہی ذات بھری زندگی اس کے باعث غلام حسین کا مقدر بی تھی۔

کاش وہ اس دفت تھوڑ اساا پنے دہائے ہے سوچتی تو آج صورتحال یقینا مختلف ہوتی ہوسکتا تھا آج وہ بھی ویسی ہی صحت مند زندگی گزار رہی ہوتی جیسے اس کے قریب موجود دوسر بے لوگ مگرنہیں شاید بیسب اس کامقدر تھااوراب ای طرح سسک سسک کرزندگی گزار نا اس کا نقیب کھیر چکا تھا۔

☆.....☆

دیکھوفیھا ہو سکے تو جھے اور نوفل کو معاف کر دینا یقین جانو نوفل کو آئی نے ہمیشہ سمجھایا کہ وہ شہیں محبت کے نام پر دھو کہ نہ دے بلکہ سب کچھ بچے بچے بتا دے مگر میری محبت اور روپے کی کمی کے احساس نے اسے بے حس کر دیاور نہ وہ بالکل ایسانہ تھا۔''

برم اس کے سامنے بیٹھی ہاتھ جوڑے روگ جا رہی تھی جب کہ حقیقت تو بیٹھی کہ ساری صورتحال جانے کے بعدا سے ایک لمحہ کے لیے WWW.DELKSOCICIVECOM

بھی نوفل یا حرم سے نفرت محسوں نہ ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ جواپوں سے پیار کرتے ہیں ، اپنوں کے دکھ دور کرنے کے لیے ہر حد عبور کر لیتے ہیں اور ایسا ہی نوفل نے بھی کیا حرم کی محبت میں اسے بچانے کے لیے فیھا سے جھوٹ بولا دھوکہ دیا مگر بیسب کچھ کر کے اس نے اپنی حرم کوئو مرنے سے بچالیا تھا اس کے نزدیک نوفل کا جرم کوئی ایسا بڑا نہ تھا جس پر اسے میزا دی جاتی بیسب کچھ تو وہ بھی برواشت کررہی تھی ۔

اپنے باپ، بہن ، بھائی کی محبت میں اس نے بھی تو وہ سب کچھ کیا جو ان کے دکھ اور تکلیف کو دور کر سکے بے شک نوفل نے بیسب کرنے کے لیے ایک غلط داستہ کا انتخاب کیا گر کھر بھی مقصد تو دونوں گا ایک ہی تھا۔ دونوں ہی کو اپنول کی محبت نے روپے پیسے کی قدر کا کو اپنول کی محبت نے روپے پیسے کی قدر کا احساس ولا یا تھا ور نہ تو پہ تھا ماریہ کی بھاری محبوس نہ ہوئی جو ماریہ کی بھاری ،اس کے علاج محبوس نہ ہوئی جو ماریہ کی بھاری ،اس کے علاج اس کی قسمت الجھی تھی یا شاید شیت جو بھی تھا اس کی قسمت الجھی تھی یا شاید شیت جو بھی تھا اس کی قسمت الجھی تھی یا شاید شیت جو بھی تھا اس کی قسمت الجھی تھی یا شاید شیت جو بھی تھا اس کی قسمت الجھی تھی یا شاید شیت جو بھی تھا اس کی قسمت الجھی تھی یا شاید شیت جو بھی وہ ایک انٹر بیشنل ایئر لائن کی جاب نے کا نی انٹر بیشنل ایئر لائن سے مسلک تھی۔

اسراس میرون کے سب اللہ طمانیت کا حرم سے بات کر کے اس ایک طمانیت کا احساس ضرور ہوا صرف بیسوچ کر کہ اس کی رقم بلکہ نہ صرف ماریہ کے علاج میں جم کی صرف بلا واسطہ طور پر حرم کے علاج میں بھی صرف ہوئی جس کا اسے کوئی دکھ نہ تھا ویسے بھی وہ ایک رحم دل لڑکی تھی روپیہ پیسہ اس کے لیے صرف اس قدر اہمیت رکھتا تھا کہ ضرورت کے وقت اس قدر اہمیت رکھتا تھا کہ ضرورت کے وقت

کام آسکے درنہ اس نے رویے کواپنی زندگی میں بھی بھی بھی محبت پر فوقیت نہ تھی ہیے، سبب تھا جو اسے خود سے منسلک ہررشتہ سے جمیشہ محبت رہی سوائے مال کے جانے کیوں وہ بھی بھی اپنے دراسالمس دل میں فرحین کے لیے محبت کا ایک ذراسالمس بھی محسوس ہوتا شاید وہ فرحین سے نفرت کرتی ہے محسوس ہوتا شاید وہ فرحین سے نفرت کرتی ہے محسوس ہوتا شاید وہ فرحین سے نفرت کرتی ہے روڈ پر بے یارو مددگار مرے ہوئے کئی جانور اسے مزید بردھ گئی تھی درنہ اس کا حساس دل تو روڈ پر بے یارو مددگار مرے ہوئے کئی جانور کرو اشت نہ کرسکی اور اٹھ کر حرم کا مسلسل رونا ہے چین کرر ہا تھا آخر وہ برداشت نہ کرسکی اور اٹھ کر حرم کے قریب ہی برداشت نہ کرسکی اور اٹھ کر حرم کے قریب ہی بیار سے اس کے دونوں ہا تھ تھا مر برا تھا آخر وہ برحاس کے دونوں ہا تھ تھا مر برا تھا تھا ہے۔ بی پیار سے اس کے دونوں ہا تھ تھا م کر بولی۔

یفین جانوتمہاری ساری بات س کر مجھے کے حد خوشی ہوئی ہے کہ نوفل نے بیاری کے عالم میں مہیں تنہا نہ جھوڑا بلکہ ہرمکن کوشش کر کے تہارا علاق کروایاتم بہت خوش قسمت لڑکی ہوجرم جو تہہیں نوفل جیسا بھی محبت کرنے والا محص ملا ہمیشہ اس کی قدر کرنا یا در گھواس کی جگہ آگرکوئی اور محض ہوتا تو کسی کمز ور لھے کی زومیں آگرکوئی اور محض ہوتا تو کسی کمز ور لھے کی زومیں آگرکوئی اور خوش ہوتا تو کسی کمز ور لھے کی زومیں ہوتا تو کسی کم محصومیت کا بھی ناجائز فا کدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی میر سے روپے پیسے کی لا کچے میں تمہیں اپنال بی میں بے یارومد دگار جھوڑا ہے شک اس نے میں ہوتا کے نام پردھوکہ دیا۔

مگرشاید مجھے بھی کوئی اس سے الیی محبت نہ تھی جواس کی اصلیت کھل جانے پر میں اپنے ہوش وحواس گنوا بیٹھتی یا پھرز مانے نے مجھے دنیا

کا ہر چلن دکھا دیا ہے اور ویسے بھی مجھے اپنی قوت برداشت پر ہے حد فخر ہے جس نے بھی مجھے دھو کہ نہیں دیا اس لیے پلیزتم اپنے دل میں کوئی بھی ملال محسوس مت کرو بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے ساتھ ہی مجھے خوش کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے ساتھ ہی مجھے خوش آیا یقین جانو میں تو نوفل کی احسان مند ہو کیونکہ اسی کی کوششوں کا نتیجہ تھا جو آج میں اپنے باپ تک بہنچ گئی ہاں حرم اسے یہ بات ضرور بتانا کہ لا ہور کے نفسانی اسپتال میں ضرور بتانا کہ لا ہور کے نفسانی اسپتال میں موجود پاگل شخص میراباپ غلام حسین تھا۔ ساتھ موجود پاگل شخص میراباپ غلام حسین تھا۔ ساتھ میرے باپ تک پہنچایا۔''

حرم نے آنسو صاف کر کے وہ اٹھ کھڑی گئی۔

ور گفتہ بعد میری ملتی ہوں دو گفتہ بعد میری فلائٹ ہے اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں نوائٹ ہوں میں نوائٹ ہوتا تو میں نوفل اور آئی ہے بھی مل لیتی مگر اب تم جانتی ہوں اس کیے ان کی واپسی کافی لیٹ ہور ہی ہوں اس کیے ان کی واپسی کا ارتظار نہیں کر کتی ۔''

اس کے گھڑے ہوتے ہی حرم بھی اٹھ گئی اور نہایت ہی محبت سے فیھا کے گلے لگ کر اے خدا حافظ کہا۔

یقین جانوفیھا تمہاری جیسی اعلیٰ ظرف لڑکی میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھی اور میں چاہوں گئی مہیشہ مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہا کروتم سے مل کر مجھے خوشی اور طمیا نیت کا احساس ملتا ہے جواپول کی محبت عطا کرتی ہے۔
ملتا ہے جواپول کی محبت عطا کرتی ہے۔
ملتا ہے جواپول کی محبت عطا کرتی ہے۔
تہمار سے پاس ضرور آئول گئی۔''
فیما نے اس کے ہاتھ حقیقےائے اور جھک فیمانے اور جھک

کرٹیبل پر رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھا لیا حرم اے چھوڑنے باہر گیٹ تک آئی۔ خدا حافظ کہہ کر باہر نکلی فیھا کو جیسے پچھ یاد آیاوہ یک دم ہی واپس پلٹی۔

ہ پارہ میں ہاں ہوں۔ ''ارے حرم میں تہہیں بتانا بھول گئی اگلے ماہ میری شادی ہے ڈاکٹر عبدالصمد کے ساتھ جے شاید قدرت نے میری نیکیوں کے انعام کے طور پرعطا کیا ہے۔

مجھے امید ہے کہ تم اس سے مل کر اتن ہی خوش ہوگی جنتی مجھ سے مل کر، میں شادی کارڈ مہمیں کور بیئر ہے بھیجوں گی اور مجھے خوش ہوگ جوتم سب لوگ میری شادی میں شریک ہو۔' اس کے چہرے پر بھیلی خوش گی لہرنے حرم کو بھی دلی طور پر پر سکون کر دیا شرمندگی کا وہ احساس جو ہمیشہ نوفل کے دھوکہ کی صورت میں اس کے دل کو بچوکے لگا تا تھا میں بھر میں ہی زائل ہوگیا۔

مبارگ ہوفیھا یقین جانو پیسب من کر مجھے بے حدخوش ہوئی اوراب انشاء اللہ نہ صرف میں اور نوفل بلکہ آئی بھی تمہاری شادی میں شریک ہو کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں

حرم کا خلوص اس کے لفظوں سے جھلک رہا اللہ

فیھا اثبات میں سر ہلاتی سامنے موجود گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر جب تک گاڑی گلی کے اختیام پر نہ پیچی دروازے پر کھڑی حرم اسے جاتادیکھتی رہی۔

☆.....☆.....☆

'' یہ فلیٹ میر ہے ذاتی پیپوں کا ہے جس میں کوئی معمولی سی بھی رقم ماں کی نہیں گئی اس کیے مجھے امید ہے تم اورو رومیہ یہاں نہایت اطمینان ہےرہوگی۔

اسے جب جوہی نے فون کر کے روتے ہوئے تمام حقیقت بتائی تو وہ بالکل بھی صبر نہ کر سکی اورایک گھنٹہ بعد جا کرا ہے اوراس کی بیٹی کو اینے ساتھ لے آئی۔شرجیل جو پیسجھ رہا تھا کہ جوبنی پریزنے والا پاسیت کا دورہ حسب سابقتہ کچھ دنوں بعد خود ہی اتر جائے گا اس کے اس طرح گھرچھوڑ کرفیھا کے ساتھ جانے کاس کر هبراالھا۔

اے شاید جوہی یا رومیہ سے کوئی محبت یا انسیت نہیں تھی مگر پھر بھی جو ہی اس کے لیے ایک الیمی انڈے دینے والی مرغی تھی جھے وہ کسی قیت بر کھونانہیں جا ہتا تھا۔ بیہ ہی سوچتے ہوئے شروع شروع میں تواس کی منت ساجت کرتار ہا كه وه اے جھوڑ كرمت جائے پھر بعد ميں وه دهمکیوں پر بھی اتر آیا مگر جو ہی پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ سب برا ئیوں سمیت شرجیل کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر چکی تھی تم اگر مجھے طلاق وے دو تو زیادہ بہتر ہے وریہ میں کورٹ کے ذریعے قلع ضرور حاصل کرلوں کی کیونکہاب میں مزیدتم جیسے بے غیرت محص کے ساتھایک بل بھی نہیں گزار عتی۔"

باہر قیھا آچکی تھی جس کی گاڑی کا مسلسل بختا ہارن اسے سنائی دے رہاتھااوروہ بناشرجیل کا کوئی جواب دیے رومیہ کو تھامے گیٹ ہے باہرنگل آئی جہاں سامنے ہی اس کی حجھوتی بہن ایک نجات دهندہ کے طور پرموجودتھی اے آج معنول میں فیھا پر فخرمحسوں ہوا اور اس کا بیہ فخراس وقت دو چند ہو گیا جب فیھا نے اسے لے جا کراینے ذاتی فلیٹ میں کھڑا کرویا۔

تم اگر جا ہوتو کسی ایجھے یارلر میں جاب کرلو و پسے بھی ایک ماہ تک احسن اپنی تعلیم مکمل کر کے

والیں آنے والاہے۔ مین چاہوں گی کہ وہ تمہارے ساتھ اس فلیٹ میں رہ لے اور ظاہری بات ہے جب وہ الحیمی جاب کرنے لگے گا تو مجھے امبید ہے تم دونوں ماں بیٹیوں کی کفالت با آسانی کر سکے گا۔ ورنہ جو کچھ جھے سے ممکن ہوا میں تم لوگوں کے لیے ضرور کروں گی۔

تم خود کیول تبیں ہارے ساتھ یہاں آ کر

جوہی اپنے دل کی بات کوڑبان پر لے ہی

تم اچھی طرح جانتی ہو جوہی ممی کی حالت اس قابل تہیں ہے کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے ملازمہ کے ساتھ ساتھ کی اینے کا بھی ان کے قریب رہنا ضروری ہے ویسے تو با با کا علاج بھی چل رہاہے مجھے امید ہے انشاء اللہ ایک دو ماہ تک وہ بھی ڈسچارج ہوجا نیں گے اور ہم سب پھر ہے ایک ہوکر اپنی زندگی گزاریں گے دو لوگوں کو کھونے کے بعد ایک مما اور دوسری

جوہی کا لہجہ میں اس کے دل کا دکھ جھلک رہا تھا ماریہ کے نام کے ساتھ ہی قیھا کی آ تکھیں بھی جھلک کنٹیں۔

''مما ہے تو مجھے کوئی ہمدر دی جہیں ہے لیکن یقین مانو ماریه کا دکھ ہمیں ہمیشہ تڑیا تا رہے گا اس کے ساتھ جو کچھ ہواا چھا نہیں ہوا۔

اب جوہی ماریہ کو یاد کرتے کرتے ہے تحاشہ رور ہی تھی جبکہ فیھا جھلملاتی آ تھوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ماریہ کے لیے اسی طرح



بلک بلک کر جائے وہ کتنی بار روئی تھی اسے یاد بھی نہآ یااب تواس کے آنسو بھی خشک ہو کیے

کچن میں سارا راش اور ضرورت کا ہر سامان موجود ہے پھر بھی اگر بچھ جاہیے ہو تو فون کر دینا میں دے جاؤں گی فریج میں بھی گوشت، پھل دورہ رکھا ہے۔ رومیہ کا سکول اب چینج کرنا ہوگا کہیں ایبا نہ ہو پرانے اسکول سے شرجیل آ کراہے لے جائے کل ہی اس کے لیے ایڈمیشن کا انظام کرتی ہوں تم فکرمت کرنا۔ جوہی کونسلی وے کر وہ باہرنکل آئی۔ اے ابھی کئی کام نمٹانے تھے پہلے اسپتال جانا تھا پھرا پی ماں کی دوائیاں کیتے ہوئے گھر جانا

☆.....☆.....☆

یہ مار بیہے؟؟ احسن نے یک وم بو کھلا کر فیموا سے سوال کیا،اہے تو کتنی دیر تک یقین نہ آیا کہاس کے سامنے بیٹھی بدصورت عورت اس کی حسین ترین

بہن مار بیہ ہوسکتی ہے۔ ''ہاں احسن بیرمار بیرہی ہے۔'' فیھانے بھرائی ہوئی آ واز میں جواب دیا جب کہ اس دوران اینے سر پر مضوطی سے جا دراوڑھے ماریرسنے جھکائے خاموتی ہے بیتھی رہی اس کی چار پائی کے قریب ہی ماسی سكينه بهي كفزي هي جوجيران هي پيدد مكي كركه مارييه کے بہن بھائی س قدر خوبصورت تھے انہیں د مکھے کر وہ سوچ سکتی تھی کہ مار پہنچی اس بیاری میں مبتلا ہونے سے قبل کتنی حسین ہوگی ماسی سکینہ نے ایک تاسف بھری نگاہ اپنے قریب بیٹھی ماریہ پر ڈالی جس کے بھوؤں کے تقریباً تمام

بالجفر يحك تضح جبره سوج كركيا هوگيا تفاجهم ير تھیلے ہوئے پھوڑوں کی بونے ان دونوں افر دا كوناك پررومال ركھنے پر مجبور كر ديا تھا حال تو ماسی سکینه کا بھی وییا ہی فقا پھر ماریہ کی جوانی اکثر اسے زُلاتی تھی اب وہ اس طرح آہتہ آ واز میں رور ہی تھی۔جب کہ ماریہ بالکل بے حس وحرکت بیٹھی تھی اچا تک ہی احسن آ کے بڑھاا دراس نے اپنی بہن کے دونوں ہاتھوں کو تھام کرآ تھوں سے لگالیا۔

'''ماریہآییا تنے سالوں کی واپسی کے بعد میں سوچ بھی نہسکتا تھا کہ آپ کواس حال میں دیکھوں گا مجھے بینکم ضرورتھا کہ آپ بیار ہومکر آ پ اتنی بیار ہواور کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو کرایں طرح ساری و نیا ہے کٹ کرا لگ تھلگ زندگی گزارری ہویہ میں نہ جانتا تھا۔' وہ بلک بلك كررور بانقابه

، رورور ہوں۔ ''احسن مجھے ایک بتاؤ۔ اتنی وریر میں پہلی بار مارید نے کوئی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا

ہاں آپی پوچھو کیا بات ہے؟ وہ ہمہ تن گوش

لیا میزارب مجھے معاف کروے گا اس گناہ پرجومیں نے اپنے سکے باپ پرالزام لگا كركمايا بتاؤاحس كياهجهج ميرأ الله معاف كمر 162)

وہ نہایت پایست اور د کھ سے بولی اس کے لہجدمیں جانے آبیا کیا تھا جوفیھا بھی تڑپ اتھی اور تیزی ہے آ گے بڑھ کراس کے قریب جا

'' ہاں مار بیمهمیں تمہارا رب ضرور معاف "-Be- 35



نہ تھیں۔ یہ ہی سببہ تھا جو مجھے اسے یہاں چھوڑ نابڑا۔

'' وہ تو ظاہر ہےتم سب کے لیے ہی ہے ہی بہتر تھا کہ اسے الگ تھلگ رکھا جائے مگر فیھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کیا ہماری ماں سگی ماں ہے ہم لوگوں کی یااس نے ہمیں کسی کوڑ ہے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔''

اس کی اس ہات کا جواب فیما کے پاس نہ فااس لیے خاموثی سے گاڑی سے باہر جھا نکتے دوڑتے نظاروں پر نگاہیں جمائے ہیٹھی رہی، جب اچا تک ہی احسن نے اس کے ہاتھ تھام کر لیوں سے لگالیے۔

تھام کرلیوں سے لگالیے۔ تہارا بہت بہت شکریہ فیھا جوتم نے مجھے کسی بھی گندگی میں گرنے سے بچالیا یقین جانو اگراس وقت تم مجھ پرنظرندر تھیں مجھے گندے کاموں سے ندروکتیں تو آج شاید میراحشر بھی ماریہ جبیہا ہوتا۔''

منہیں احسن بیہ سب کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ جس نے غلام حسین کی اولا دکو گندگی میں گرنے سے بچانے کے لیے مجھے استعمال کیا درنہ شاید مجھا کیلی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں تم لوگوں کوسیدھاراستہ دکھا ماتی۔

جوبھی ہے فیھا تی ہے کہ وہ برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیک لوگوں کو ہی متخب کر تا ہے اس سبب شاید اس نے تمہارا استخاب کیا ہے مجھے تم برفخر ہے فیھا جوئم نے اپنی کوششوں سے ہم سب کو ایک کر دیا اور پھر سے غلام حسین کی بھری ہوئی فیملی مکمل ہوئی۔

احسن کا لہجہ اس بات کے عمازی تھا کہ وہ فیھا کی خودی پر دی جانے والی توجہ کا تہہ دل گر کب فیما وہ مجھے کب معاف کر ہے گا۔ بناؤ مجھے میں کب تک ای طرح سسکتی ہوئی زندگی گزاروں گی جواب دو فیما جانتی ہواگر اس نے مجھے معاف کر دیا ہوتا میری سزاختم ہو گئی ہوئی مگر نہیں شاید وہ مجھے اس وفت تک معاف نہیں کرے گا جب تک میرا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک میرا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا تم بابا ہے کہوصرف ایک بار ان سے کہوگی تو وہ ضرور آئیں گے ضرور مجھے معاف کریں گے۔''

انہوں نے مہیں معاف کر دیا ہے ماریہ
دل سے معاف کیا ہے اور یاد رکھومہیں
مہارے رب نے معاف کر دیا ہوگا۔ تم اس
ہیں ہمکرائے گاتمہاری معافی ضرور تبول کرے
معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ ریت کے
معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ ریت کے
ذرول کے برابر بی کیول نہ ہول۔ وہ جھی اپنے
بندوں کو مایوں نہیں کرتا وہ تو اپنے بندوں کے
بندوں کو مایوں نہیں کرتا وہ تو اپنے بندوں کے
معاف کر دے گا۔ ضرورت صرف تمہیں ضرور
معاف کر دے گا۔ ضرورت صرف تمہارے
معاف کر دے گا۔ خرورت صرف تمہارے
معاف کر دے گا۔ خرورت معرف تمہارے
معاف کر دے گا۔ خرورت معرف تمہارے
وہ ماریہ کوسلی دے کر باہر نکل آئی۔

''فیھائم نے مجھے مارید کی اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔''

وہال سے واپس آتے ہوئے احسن نے فیھاسے شکوہ کیا۔

کیا فائدہ جانتے ہومیں نے کتنی کوشش کی اس بیماری کے لیے اس کے علاج کے لیے مگر شایداس کی اپنی قوت مدا فعت ختم ہوگئی تھی اور کچھ مما بھی اسے اس حال میں گھر پرر کھنے کو تیار

ووشيرة 20

سے مشکور ہے جب کہ نیما اس وقت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور ہمن کے دکھ کودل ہے محسوں کرکے آبدیدہ تھی۔اے کاش میں ان دونوں کو بھی صراط متنقیم پر چلاسکتی ، کاش میں ماریداور اپنی مال کو بھی ہے اسکتی۔اسی سوچ کے تحت قطرہ قطرہ آنسواس کے گال بھگور ہے ہتھے۔ قطرہ آنسواس کے گال بھگور ہے ہتھے۔

کتنی دیرایے سامنے برقعہ میں ملبوس جوہی کو دیکھ کر شرجیل کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ اس کی بیوی جواہر ہے وہ پیچھلے آ دھے گھنٹہ سے فلیٹ کے باہر کھڑا جوہی کی واپسی کا منتظر تھا جو شاید پڑوی کے مطابق اپنی پکی کو لینے اسکول گئی تھی اب جوہی واپس آئی تو اس کے بدلے ہوئے طلبے نے شرجیل کو دم بخو دکر دیا۔

جوبی سسال کے لبول سے ہلکی ہی آ واز افکا جے یکسرنظر انداز کرتے جوبی درواز بے میں گئی جہد میں گئی جبد میں گئی جبد میں گئی جبد رومیداس کے قریب ہی گھڑی تھی۔ جسے شرجیل ، جوبی کے درسے ہاتھ نہ لگار ہاتھا۔ جوبی کے اس طرح نظر انداز کرنے کی اگر وہ ہمت نہ ہارا اور تھوڑا سا مایوس ضرور کیا گر وہ ہمت نہ ہارا اور آ ہستہ آ ہستہ چلتا اس کے تھوڑا قریب ہوگیا جب کہ جوبی اس کے قریب جانے پر ہی تڑپ جب کہ جوبی اس کے قریب جانے پر ہی تڑپ جب کہ جوبی اس کے قریب جانے پر ہی تڑپ جسکہ جوبی اس کے قریب جانے پر ہی تڑپ جسکہ جوبی اس کے قریب جانے پر ہی تڑپ جسکہ کے کچھ دور ہوگئی اسے شرجیل سے کرا ہیت گھوس ہوئی۔

جوہی پلیز میری بات سن لو۔ وہ آ ہستہ آ واز میں گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ بولوکیا کہنا ہے؟ اور جو کہنا ہے ذرا جلدی کہو کیونکہ اپنی جگہ جہاں تم کھڑے ہو میں ایک باعزت عورت کے طور پر پہچائی جاتی ہوں۔ وہ اسے جتاتی ہوئی لفظ چبا چبا کر بولی۔

میں حق تو نہیں رکھتا گر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دواور خلع کا کیس واپس لے لوجو ہی مجھے اپنی تمام تر غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب انشاء اللہ تمہیں مجھ سے بھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔''

جوہی نے یک دم اس کے چہرے پر اپنی نگاہ ڈالی جہاں سچائی کندان تھی مگر پھر بھی اس کا دل نہ مانا اسے یقین ہی نہ آتا کہ شرجیل جیسا مخص بھی ایخ آپ کو تبدیل کرسکتا ہے یہ سب صرف اور صرف اے دھوکہ دینے کی کوشش تھی اسی سوچ کے تخت وہ بنا کوئی جواب دیے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی اسے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی اسے مکمل طور پر بند کر دیا تھا ہوئی کوششوں سے ہاتھ میں طور پر بند کر دیا تھا ہوئی کوششوں سے ہاتھ گھی اب میں دوبارہ گرنے کا حوصلہ خود میں نہ پائی اب میں دوبارہ گرنے کا حوصلہ خود میں نہ پائی اس میں دوبارہ گرنے کا حوصلہ خود میں نہ پائی

دیکھوجوبی مجھے صرف ایک موقع اور دے
دوتم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں بھی مجھ
سے شکایت نہ ہوگی مجھے بہت اچھی جاب بھی مل
گئی ہے اور اب تمہاری اور رومیہ کی مکمل ذمہ
داری ہر حال نبھانے کو نتار ہوں تم جو چا ہوں
محھ سے وعدہ لے لوچا ہوتو بے شک حلف اٹھوالو
اور اگر پھر بھی تمہیں یقین نہ آئے تو میرا کارڈ
رکھو یہاں جا کر تقید بق کر لینا کہ میں یہاں
ملازمت کرر ماہوں یا کرنہیں ہے۔

جوہی نے چہرے پر پھیلی بے یقینی دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنے آفس کا کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا اس نے خاموشی سے تھام کر دروازہ بند کر لیا اور وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لینے گلی جب اسے رومیہ WWW.Daksocietyscom

کی آ داز نے چونکایا ممایا یا چلے گئے آپ نے کیوں انہیں گھرکے اندر نہیں بلایا۔ ا پی بیٹی کے لہجہ میں چھلکتے شکوے نے اسے بل بھر کو جیران سا کر دیا اے نہ سہی رومیہ کوتو یقیناً باپ کی ضرورت تھی باپ جبیبا بھی ہو اولا داوروہ بھی بیٹی ہمیشہاس سے محبت کرتی ہے بداحیاں اسکے قریب کھڑی اس کی چھ سات سِالہ بیٹی نے اسے ایک ہی بل میں دے دیا تھا مگر پھر بھی اس کا دل بیر ماننے کو آ مادہ نہ تھا کہ شرجیل این سابقه حرکات سے تا ہی ہو چکا ہے اورابھی وہ خود میں اتنا حوصلہ نہ پائی تھی کہا ہے معاف کر سکے مگر شاید آنے والے وقت میں پیہ سب ممکن ہو سکے اس کا اسے بھی بچھ بچھ یقین ضرور تھا جو بھی تھا بچہ کے لیے باپ بھی ا تنا ہی اہم تھا جننی ماں اور سیاحیاس اس ہے زیادہ کے ہوسکتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے زندگی میں باپ کی کمی ہے وہ سب کچھ د کھ اور تکلیفیں سہی تھیں شایداس کی اولانہ سہہ سکے۔ ☆.....☆

فرحین ایک ایسڈ بنٹ میں معذور ہوگی
اس کی ریڑھ کی ہڑی کا مہرہ ایسا ہی جگہ ہے
کھسکا کہ واپس ہی نہ آ کے دیا وہ مستقل بستر پر
لیٹی شور کرتی رہتی ۔ فیھا نے اسے سنجا لئے کے
لیے ایک کل وقتی ملاز مہ رکھ دی تھی غلام حسین
صحت یائی کے بعد فیھا کے فلیٹ میں احسن کے
ساتھ رہائش پذیر تھا سب کے سمجھانے بچھانے
پر جو ہی شرجیل کے ساتھ واپس اپنے گھر جا چکی
مرجو ہی شرجیل ایک اچھی ملازمت کر رہا تھا اس
کے علاوہ جو ہی نے بھی گھر کے باہر والے
کے علاوہ جو ہی نے بھی گھر کے باہر والے
کمرے میں اپنا پارلرکھول لیا تھا، جرم کے بعد
کمرے میں اپنا پارلرکھول لیا تھا، جرم کے بعد
نوفل بھی اس سے معافی ما نگ چکا تھا، جسے اس

نے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا۔وہ صرے شادی کے بعد بھی اپنی مال کے ساتھ ر ہائش پذیر تھی کیونکہ وہ شادی سے پہلے ہی صد سے وعدہ لے چکی تھی کہ جب تک اس کی مال زندہ ہےصداہےاہے ساتھ لے جانے پرمجبور نہ کرنے گا فرحین کے بعد وہ اِس گھر کو کسی ٹرسٹ کے حوالے کرے خودصد کے ہاں شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتی کھی حالانکہ وہ نہ جانتی تھی کہ فرحین کی بیرزندگی جانے کب تک کی تھی؟ پھر بھی وہ تا عمراینی ماں کوسنجالنے کا عہد کیے ہوئے تھی اور اس سلسلے میں اینے پروردگار کی مشکورتھی جس نے اسے اتنی ہمت اور حوصلہ عطا کیا کہوہ بیاری میں چڑچڑی اور بدلحا ظفر حین کو بهٔ احسن سنجال ربی تھی۔ساتھ ہی ساتھ اس نے احسن کا ٹکات بھی اس کی پیند کی لڑ کی ہے کر دیا تھا۔عنقریب اس کی رحصتی تھی مگر احسن کی بیوی نے فیھا کے خریدے ہوئے فلیٹ میں غلام حسین کے ساتھ ہی رہنا تھا بیرگھر تو مار پیہ کے باس کا عطا کر دہ تھا جے آج تک بھی واپس نه ما نگا اور اس میں فیھا بھی صرف اپنی ماں کی زندگی تک تھی۔ان کی موت کے بعدا سے پیکھر جیموڑ دینا تھا اس گھر سے فیھا کی بہت ی تلخ یا دیں بھی وابستہ تھیں جس میں ایک ماریہ بھی تھی جوم نے کے بعد آج تک ان سب کے دلوں کو تزیاتی ہے۔اس کی یاد کم از کم فیھا کے ول کا ایک ایسا نا سور ہے جسے عبدالصمد کی محبت اور غلام حسین کی شفقت نے کم ضرور کیا مگر یکسرختم نہ کیا کاش کہ ہم انسان کوئی گناہ کرنے ہے قبل اس کا انجام سوچ لیں مگر پھرانسان خطا کا بیلا کیے کہلائے گا۔ (..... ☆ فتم شد ١٠٠٠٠٠)

ووشيزه 19

## 1987ء سے خلامت کیں مصروف

#### **LEUCODERMA-VITILIGO**





#### STEROIDS FREE MOST PROGRESSIVE TREATMENT

کے دورۂ پاکستان کا مستقل پروگرام











ASIAN EXCELLLENCE PERFORMANCE AWARD



AWARD BEST ACHIEVEMENT

اسلام آباد می مستقل مکان فبر 62 اموری فبر G-8/1 می مستقل

مرياچ ک (تعليمي چک) اعلام آباد فون: 2255880 - (051) موماک : 0300-8566188

9-اپریل300 مئی 9-اگست تا30 ستبر 9-دمبرتا30 جنوری



AWARD PILLAR OF LEUCODERMA

#### لاهور

## 14- فرورى تا27 فرورى كالمستوسي

14- جون تا 27 جون ( الله عن المر 16- فيروز لورود الله المر 16- فيروز لورود الله المركب لا المور

14- اكتوبرتا 27 اكتوبر مربال 8566188 0300-

### پشاور

کیم جون تا 11 جون کی آن دونود مشکری چک بناور شهر

حِبِّلَ : 0300-8566188

عم اكتوبرتا 11 اكتوبر

يم فروري تا 11 فروري

#### ملتان

28- بولائي تا 6 اگست في ريا ي دو دونور چک عزير مول ملكان ا

28-نومرتا 7 دعير مباكن: 0300-8566188

#### كراچي

المشارك المرابع

でル27にでル-13

آ ف 7،706 قور، شابراه فيعل زمري اشاب بلمقائل K.F.C كرا چي

13-جولائى تا27جولائى 🗗 ز

فون: 021-34328080 موباك: 0300-8565188

13-نوبرتا 27نوبر

E-Mail:syedajmalzaidi@hotmail.com - syedajmalzaidi@yahoo.com.uk

## www.goolkcoelelykeom



'' ویکھو بیٹا میرے حالات ایسے نہیں کہ تہہاری تعلیم پرخرچ کروں فاخر بھی کسی قابل نہیں۔ تہہاری رشتے کی خالہ صفیہ بہت دن سے خواہشمند ہیں کہ تہہیں اپنے بیٹے کے لیے اپنے گھر بیاہ کر لے جائیں کل پھراُن کا فون آیا تھااور میں ..... میں انکارنہیں کرسکی۔ا گلے جمعے.....

'' آج دیں دن زائد ہو گئے تھے فیس کی تاریخ گزر گئی تھی آ تھویں کلایں کی ہونہار طالبہ مزنی روز ڈانٹ منتی اور مندلٹکائے گھرواپس آتی مگریاسراس کے باپ کی بھی مجبوری تھی۔سفید پوش گھرانے میں 5 نفوی گرائے کا گھر 3 بچوں کی پرائیویٹ اسکول میں تعلیم کے اخراجات اور اس کی انک دکان جو کبھی مال کی فروخت انجیمی ہوجانے برخوشحالی کی نوید ویتی اور بھی تفکرات میں گھیردیتی آئے دن کی ہڑتالیں مار وھاڑشہر کی بدامنی نے بازاروں کی رونق ماند کردی تھی۔ دکا ندار صبح بڑے جذیے ہے نکل کرآتے مگر اِچا ککِ آنے والی خبریں .....بھی کسی یار ٹی کا جلسہ بھی کسی پارٹی کی ہڑتالِ سارے دکا نداروں کے چېرول سے رونق چھين کيتي کيونکه انہيں شر ڈاون كركے طوعا كرہا گھركى راہ ليني ہوتى۔ وكان كيا کھولتے انہیں تواین جان بچانے کی فکرلگ جاتی۔ مزنی ایک ذہین طالبہ تھی۔ مگر متوسط طُقے کے ذبين يحايى ذبانت كيش نبيل كروايات فيمتى موتى ہونے نے باوجود معمولی کنگریوں کی طرح زلتے

ہے روزانہ ڈانٹ پڑرہی ہے اسکول میں۔" مزنی برے برے مند بنائی اپنے بابا کی جان کھار ہی تھی۔ '' ہاں بیٹا مجھے معلوم ہے بس کچھ دن اور انتظار کرلو۔ میں جلد ہی قیس جمع کروا دوں گا انشاءاللہ'' تفیق باپ نے شفقت ہے اس کے سریر ہاتھ پھیرکر " میری جھٹیس آتا آپائی لاڈلی کے لیے اتن فكر كول كرتے ہيں چھوڑيں اسے باقی دو بينے بھی ہیں ان کا بھی سوچ لیا کریں۔'' مزنی کی مال شازبیا ہے شوہر کے التفات پر ہمیشہ کی طرح برہم ہوئی اور بنٹی کو گھور کر دیکھا جو باپ کے گلے میں بانهين ڈائے اب مطمئن ایداز میں مشکرار ہی تھی۔ ''ارے نیک بخت! بھی میں نے اُن کی طرف ہے لا پرواہی کی ہے اب بھی تہیں کروں گا مگر بہتو ميرى بہت بىلائق بنى ہےاس كاحق بنتاہے بھئى!" یاسرنے شفقت ہے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں ليے اور و و کھلکھلااٹھی۔

" باباستیں نا..... میری قیس بہت لیٹ ہوگئ

رہتے ہیں۔ مزنی بھی اُک عام سے اسکول میں ذریہ تعلیم تھی۔ امتحانات میں نمایاں پوزیشن کیتی اپنے بھا نیوں کے مقابلے میں اللہ نے اسے ذہانت و قابلیت زیادہ عطا کی تھی۔ کھیل کا میدان ہوتا یا تقریر ہر جگہ اول پوزیشن کیتی ای لیے یاسرا پی بیٹی کی ہر جگہ اول پوزیشن کیتی ای لیے یاسرا پی بیٹی کی کامیابیوں پر پھولے نہ ساتے البتہ اس کی بیوی ہر وقت بیٹوں کے متقبل کے لیے فکر مندرہتی جواب کالجزمیں بہتے تھے۔ کالجزمیں بہتے تھے۔ کالجزمیں بہتے تھے۔

عامر جو FSC کے بعد اب رزلٹ کا منتظر تھا اور فاخر جو ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھا مختی تو دونوں ہی تھے مگر ذہانت اللہ کی دین ہے جو اللہ رب العزت اپنی مرضی ہے ہی عطا کرتے ہیں۔ عامر نے بہت محنت کی تھی اور خواہشمند تھا کہ اسے میڈیکل میں واخلہ ل جائے مگر جب بھی وہ یاسر سے اس کا اظہار

کرتا یاسراپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے چپ ساہوجا تا۔

عامراً ج کل فارغ تھااس لیےاس کے ساتھ دکان پربھی بیٹھنے لگا تھا مگرصرف اس امید پر کہ باپ خوش ہوکرشایداس کے خواب کو حقیقت کار دپ دے د

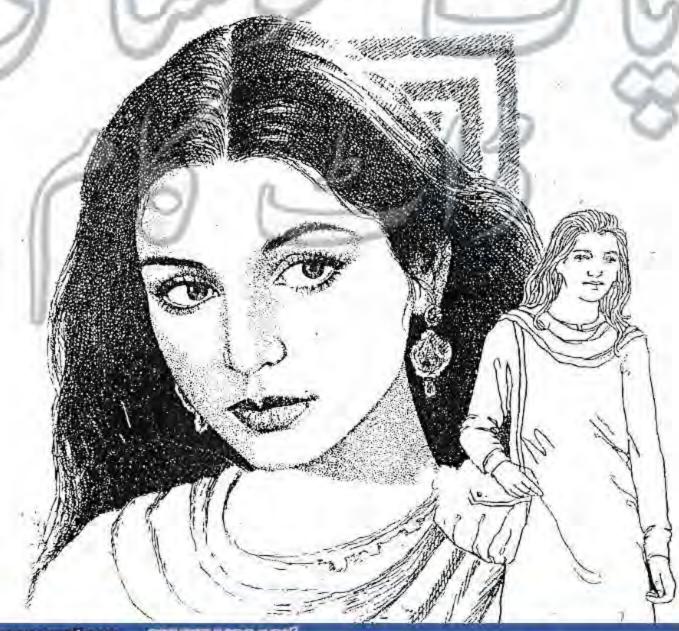

صاف انكار بوا\_

''نہیں ہیں یار کوئی بھی اس وقت.....تم ہی آ جاؤنا! پیتنہیں کیوں اتنا پڑھتی ہوتمہاری وجہ سے بابا مجھے بھی سناتے ہیں کہ دیکھو بہن کتنی پڑھا کو ہے۔'' اس نے مزنی کو چڑایا تو سیجے ہے نا پڑھائی ضروری ہے بہت .....وہ مدیرانہ کہج میں بولی۔

'' آپ ویکھنا میں ایک ون پائلٹ بن کر دکھاؤں گی۔''بڑے پُرعزم کہجے میں چپکتی آئکھیں جہازاڑاتے ہوئے دیکھر ہی تھیں۔

''آہا۔۔۔۔بس رہنے دو جہازاڑاؤ گی چھکل سے تو ڈرتی ہو اڑالیا جہاز۔'' فاخر نے بھر پور مذاق اڑاما۔

''ارے تو جہاز میں چھپکی کب ہوتی ہے۔'' وہ چڑ ہی تو گئی۔ فاخر کا قہقہہ بلند ہوا۔ یاسر نے اندر آتے ہوئے ویکھا بٹی کی آئکھوں میں آنسو ہیں۔ فوراْ فاخر کی خبر لی۔'' کیول کررہے تنگ میری بٹی کو بھی!'' قریب آگرایک باز واس کے گردھائل کیا۔ ''بابا..... یہ پائلٹ ہے گی ..... ہاہاہا.....' فاخر

''تو تم کیوں ہر کے گردہ ہو بیٹا، بن بھی عتی ہے۔ یہ ہی اس الائق۔' کہی میں فخر تھا۔
''شازیہ نے احساسِ محرومی سے دیکھا اور آ ہ بھری باپ بیٹی کے خواب ۔۔۔۔ اپنے مالی حالات کی جیسے کچھ فہر تہیں۔' حرف سوچ کررہ گئیں۔ ''جھٹی انسان اللہ سے اچھی امیدر کھے حوصلہ رکھے کوشش کرتا رہے آ گے جواس کا نصیب ۔۔۔' بیا باسر نے گویا ان کے خیالات پڑھ لیے۔ مزنی کو باتوں نے خوب حوصلہ دیا۔ بیا کی باتوں نے خوب حوصلہ دیا۔ بیا کی باتوں نے خوب حوصلہ دیا۔ ''بابا ۔۔۔ میں نے بیل گیش کی اسٹوری پردھی تھی

'' بابا.....میں نے بل کیٹس کی اسٹوری پڑھی تھی کل میگزین میں وہ بھی اک عام سے گھر سے تعلق ر کھنے والا عام سا نو جوان تھا۔ باپ اور استاد کی ''تم یہ نہ کہا کر دلبی دعا کیا کرونتوں بچوں کے نصیب ہے ہمیں عطا کر ہے۔ مزنی کوہم جو بھی تعلیم و تربیت دیں گے وہ ہمارے لیے بھی صدقہ ُ جاریہ ہوگی صرف اس دنیا کی نہ سوچا کرو بچھاس دنیا کی بھی پر واکر لیا کرو۔'' وہ ذراسخت کیجے میں بولے تو شازیہ اُس کا موڈ آف د کیچکر خاموش ہوگئی۔

مگراس کا خیال یہی تھا کہ باپ نے مزنی کو بے جا سر چڑھایا ہوا ہے عام روایتی ماؤں کی طرح بیٹے اس کی جان تھے بیٹی ہے اس کا تقاضا ہوتا کہ گھر کاموں میں اس کی مدد کرے فضول پڑھائی میں لگی رہتی ہے۔ اصل میں شازیہ خود بھی ٹمرل پاس تھی۔ غربت کے ماحول کی پروردہ تعلیم کو بس اتنا ہی ضرور کی بچھتی کہ بندہ بل دیکھ لے یا نوٹ گن لے اوربس ....

آنبان اپنے حساب کتاب کرتا ہے فدرت اپنے .... یاس نے بہت سے حسابات ویکھے اور بیہ دیکھ کر کیش میمومطمئن انداز میں بند کردیا کہ آنے والی پیمنٹس خوش آئند ہیں اور جلد ہی وہ بچوں کے تعلیمی اخراجات کے لیے معقول رقم کا انتظام کرسکیا

وہ زورز در سے جہل کہل کر اپناسبق یاد کر رہی تھی جب فاخر نے اس کے سر پر چپت لگائی اور کتاب اس کے ہمر پر چپت لگائی اور کتاب اس کے ہاتھ سے جینی ۔
"اوئی .....، وہ چینی ۔ گر فاخر نے تنگ کرنے کے لیے ہاتھ او نچا کر لیا۔
"بھائی میری کتاب پلیز .....میری کتاب یاو کرنے دیں نا جھے ....، "وہ جھلا اٹھی۔
"کیا کروگی پڑھ پڑھ کر ..... ہر وقت پڑھتی رہتی ہو چلومیر ہے ساتھ کیرم کھیلو۔" فاخر بھند ہوا۔
رہتی ہو چلومیر ہے ساتھ کیرم کھیلو۔" فاخر بھند ہوا۔
دارے نہیں بھئی میرے بیپرز ہونے والے دارے نہیں بھئی میرے بیپرز ہونے والے



میں آپ اینے دوستوں کے ساتھ تھیلیں جا کر .....؟

WAWWEDER ASOCIETY COIL

جھڑکیاں کھاتے کھاتے اتنا حوصلہ مند ہوا کہ دنیا آج اسے مایئہ نازسوفٹ دیئر انجینئر کے نام سے ہی نہیں دنیا کے دولت مندر بن انسان کے نام سے جانتی ہے۔مزنی کی معلومات لائق تحسین تھیں۔یاسر مسکراا تھے۔

'' ہاں بیٹا.....ٹھیک کہا.....گر وہ مرد تھا لی لی.....مردحوصلہ مند ہوتے ہیں سب کر سکتے ہیں۔'' فاخرنے پھراسے چھیڑا۔

'' تو کیا ہوا؟ عورت بھی سب کر عتی ہے میں فی شہناز لغاری (پہلی با حجاب خاتون پائلٹ) کا انٹرویو بھی پڑھا ہے کوئی چیز اُن کے آگے رکاوٹ نہ بی انٹرویو بھی کے پاس ہر اعتراض کا جواب تھا۔ وہ برکسی کامیاب خواتین کے برکسی کامیاب خواتین کے انٹرویوز پڑھتی تھی۔ اور ہر روز نئے خواب آگھوں میں جاتی۔

''میری جان .....تم فاخر کی باتوں سے نہ دل چھوٹا کرو میں ہول نا .....! جب تک زورِ بازو ہے اپنی بیٹی کی ہرخواہش پوری کروں گا انشاء اللہ ..... باپ کا سہارا .....!''اوران کی حوصلہ افزائی اس کے جذبوں کومہمیز کرگئیں اور یاسر نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے توجہ دلا ناضروری سمجھار

'' بیٹا۔۔۔۔۔ بہن کو دکھی نہ کیا کر دگلشن کی ہے گی نازک سی میری بیٹی گھر کی رونق ہے خوشبو ہے۔ میرے بعد تمہیں ہی اس کا ہرخواب پورا کرناہے۔'' فاخر محض گرون ہلاکررہ گیا۔اس کا ذہن تو اب بھی بہن کوئٹگ کرنے کے نئے بہانے ڈھونڈ تار ہاتھا۔ بہن کوئٹگ کرنے کے نئے بہانے ڈھونڈ تار ہاتھا۔ شازیہ (مال) نے موقع غنیمت جانا،فوراً مزنی

کوپکارا۔ ''اچھابس اٹھواور آٹا گوندھاو، روٹی بنانا تو نہ جانے کب سیکھوگ۔''مزنی کچن کی طرف بڑھی فاخر نے ہانک لگائی۔

'' جہاز اڑانے سے پہلے روٹی بنانا سکھ لینا۔'' سب کے چبروں پرمسکراہٹ دوڑگئی۔

" بھائی پلیز میری تقریرین کیس مجھے اسکول میں کرنی ہے میں نے پریکٹس تو کرلی ہے آپ من کر ہتا ہیں ایک ہوں کے آپ من کر ہتا ہیں تھیک ہے۔ " مزنی اپنے بھائی فاخر سے مخاطب تھی جوستا ساموبائل ہاتھ میں لیے کانوں پر ہیڈ نون لگائے مصروف تھا۔ فاخر ذرا لا پرواہ اور موڈی تھا۔ مزنی کی مداخلت اسے پہند نہ آئی اور قدر سے گھڑک کر بولا۔

'' رہنے دو مجھے نہیں سننا میں مھروف ہوں۔'' مزنی کی آئھوں میں آنسوآ گئے۔ '' پلیز بھائی۔۔۔۔!'' وہ ابھی پچھ کہتی کہ عامر باپ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جوسی سے دکان پر گئے ہوئے تھے۔

''ارے مزنی!گڑیا کیوں رورہی ہو؟''بھائی کی محبت نے جوش ماراعا مرلیک کرقریب ہوا۔ '' فاخرتم نے کچھ کہا ہے؟'' قدرے غصے سے لوجھا گیا۔

پوچھا گیا۔ ''ارےنہیں بھائی میں تو بس تقریر سنانا جاہ رہی ہوں فاخر بھائی نہیں سن رہے۔'' فورا ہی مزتی نے اس کی طرفداری کی۔

'' اربے تو کیا ہوا میں من لیتا ہوں۔'' عامر نے بشاشت سے کہا۔

'' مگر میری بہن پہلے مجھے انچھی سی حائے پلائے گ۔''مزنی فوراً تیار ہوگئی اور پکن کی طرف بھاگ۔

'' ابھی لائی بھیا ۔۔۔۔'' چائے بنانے میں کون سا وقت لگنا تھامنٹوں میں تیار ۔۔۔۔۔ وہ باپ اور بھائی کے لیے بڑے اہتمام سے ٹرے سچا کر لائی مگر کار پٹ کے کنارے سے ٹکرا کر اس کا پاؤں اُلجھا اور ٹرے کے ساتھ لڑکھرائی۔ جائے کے کپ ٹرے سے نکل کے ساتھ لڑکھرائی۔ جائے کے کپ ٹرے سے نکل ☆.....☆.....☆

شہر میں ہنگاہے، ہڑتالیں روز کامعمول بن گئی
ہیں۔ لوگ سب س کر بھی اپنے کاروبار روز شروع
کرتے ہیں۔ امید کے چراغ گھروں سے لے کر
نکلتے ہیں بھی آئھوں میں جگنوجگگاتے ہیں اور بھی
یہ چراغ ۔۔۔۔ اپنی روشنی کا آخری تارا بن کر ظلمت
کدے میں کھوجاتے ہیں۔ عامر اور یا سر بھی اس
روز حب معمول بازارا پی دکان پر گئے تھے۔ اس
بات سے عافل کہ یہ آخری قدم ہیں جوزندگی کے
ساتھ گھرسے نکلے ہیں۔

شہر کے بڑے ہول سیل بازار کی دکا نیس نہ جانے کتے گھر کے چراغ آج بجھتے ہوئے دیکھیں گا کون دافف تھا۔ تیزی سے بھڑک جانے والی ہوگی دکا نیس اینے الگان کے ساتھ پھیلتی گئی کہ بھری ہوگی دکا نیس اینے الگان کے ساتھ اس آگی کہ بھری بن گئیں۔ یہ فہری شہر میس بہت جلد پھیلی ..... میڈیا بر شورا تھا گئے ہی ہاتھ کین افسوں ملتے رہے اور جو کرب کا سمندر ان مرحومین کے لواحقین کے جھے کر رہ کا سمندر ان مرحومین کے لواحقین کے جھے میں آیا اے کوئی لفظوں میں کیسے بیان کرے۔ یہ تو کر اور جو شازیہ کی ہے دردو کرب سے گز رہ ہا ہو۔ میان ایسے ہی خبر ہوتی ہے جو دردو کرب سے گز رہ ہا ہو۔ میان ایسے کی خبر ہوتی ہے جو دردو کرب سے گز رہ ہا ہو۔ میان کی جادا وڑھے بھی ایس کیے بیان کرے۔ یہ تو کہ ہی اس کیا منظر تھا۔ اور مزنی جرت و تعجب سے یاس کو ایک ہی ہی اور اور مزنی جرت و تعجب سے یاس کو ایسے بیاروں کو ایسے میان کوا ہے بیاروں کو خودسے جدا ہوکر جاتے ہوئے د کیے رہی تھی۔۔ تو خودسے جدا ہوکر جاتے ہوئے د کیے رہی تھی۔۔

" بابا ..... آپ کی گڑیا ..... بھیا .... آپ کی گڑیا ..... بھیا .... آپ کی گڑیا ..... بھیا ... آپ کی گڑیا ..... بھیا رہ گئی۔ زندگی کے خاروں کو چننے کے لیے کوئی سہارا ہے بھلا؟ "آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ فاخر مال کوسنجالتا بھی بہن کواور بھی خودکو .....گرتے فاخر مال کوسنجالتا بھی بہن کواور بھی خودکو .....گرتے قدموں پر کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے آج اس

''آ ہ۔۔۔۔!'' وہ گرم جائے کے پیر پر گرجانے سے کراہ آھی مگر تیزی سے جھک کرٹرے زمین پررکھی اورٹوٹے کپ کی طرف ہاتھ بردھایا۔

''کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا مزنی۔۔۔۔اتنی بڑی ہوگئ ہو پتہ نہیں کب سیکھو گی۔'' شازیہ کی بزبراہٹیں عروج پر تھیں۔ مگر مزنی کی طرف دوڑ کر جاتے ہوئے بھائی عامرنے تیزی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔

''نہیں نہیں تم رہنے دو تمہارا یا وُں زیادہ تو نہیں جلا؟'' وہ ہے تابی سے بوچور ہاتھا اور بہن بھائی کی اس ہے ساختہ محبت پر اظہار تشکر کے آ نسو بہا رہی تھی۔ شازید کی ڈانٹ ڈیٹ کی کسے پر واتھی۔ '' الرے گڑیا تم اکھو بیٹر پر بیٹھو میں کارنچ سمیٹنا ہوں۔'' عامر نے اسے بیار سے اٹھایا وہ جان سے تکارش گویا۔ بھائی کاسہارااس کے بیار بھرے جملے، تکایف کا احساس کب تھا بھلا۔۔۔۔۔ چند جملے محبت کی تکلیف کا احساس کب تھا بھلا۔۔۔۔۔ چند جملے محبت کی بھوار بن کر جو حوصلہ دیتے ہیں وہ فولا دی دیواریں بھوار بن کر جو حوصلہ دیتے ہیں وہ فولا دی دیواریں بھوار بن کر جو حوصلہ دیتے ہیں وہ فولا دی دیواریں بھوار بن کر جو حوصلہ دیتے ہیں وہ فولا دی دیواریں بھوار بن کر جو حوصلہ دیتے ہیں وہ فولا دی دیواریں بھوار بی کی شخصیت میں بھر پورا عتاد عود کر آتیا جس مرنی کی شخصیت میں بھر پورا عتاد عود کر آتیا جس مرنی کی شخصیت میں بھر پورا عتاد عود کر آتیا جس

مزلی کی شخصیت میں جمر پوراعتاد عود کر آیا جس کا اثر اس کے اگلے دن اسکول میں ہونے دالے مقابع میں ہونے دالے مقابع میں نظر آرہا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اول انعام کی مسحق تھہری، بڑے خوشگوار موڈ میں بڑی تی شیلا لیے وہ گھر کی جانب روال تھی۔ بھائیوں اور بابا کے پیار بھرے جملے ساکے کا نوں میں گونج رہے سے ایسے موقعوں برشازیہ بھی بڑھ کراسے چوم لیتیں وہ تصور میں فرحال تھی۔ اس بات سے غافل کہ قدرت کے فیصلوں میں اس کے لیے اک سخت قدرت کے فیصلوں میں اس کے لیے اک سخت قدرت کے فیصلوں میں اس کے لیے اک سخت آ زمائش ..... اک جان لیوا فیصلہ آ سانوں پر لکھا جاچکا اور درد و کرب کا یہ سفراس کی ساری خوشیوں کو جاچکا اور درد و کرب کا یہ سفراس کی ساری خوشیوں کو



vanaksociety/com

وقت ہرزم کاعلاج ہے۔گزراہے اور ہرواتے پرگروڈال دیتاہے۔ سننے والوں کی حس ساعت نے ہنگاہے نئے کرب واڈیت کے باب کھلنے پر پچھلے درد کو فراموش کردیتی ہیں۔ مزنی اور شازید کی زندگی بھی اک نئے ڈھب پر چل نکلی۔ شازید کی زندگی بھی اک نئے ڈھب پر چل نکلی۔ شازید نے اسے اسکول سے رُکنے کا نہ کہا مگر وہ خود مان کی مجبوری جان کر گھر بیٹھ گئی فاخرا پنے قدموں پر اس کی مجبوری جان کر گھر بیٹھ گئی فاخرا پنے قدموں پر کھڑا ہونے کی سعی کرنے لگا۔ مزنی حسرت سے اپنی کھڑا ہونے کی سعی کرنے لگا۔ مزنی حسرت سے اپنی کی ایک کو تی شازید نے دی گھوا تو اسے پرائیویٹ میٹرک کرنے کی ترغیب دی گھوا تو اسے پرائیویٹ میٹرک کرنے کی ترغیب دی گھوا تو اسے پرائیویٹ میٹرک کرنے کی ترغیب

وہ نے حوصلے کے ساتھ بی اٹھی۔ میٹرک امیازی نمبروں سے پاس کیا۔ ٹیوشنز پڑھانا شروع کیس گھر بھرار ہتا بچوں سے اور رات کی تاریکی میں وہ چیکے چیکے بھی بھائی کو یاوکرتی بھی باپ کواور بھی اپنی کتابوں کو آسمھوں سے لگاتی۔

سفرخم ہوا مگر دختِ اسفراجی باتی ہے۔
عامر کے بعد فاخر نے گو کہ کوشش کی تھی کہ گھر کو
سنجال لے مگر ابھی تعلیمی میدان میں بھی کوئی خاص
ڈگری نہ تھی۔ کار دبار ختم ہو چکا تھا وہ پیچارا چھوٹی
موٹی نوکر میاں کرتا بھی کچھ پیسے ماں کے ہاتھ پرر کھ
دیتا زیادہ تر دوستوں کی بیٹھک میں وقت گزار نے
دیتا زیادہ تر دوستوں کی بیٹھک میں وقت گزار نے
رقم کی تھی شازیہ نے فورا اک فیصلہ کرلیا۔ ابھی مزنی
نے انٹر ہی کیا تھا مگر .....

'' ویکھو بیٹا میرے حالات ایسے نہیں کہ تمہاری تعلیم پرخرچ کروں فاخر بھی کسی قابل نہیں۔تمہاری رشتے کی خالہ صفیہ بہت دن سے خواہشمند ہیں کہ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے اپنے گھر بیاہ کر لے جائیں کل پھراُن کا فون آیا تھااور میں سے میں انکار

نہیں کرسکی۔اگلے جمعے کوتمہارا نکاح ہے مزنی..... شاذیہ کے لیج میں اذیت چیخ رہی تھی۔مگراس نے مزنی کو باز دؤں میں تھام لیا گویا پیعندیہ تھاا نکارتو ہو ہی نہیں سکتا۔بس تیاری کرلو۔

اس رات وہ آئی کتابوں کو ہازوؤں میں بھر کر خوب روئی تھی۔سسکیاں اس کے دجود کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہی تھیں مگر ماں کے فیصلے کے آگے مجال نہ تھی کہائف کرے۔

نگاح سادگی ہے ہوا شازیہ نے ضرورت مجر سامان جہیز کے نام پرساتھ کیااور دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوکروہ شنراد کے گھر کے آگئن میں دائن بن کراتری۔

پر دلہن کی طرح آگھوں میں سہانے خواب ..... مگر خوف سے دل دامن گیر لیے، اجنبی شخص، اجنبی ماحول، صفیہ مال کی دور پرے کی رشتے دار تھیں شہر بھی اجنبی کہ وہ حیدر آباد میں مقیم شھ کائی سالوں سے ملاقات بھی نہ تھی۔ شغراد قطعی اجنبی شھ مزنی کے لیے، پکی عمر اور ماحول کی تبدیلی اسے مولائے دے رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

ہم .....گھونگھٹ اٹھایا گیا اور ہنکارا گھرا..... شہراد نے اس کے معصوم اور سبیج چہرے کی طرف دیکھا۔

''خوبصورت ہو۔۔۔۔ سنا ہے بہت قابل بھی۔۔۔۔''نہ جانے تعریف تھی یاطنز۔ '' سنا ہے پڑھائی کا بہت شوق ہے تھے۔'' سا ہے پڑھائی کا بہت شوق ہے

متہیں؟ سوال کیا گیا۔ انداز بہت چبھتا ہوا تھا۔ جواب نہ یا کرخود ہی جواب دیا۔

ہو ہے میں اور سوری ہے۔ '' کیا فائدہ اس تعلیم کا جب ہانڈی روٹی ہی کرنی ہے۔عورت تو گھر میں چکی چولہا جلانے میں

سرن ہے۔ ورت و تھریں چی پونہا جلاتے یں ہی اچھی گلتی ہے بیا تعلیم ولیم کوئی ضروری نہیں۔'' نہ آج بھیعشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو دل بجربهرآيا كافي ورسكون سے نماز يزهتي ربي مكررات بھیلق جارہی تھی۔ شاید دو نج گئے تھے مزنی نے درواز ہ کھلا چھوڑ دیا کہ شنراد کب آئے اور وہ نماز ہیں نہ ہو۔ وہ بری طرح دروازہ پینے ڈالٹا جس سے مال کی نیندخراب ہوئی۔وہ نماز میں مکن تھی۔شنراد جھومتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں آ دھی بوتل بھی تھی۔مزئی کے یا گیزہ کیچ چہرے کودیکھاجو قیام میں اے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتی ہرطرف سے یے نیاز تھی۔شیطان کو حسد ورقابت نے جلا ڈالا، غصے اور طیش کی حالت میں شہراد کے قدم اس کی طرف بوھے اس کا دل اس منھی یا کیڑہ جان کو پُرسکون و مکھے کر گویا تیے اٹھا تھا ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل بوری کی پوری مزنی پرالٹ دی۔

وه بھیگ جاتی کانی تھا مگرانتہائی مکروہ نایاک نے کا احساس اُس کی ساری حسیات کو جھنجوڑ گیا بدفت تمام سلام چھيرا....شهراد بوتل ہاتھ ميں ليے قبيقيم لگا

ا۔ ''مزا آیا۔۔۔ بہت مزا آیا۔۔۔۔تم کیا مجھتی ہوتم برسى يا كباز نيك مو-آج مهين بھي اس نايا كى كامزا چکھادیا۔مزا آیا۔''مزنیاس کی گھٹیاادریسٹ وہنیت

پرآ نسو پی کررہ گئی۔ اے کیا بتاتی وہ ریت کے ڈھیر کی طرح بھھر گئ ہے آخر خاک کی پُٹلی یہ ٹی کی عورت کب تک اپنے قدموں پر کھڑی رہ سکتی ہے۔ تندو تیز ہوا دُسِ کے تلخ تھیٹرے اس کی ذات کو زرہ زرہ بناکر بھیرتے جارہے ہیں۔ کاش وہ فرار ہویائی۔

اس نے بے ساختہ روتے ہوئے دروازے کی سِمت قدم اٹھائے شنرا دنے اس کا ارادہ جان کر ہوتل مینے کراس کے سرکی طرف ماری۔ شدید تکلیف کا احساس اس کے رگ ویے میں جا گا اور وہ پچھ ہی دہر

جانے پہلے ہی دن پہلی ہی رات تعلیم کے خلاف تفتگوأس كااحساس محروي تقايا مزني كي كاميابيوں کے تھے اتنے اس کے گوش گزار کئے گئے تھے کہ وہ پہلی ہی ملا قات میں باور کروار ہاتھا کہ اپنی او قات میں رہنا مجھے زیاوہ بولنے والی عورتین پیند نہیں۔ بحث تو بالكل نه كرنا\_ ميں اينے فيصلوں ميں كسى كو شامل نہیں کرتا۔ بہت نخوت سے فرمان جاری ہوا۔ اور بال تفیحت سے مجھے چرے۔امید ہے تمهمیں سمجھ آگئی ہوگی۔''مزنی کولگا اس کی سمجھ دانی تُو بہت ہی چھوتی ہے اس کی باتیں اسے بالکل مجھ ہیں آئیں مگر پہلے ہی دن اس نے کردن جھا دی اتنا تحت لہجداورا تی سخت ہا تیں کب زندگی میں سی تھیں۔

مرتوجهکانا بی تھانا۔ شہراد مُدل پاس شخص تھا مگر خاصا خوبر در .... یرایر کی ایجنٹ کے طور پر کام شروع کیا تو اللہ نے گویا ہاتھ بکڑلیا ہر بار کی کامیاب ڈیل نے اسے جلد ہی مالی طور پرمشحکم کردیا۔صرف ماں ہی گھر میں تھیں کا اكلوتا ہونے كى دجيہ لا ڈلہ بھى تھااورخو دسر بھى ..... چرب زبانی اک اضافی صلاحیت تھی کسی کی سنتایا کسی کی بات مانناشان کے خلاف محسوس ہوتا۔ مزنی کی معصومیت دل کو بھائی تھی تگر قبولیت کا آظہار مر دانگی کیخلاف لگاسو پہلے ہی دن کھری کھری سنادیں۔ یمیے کی کمی نہ تھی دوستوں کے ساتھ نے کئی خراب عادتیں اُس کی ذات میں شامل کر دی تھیں۔ جن کی خبر مال کو بھی نہھی۔ بینا یلا ناشو قیہ تھا۔ شب بسری کے لیے دل تکی کی بھی عادت تھی۔ مزنی بران ساری خرابیوں کا ادارک جلد ہی ہوگیا۔ اس رات وہ بہت مضطرب تھی تین ماہ ہو گئے اپنی ماں اور بھائی ہے ملے ہوئے دل تو اُداس تھا مگرشنراوکو اتني دىر ہوگئى تقى مگر گھرنہيں لوٹا تھاماں کچھ کہتی نتھیں ا کثر جلدسو جاتیں،مزنی تنہا ہولاتی رہتی۔

## WWW. Dalksociety.com

کے کرب کو محسول کرکے گویا آج باپ اور چلے حانے والے بھائی کی کی پوری کررہا تھا۔مٹی کی بگھرتی عورت منبطلے گئی۔
مزنی نے بھیگی آ تھول سے اسے دیکھا اس وقت باپ کی یاوشدت سے آئی۔
بابا آپ کی کانچ کی گڑیا
ضرب گئی تو آہنی تکلی

بھی کا پڑھاشعراس کے ذہن میں گونجا۔
''نہیں ابنہیں رونا۔ تم تنہا ہیں ہومیری جان تہارا بھائی تمہارے پاس ہے تمہارا سہارا ابھی باقی ہے فاخر کی آئیس بھی چھلک آھیں۔ شازیہ تو روئے ہی جاتی تھیں۔ صفیہ شرمندگی سے نظراتھانے کے قابل نہ تھیں ۔ صفیہ شرمندگی سے نظراتھانے کے قابل نہ تھیں ۔ سیٹے کی بے جاناز برداریوں کا انجام کی معصوم جان پر یوں عذاب بن کرٹوٹے گا انہیں اندازہ نہ تھا کاش انہوں نے یہ بات پہلے بچھ لی ہوتی۔ فاخر نے بہن کو بڑھ کرتھا ما اور کہا۔

ی رہے ہیں و برھ رہا اور ہا۔
''مزنی اب یہاں نہیں رہے گی۔ اگر شنر اداپی فتیج عادتیں چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ مزنی اس شخص کے ساتھ ہر گزنہیں رہے گی جو گنا ہی میرہ کا مرتکب ہوا ہے شرعا بھی اور قانونا بھی وہ سزا کا مستحق ہے۔' مزنی نے بھائی کا ہاتھ تھا ما اور قدم باہر کی طرف بڑھا

اوراس کا دل گوائی دے رہاتھا۔اک کا میاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا اک مٹی کی عورت کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا اک مٹی کی عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ اور سہارا ہونا ضروری ہے چاہے وہ باپ کی صورت ہو ۔۔۔۔۔ بھائی کی یاشو ہر کی ۔۔۔۔۔ بات ذرای ہے مگر سمجھ میں آ جائے تو مردا پنا فرض جان لے بھے لے ادا کرے تو کوئی بہن ، بیوی بیش تنہا اور بے سہارا ندر ہے۔ مزنی نے مطمئن ہوکر بھائی کی طرف دیکھا اور مضبوطی سے قدم اٹھا لیے۔۔ بھائی کی طرف دیکھا اور مضبوطی سے قدم اٹھا لیے۔۔ بھائی کی طرف دیکھا اور مضبوطی سے قدم اٹھا لیے۔۔

میں اندھیروں میں ڈوب کئی۔ شازیہ بیٹی کو بیاہ کراُداس تھیں گھر کی رونق ای کے دم سے تھی۔ چلتی پھرتی ماں کے ساتھ یا تیں کرتی گویا شوہراور بیٹے کے چلے جانے کے بعدوہ ہی اُن کاسہاراتھی۔ مگرانہوں نے یوں اچا تک اسے خودسے جدا کردیا۔ دل بہت ملول تھا فاخر جیسے ہی آیا وہ اس کے سرہو گئیں۔

'' بیٹا خداکے لیے مجھے مزئی سے ملوانے لے چلو میرادل بہت اُداس ہے اس کے بغیر۔'' فاخرنے اُن کی آ تکھوں میں جھا نکا جہاں در دکروٹ لیتا نظر آیا اس کا دل بسیج گیا۔

" فَعَيْدُ بِي الله عَلْمُ عِلْتُ بِي الله كُلُم ....." مزلی کے لیے سیج بڑی رحمت ٹابت ہوتی وہ ہوش میں آئی تو شمراد بے سدھاوندھا پڑا تھا۔مزنی نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا خون بہہ کراب جم گیا تھا۔ ایں کا ول جا ہا پھوٹ پھوٹ کرروئے ساری دنیا جل تھل کردے نہ جائے گئی دیروہ روتی رہی۔ کمزوری و نقابت سيحاثهنا بهى محال لگ ربا تقاجب و و كسي طور كمرے سے باہر آئى تو صفيہ اسے ديکھ كر چونگی۔ بر مرتها ما شنراد کوآ واز دی مگر بے کار ثابت ہوئی۔ مزنی ایک بار پھران کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ دوسری باراس کی آئکھ کھی تو اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے اپنے پاس پایا ایک ہاتھ بھائی فاخر کے ہاتھ میں تھا۔ اے لگا زندگی دوبارہ مل کئی ہو۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی۔فاخراس کے اور قریب ہوا۔ '' نہیں گڑیا .....نه اٹھو۔'' بھائی کی محبت بھری آواز نے اس کے درد بھر جگادیے۔ وہ چھوٹ پھوٹ کررووی۔فاخراوراس کی ماں نے اس کے گرو بازؤل كاسباراكيا\_

"مزنی میری گڑیا ....تم نے بیکیا حالت بنالی، ہمیں بتایا بھی نہیں تم پر بیسب گزر گیا۔" فاخر بہن



# ر جلان ، رجیم ، سیراسیا <sup>کی</sup>یل

''اگرتم ایساسوچتی ہوقدرا تو پھرلازم ہے یہ بھی سوچو کہ یہ فرض مرف میرانہیں تہمارا بھی ہے۔ یہ بھی سوچو کہ تم نے جھے خوش رکھنے کی کتنی کوشش کی۔ میری خوشی کا کتنا خیال رکھا۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں شادی کے بعداس معالمے میں اپنے دل پرکوئی ہو جھنہیں پاتا۔ زندگی میں صرف ایک معاملہ نہیں ہے۔ از دواجیات کا معاملہ، اس میں ہاتی .....

## زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسول گری، ایمان افروز ناول کا ستا کیسواں حصہ

'' یونو واٹ .....؟ حضرت یوسٹ کو اللہ تعالیٰ نے۔ان کے والد حضرت یعقوب سے جدا کردیا تھا۔ حضرت یعقوب نے حضرت جرئیل سے اس کی وجہ یوچھی تو جواب ملا کہ ..... آپ کے دل میں آپ کے جیئے کی محبت اللہ کی محبت ہے دل میں آپ کے جیئے کی محبت اللہ کی محبت ہے زیاوہ بڑھ گئی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو ان سے جدا کردیا۔ بیٹیں سال بعد ملنے کی اجازت سے جدا کردیا۔ بیٹیں سال بعد ملنے کی اجازت ملی ۔ جب ملے تو باپ بیٹا گئے لگ کرا تناروئے کہ میں ہوگئے۔ پھرا تناروئے کہ پھر لیے ہوش ہو گئے۔ پھرا تناروئے کہ پھر لیے ہوش ہو گئے۔

. حضرت جرئيل نے رشک سے پوچھا۔ '' يا اللہ! اتن محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟''اللہ نے ارشا دفر مايا۔ '' جبرئيل ميں امتِ مجھول کے ہرفر د سے

'' جریل میں امتِ محدوق کے ہرفرد سے اس سے ستر گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو کیا اُسی محبت کرنے والے رب کا بیاحق نہیں کہ ہم بھی اپنے مال وزراولا دے زیادہ اُس کومحبت کریں۔

یہ بالکل اُس کا حق ہے۔'' وہ مسکرا رہے تھے۔ جیسے سرشار شےخود بھی اسی محبت میں، ارسل گنگ بیشا تھا۔ اس نے کہاں سی تھیں الیی با تیں۔ '' میں بھی اللہ سے الیی محبت کرنا چاہوں تو ۔۔۔'' اُس کی زبان سے پیسل گیا۔ سوال ایسا تھا کہ عبدالہادی کی مسکان گہری ہوتی چل گئی تھی۔

''تو کرلو..... یہ کوئی مشکل کا متھوڑی ہے۔تم ایک قدم بڑھاؤ۔ وہ خودستر قدم آئے گا۔تم پھر دوسرا قدم بڑھانا..... وہ پھرستر قدم تمہاری جانب کا راستہ اختیار کرے گا۔'' ارسل کی آئیس ساکن ہونے لگیں۔ ہونٹ نیم وا ،اس کے لب کا چنے لگے۔

'''مرسیر سے ……؟ ''سونمپل بیٹے!تم اللہ کے راستے پر چلو۔ ہر نیکی خالصتاً اُس کے لیے کرو۔نماز اس طرح اس احساس کے ساتھ پڑھو کہ تم اُس سے باتیں



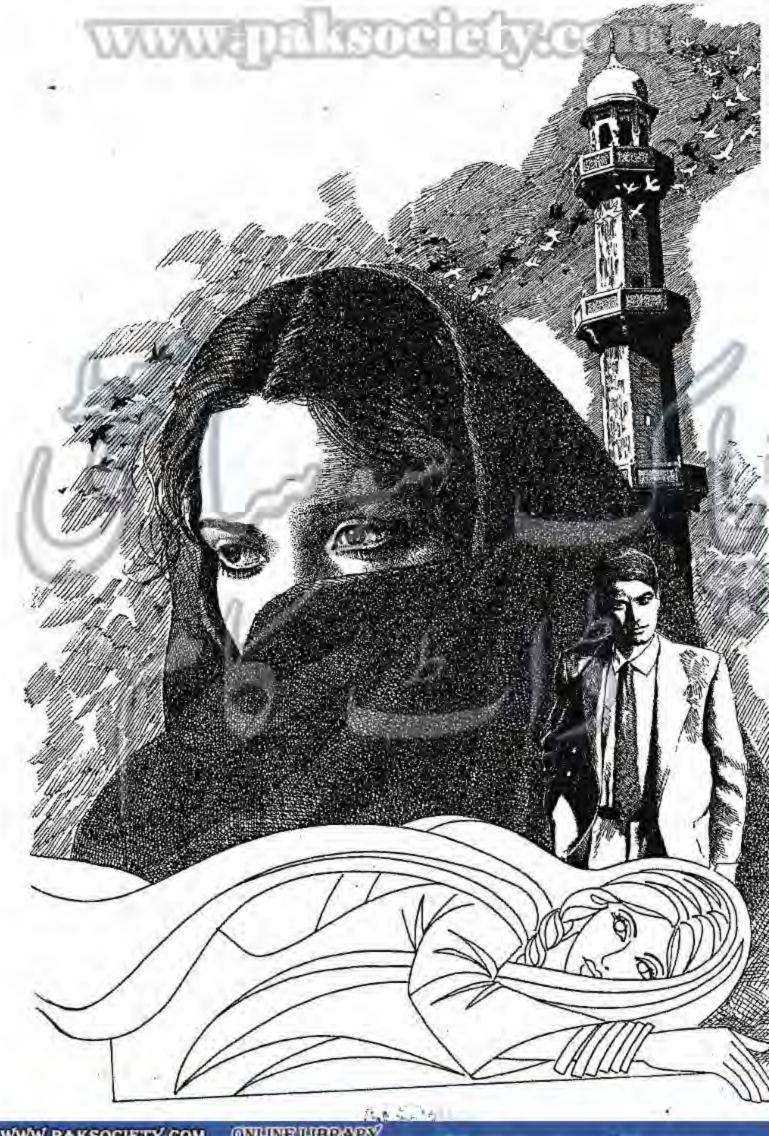

وہ جیسے منت کررہا تھا۔ قدر کے چہرے پر موجودرہی سہی نرمی بھی عائب ہونے گئی۔ وہ مجھتی تھی۔اگر وہ یہال ڈھیلی پڑگئی۔عبدالعلی من مانی کرے گا۔ وہ اے من مانی کرنے وینے کی ہی روا دارنہ تھی۔

عبدالعلی کا چہرہ بجھنے لگا۔ آگوں کی آس مرنے گئی۔ گرہمت پھربھی نہیں ہاری۔ ''مسکراہٹ ایک انمول تخذہ ہے۔ جوغریب سے غریب آ دی بھی کسی کو پیش کرسکتا ہے۔ پھر تنہاری مسکراہٹ پر تو سب سے بڑا حق بھی میرا ہے۔ یہ بخل کیوں قدر۔۔۔! جبکہ تم میرا دل بھی رکھسکتی ہو۔'' قدر نے نروشے بین سے اسے دیکھا پھر پچھاور بھی کئی ہے گویاہوئی تھی۔

''آپلفظول کے جادوگر ہیں۔ ہیں بہت پہلے سلیم کر پچکی۔ گرعبدالعلی صاحب! آپ اس بات کو بھی سلیم نہیں کریں گے کہ آپ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ مغرور بھی ہیں۔''

عبدالعلی کچھ کہنا جا ہتا تھا کہ قدرنے ہاتھا کھا کراسے ٹوک دیا۔ گویا کہہ رہی بس مجھے سنو۔ اب میری باری ہی ہے بولنے کی۔ عبدالعلی خاموش ہوگیا۔ وہ بھی اسے بولنے کا موقع دینا جا ہتا تھا جیسے۔

" آپ کومیری بات سے لاکھ اختلاف ہوگر میں سلیم نہیں کروں گی۔ بیحقیقت ہے تکبری بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ میں بھی جو تکبر ہے۔ آپ کانفس آپ کواس کا پتانہیں گئے دیے

اس کا انداز ترش تھا۔ تیکھا اور سرد بھی۔ عبدالعلی اس عجیب بات جس کا جانے کوئی واقعی سر پیرنہیں تھا۔ یا اسے محسوس نہ ہوا عجیب سی کررہے ہو۔ اُس کے ہرتھم کی فرما نبرداری کرو۔
اُس کا شکر بجالا وُ۔ وہ جہیں مجبت کی تو فیق بھی بخش
دے گا۔ اللہ کی تفاوق کے لیے زم ہوجا وُ ان کی ہر
زیادتی کا جواب احسان سے دو۔ معاف کرنے
میں اعلیٰ ظرف بن جا وُ۔ کوئی جہیں دکھ دے۔ اس
کے بدلے سکھ پہنچا وُ۔ معاف کر دواللہ کے بندوں
کو پانی پلا ناخود پر فرض کر لو۔ سب سے برا اصد قہ
ہے۔ بھوکوں کو کھا نا کھلا وُ۔ افضل نیکی ہے۔ ''
ارسل احمد ایسا نہیں ہے۔ مگر ارسل احمد ایسا
بن سکتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کوشش کرے گا۔
اس لیے کہ وہ اللہ سے دعا مائے گا۔ اس سے
بن سکتا ہے اس کے خاموشی اور چہرے سے
او بیتی ہے مائیگی کے احساس کو پاکر ہی عبدالہادی
نیکٹی ہے مائیگی کے احساس کو پاکر ہی عبدالہادی
نیکٹی ہے مائیگی کے احساس کو پاکر ہی عبدالہادی
نیکٹی ہے مائیگی کے احساس کو پاکر ہی عبدالہادی
نیکٹی ہے مائیگی کے احساس کو پاکر ہی عبدالہادی

☆.....☆.....☆

صبح تک اس کی آئیسی روروکرسوجی ہوئی تھیں۔عبدالعلی بے حد خاموش تھا۔ وہ اس قدر خفا نظر آتی تھی۔ساری رات جاگ کرگز اری تھی۔ ساری رات ہی جیسے بر باد ہوگئی تھی۔عبدالعلی کولگتا تھااس یہ کسی ایک بات کا بھی اثر نہیں تھا جیسے۔ ہر بات کا الٹ جواب ہر تھیجت کا غلط اٹر۔

پیقدرعبدالعلی کا د ماغ کھولا۔اسےخود پر جبر کرنا پڑا۔گروہ کوشش کرنا جا ہتا تھا۔ دونت دریہ گارائش کرنا

''تھوڑی سی گنجائش نکالوقدر! دل بڑا کرو۔ یہ ہرگز اتنا مشکل کا منہیں۔'' وہ اس پر جھکا اور محبت کے سیچے احساس سے لبریز بوسہ اس کی پیشانی پر ثبت کیا تھا۔

'' نیں تم سے محبت گرتا ہوں قدر! تمہاری عزت کرتا ہوں ۔ تمہارے احساسات کی پرواہے مجھے جبھی منار ہا ہوں ۔ اپنا موڈ ٹھیک کرلو۔ میری



WWW.DBASOCIETY.COM

جھنجلا ہٹ نے آن لیا۔ در حمد

"کیا جہیں ایسا لگتاہے کہ میں نے تمہارے حقوق ادانہیں کیے قدر!" وہ کیدم بے تحاشا سنجیدہ ہو گیا تھا۔قدرنے پروانہیں کی۔

'' ہاں کیے، مگر ٹھیک طرح سے نہیں۔ مجھے خوش رکھنا۔ میری خوشی کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض ہے۔'' وہ جیسے جنلا رہی تھی۔عبدالعلی نے اس کا سراپنے کا ندھے سے ہٹایا۔ ہاتھ سے اسے خود سے الگ کیا اور فاصلے پر ہوتا بستر سے اتر گیا۔

''اگرتم ایساسوچی ہوقدرا تو پھرلازم ہے یہ
بھی سوچو کہ بیہ فرض صرف میرا نہیں تہارا بھی
ہے۔ بیبھی سوچو کہ تم نے مجھے خوش رکھنے کی گئی
کوشش کی۔ میری خوشی کا کتنا خیال رکھا۔ جہال
تک میری بات ہے تو میں شاوی کے بعد اس
معاملہ میں اپنے دل پرکوئی ہو جونہیں یا تا۔ زندگ
معاملہ ، اس میں باتی کے معاملات بھی ہیں۔ اور
بھی حقوق وفرائض ہیں۔ جن میں کسپ حلال خلق
خداکی خدمت بھی ہے۔ ڈیوئی بھی ہے۔ اور ہر
خداکی خدمت بھی ہے۔ ڈیوئی بھی ہے۔ اور ہر
کام اپنے وقت پراچھا گلاہے۔

'' فدر .....! انفرادیت کے جنون نے انسان کو اندر سے کھوکھلا اور اندھا ہی نہیں اندر سے تنہا بھی کر دیا ہے۔ وہ بے تحاشا تھکا ہوانظر آنے لگا۔ بھی کر دیا ہے۔ وہ بے تحاشا تھکا ہوانظر آنے لگا۔ بے حدد کھی اور افسر دہ۔

زندگی سکون آسودگی محبت آسائٹوں کا نام نہیں ہے۔اس کے بچھ فرائض بھی ہیں۔جنہیں بہرطور اوا کرنا ہے۔اور میں ان سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں یہاں تمہیں ہرٹ کررہا ہوں گر معاف کردینا ہو سکے تو ..... اور سوچنا ضروران باتوں پرجو میں نے کہی ہیں تم سے۔یہ

مجھی یاد رکھنا کہ..... سوچنے والوں کی دنیا ، دنیا والوں کی سوچ ہے الگ ہوتی ہے۔ بس..... فی الحال مجھےاور پچھٹیں کہنا۔''

اپنی بات کلمل کرکے وہ کمرے سے نکل گیا۔ فجر کی اذ ان کی مقدس پکار فضا میں ابھر رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ تلاوت کلام پاک میں مصروف ہوا تھا۔ مسجد سے لوٹا تو اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ ناشتہ کرسکتا۔ لاریب اور عمیر کے ساتھ عبدالغنی بھی منتظ تھ

'' اتنی دہریوں کردی جیٹے!'' لاریب جیسے شاکی تھیں۔اس نے اپنے بازوان کے گلے میں حمائل کردیے۔

'' معاف کردیں اماں! پتاہی نہیں چل سکا مُکا۔''

''' قدر کونہیں منا سکے تم .....؟'' عمیر کے سوال یروہ گہراسانس بھرتا ہونٹ جھینج گیا۔

'' کچھ کام ہمارے بس کے نہیں ہوتے۔ انہیں وقت سیج طور پر انجام دیتا ہے۔ میں پیہ معاملہ بھی اللہ کے سپر دکر چکا۔''

'' بیٹے روُٹی ہوئی ہوئی کومنا نا ہر گر مشکل کا م ' ہے۔''

'' ہارون جوای وقت آئے تھے۔''سکراتے ہوئے گویا ہوئے۔عبدالغنی کے ساتھ باتی سب بھی مسکرائے۔

'' بو جانی جیسی صابر و شاکر نہیں ہوتی ہیں ساری بیویاں، کیوں بابا جان ۔۔۔۔۔! آپ کو بھی اماں کی ضدول ہے پالاتو پڑتار ہاہے۔ محتر مہ بھی ایسا ہی مزاج رکھتی ہیں۔'' عبدالعلی بظاہر ہنس رہا تھا۔عبدالغنی کے ساتھ لاریب بھی جھینپ گئی۔ تھا۔عبدالغنی کے ساتھ لاریب بھی جھینپ گئی۔ '' بہت برتمیز ہو۔ وہ ماضی بعید کا قصہ ہے۔ بعد میں بھی ان حضرت کی مرضی کے خلاف نہیں بعد میں بھی ان حضرت کی مرضی کے خلاف نہیں

چلی۔'' لاریب نے گویا ای پوزیشن کلیئر کرنی چاہی۔ساتھ ہی وہ عبدالعلی تے منہ میں خودنوالے ڈال رہی تھیں۔

و میں ہوں ہے۔ '' پھرتو باہا جان نے غلطی کی۔انہیں اک اور شادی کرنی چاہیے تھی۔ کیوں امی حضور .....؟''وہ عمیر کی طرف جھکا۔ وہ مسکرا کر اس کے بال سنوارنے لگیں۔

'' قدرگو بلا وُ ذِرا.....ناشتا تو ساتھ کرلے۔'' لاریب نے عبدالا حد کو مخاطب کیا تو عبدالعلی نے ٹو کا تھا۔

''رہنے دوورنہ وہ اس بات پر بھی جل جائے گی کہ اس کے حصے کا کام امال نے کیوں کر دیا۔'' اس کا اشارہ ان نوالوں کی طرف تھا۔ جوابھی بھی لاریب اس کے منہ میں ڈال رہی تھیں۔جبھی خاصا بُرامنایا تھا انہوں نے اور اسے ایک جھانپڑ لگادی۔

'' اتنا بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری بٹی ہے۔'' انہوں نے بے دریغ گھورا۔ عبدالعلی سر تھجانے لگا۔ مبدالعلی سر تھجانے لگا۔

'' بابا جان متم ہے کھی کھارتو دل کرتا ہے میں بھی دوسری شادی کراوں۔ امی جان جیسی صابر وشا کرلڑ کی ہے ..... جو میری آ بر وجنبش پر قربان ہونے دالی ہو۔ راضی با رضا، نہ شکوہ نہ شکایت .....'

وہ کھل کرہنس رہا تھاجب قدر نے وہاں قدم رکھا۔ چونکہ بات س چکی تھی۔جبھی تیوری چڑھ گئی۔البتہ کچھ بولنے سے گریز ہی برتا تھا۔ آخر ناراضگی بھی تو ظاہر کرنی تھی۔

''عبدالعلی تنگ نہیں کر وقدر کو پلیز .....'' عیر نے ہی ٹو کا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ پھر کری دھکیل کر اٹھا اور کمرے میں آ کر اپنا بیگ

کاندھے پر ڈال لیا۔ پیل نون جیز کی پاکٹ میں اڑسا۔ تب ہی قدر بھی اس کے پیچھے اندر گئ تھی۔ چیسے آنسوؤں کے سامنے بہی لا چار۔خود سرایا آنسو بنی ہوئی۔ عبدالعلی اسے دیکھتا رہا۔ پھر چند قدم چل کر اس کے مقابل آنے کے بعد دونوں ہاتھاس کے شانوں پر رکھ دیے۔

وہ خاموش ہوا تھا۔ جبکہ وہ تڑپ گئی تھی جیسے تھرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا تو ہاتھ لرزتے تھے۔ آئی تھیں طوفان کی زد پر آئے سمندر کا نقشہ پیش کرتی تھیں۔وہ پھر بے تحاشارو

میں آپ۔'' عبدالعلی نے اسے بازؤں میں بھرلیا۔ ہونٹ اس کے مہلئے بالوں سے نکاوے۔

''بس آئی می بات تھی۔تھوڑا ساخودکو آزاد خیال بنالیتے۔' وہ سسک سسک کر کہدر ہی تھی۔ ''آزادی ہرگز اس کا نام نہیں ہونا چاہیے کہ اخلاق کی غد ہب کی پابندی نہ کی جائے۔'' عبدالعلی نے اصلاح کی تھی۔ وہ پھر بھی روئے گئی۔عبدالعلی مزیدگویا ہوا۔

دوحقیقی روشی وہ ہے جوانسان کے باطن سے پھوٹ کر اس کے نفس کی تاریکیاں اس پر واضح کرے ۔قدر!اللہ نے اس روشنی سے نوازا ہے تو ہمارا فرض اولین ہے یہ کہ اس روشن سے دوسروں کو بھی منور کرنے کی کوشش کریں کہ سوچ میہ وئی چاہیے کہ مرجانا ہے اس لیے عمل ضروری ہے ۔نہ کہ اگر مرجی جانا ہے تو عمل کی کیا ضروری ہے ۔نہ مشبت سوچ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت

''''بس ایک گزارش ہے قدر! مجھ سے خفا نہ رہنا۔ مجھ سے بد گمان نہ ہونا۔ میں فرض کی ادا میگی



WWW.Daksociety.com

ں۔ ''جی بھائی جان کل چلے گئے تھے۔آپنہیں آئے انہیں ملنے کو۔''عبدالاحد کا انداز ہلکا ساشکوہ کناں ہوا۔ ''ہاں ہار! آفیشل ٹوئر پر میں آؤٹ آفٹ آفٹ

''ہاں یار! آفیشل ٹوئر پر میں آؤٹ آف ٹی تھا۔ اتباع یار پانی تو بلا دو۔'' عبدالاحد کو وضاحت کرتے اس نے اتباع کو ہا تک لگائی۔ جو باہر جا چکی تھی۔ اس پر دھیان دیے بغیر کہ عبدالاحدایک بار پھر مجل ہوکر ادھراُدھرد کیھنے لگا

''' بی وہ تو اتباع بتا چکی ہے مجھے۔'' وہ یہی کہدسکا۔ساتھ ہی اُٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ''' چلتا ہوں ، امال انتظار کررہی ہوں گی۔''

وه گفری دیکیور با تفا۔ ده گفری دیکیور با تفا۔ دو بیشر را اسال کری کار میکند کار کری

'' بیٹھو یار! جائے تو پی لو۔'' عبداللہ کے ٹو کئے پروہ مسکرایا تھا۔

'' میں پی چکا ہوں۔ دو گھنٹے ہو گئے آئے ہوئے۔انباغ کی مکس دینے آیا تھا، پچھنوٹس بھی تھے۔ بیوجان کا انتظار کرتار ہا۔ وہ آئی نہیں بازار سے …..میراسلام کہہ دیجےگا۔''

اس سے مصافحہ کرتا وہ بلیث کر چلا گیا۔ا تباع چائے اور پانی سمیت لوئی تو عبداللداس کا منتظر تھا۔

''عبدالاحد....!''وہ جیرانی سے إدھراُدھر دیکھر ہی تھی۔

''جلا گیا۔'' عبداللہ نے اس سے یانی کا گلاس تفاما۔

'''ماماا کیلی گئی ہیں مار کیٹ .....؟'' '' نہیں ماموں جان ساتھ ہیں۔'' وہ اس سے پچھےفا صلے پر بیٹھ گئی۔

" كس سلسل مين شاينگ كرتے گئے ہيں؟

یر مامور ہوں۔ دعا کرنا ، کا میاب تھہروں بہمہیں فون کروں گا۔ ملنے بھی آؤں گا۔ بس تھبرانا نہیں۔''عبدالعلی نے پھراہے لپٹایا۔ پھراس کی پیٹائی چوی اورخود ہے ہستگی ہے الگ کردیا۔ قدر وہیں کھڑی اس کوخود سے دور ہوتا خود سے فاصلے پر جاتا دیکھتی اور اپنا دل خون ہوتا محسوس كرتى ربى۔ وه تبين كهه سكى، كاش اس دوران تمہارے پیار کی نشانی میرے پاس رہی ہوتی۔ كاش ايبا كو كى انتظام موا بموتا \_ وه جنتني بهي بولدُ تھی۔ وہ جنتی بھی پُراعتا دھی۔ بہر حال پیہ خواہش اس کے سامنے ظاہرنہ کر عتی تھی ، نیہ کر سکی تھی۔ بے بی آ نسوول کی صورت اس کی آ تھوں سے بیتی ر ہی۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کامحبوب تھا۔ وہ اس کے بیچے کی مال بننے کی خواہش کتنی شدت ہے اپنے اندریاتی تھی۔ بیصرف وہ جانتی تھی۔ عبدالعلی نے تو اس اہم معاملے پر شاید دھیان بھی مہیں دیا تھا۔

☆.....☆.....☆

'' ہائے گائز! گڈایونگ!'' وہ اندر آیا تھا۔ بیک صوفے پراچھالتے ٹائی کی نامٹ ڈھیلی کرتا ہوااس کے برابر ہی کا وج پرڈھیر ہوگیا۔اتاع جو عبدالاحد کے ہمراہ بیٹی کسی اہم بات پر ڈسکس کرنے میں مصروف تھی۔خفیف می ہوتی نہ صرف تیزی سے فاصلے پر ہوئی بلکہ اٹھ ہی گئی تھی۔ تیزی سے فاصلے پر ہوئی بلکہ اٹھ ہی گئی تھی۔ ''السلام علیم بھائی!''عبدالاحد بھی خفیت زوہ

" السلام عليم بهما ئي! "عبدالا حد بهي خفت زوه بولا تھا۔ دراصل ان كابيه ماحول نہيں تھا۔عبداللہ كھلے دل و د ماغ كا انسان تھا۔ ان بانوں كو بھي محسوس نہيں كرسكتا تھا۔

" وسلام! کیے ہو .....؟ عبدالعلی چلا گیا .....ن" عبداللہ نے ٹائی گلے سے تھینج کر فاصلے پر اچھالی اور خود جھک کر جوتے اتار نے نزویک آیا تھا۔ ای بے اختیاری میں گنگنایا۔ اتباع کا دل بے تحاشا دھڑک اٹھا۔ گال اس کی قربت میں دیکنے لگے۔

'' سر پرائز کیا ہے؟'' وہ اس کی توجہ بٹانا چاہتی تھی۔ مگراب ایباممکن نہیں تھا۔

" " تم كتنى خسين مو - تمهارے باتھ كتنے خوبصورت بين، مونث آئكھيں ....."

اتباع آ ہنگی ہے مسکرا دی۔ پھر بال سمیٹ کر کچر میں قید کیے اور خوداً ٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ '' نماز پڑھی تھی آپ نے؟'' اس نے جیسے کسی خیال کے تحت پوچھا۔عبداللہ نے محض سر ملاویا۔

عالانکہ حقیقت میرتھی کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکا تھا۔ مگر سے بول کراس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انتاع نے اُٹھ کر وارڈ روب کھولی اور عبایا نکال کر بہننے گئی۔

'' بیرا پرسٹڈ اُ تار دوا تباع .....!''عبداللہ نے ہاتھ سے اس کے کان کی لوکوچھوا۔ا تباع جبران رہ گئی۔

'' کیوں۔۔۔۔۔اچھے نہیں لگ رہے؟''اس کا انداز معصومیت بھراتھا۔عبداللہ دھیرے سے ہنس دیا۔

" ''نہئیں ۔۔۔۔۔اچھی تو بہت لگ رہی ہیں۔ بلکہ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہیں جھی ۔۔۔۔۔'' اتباغ کی آ تھوں سے اُبجھن ہنوز نمایاں تھی۔ وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتا گنگنایا۔ گال کی جانب جھکتی ہے شرماتی ہے ہٹ جاتی ہے

مجھے بھی لے کر جانا تھا تنہیں باہر .....ای لیے تو جلدی آیا تھا۔'' عبداللہ نے بے زاری سے کہہ کر اسے دیکھا۔

''امن کے لیے کچھشا پٹگ کرنی تھی۔آتے ہوں گے وہ لوگ۔'' عبداللہ نے گلاس رکھ کر چائے کابگ اٹھالیا۔

'' ثمّ ذرا اچھا سا تیار تو ہوجاؤ جانِ من!'' انباع کے چبرے پرخفیف می سرخی چھا گئی۔ بلکیں حیابارانداز میں جھکیں۔ ''کہاں جا ئیں گے؟''

ہیں ہے۔ '' کھانا باہر کھائیں گے۔اک سر پرائز بھی ہے تہارے لیے۔''عبداللہ کا موڈ ضرورت ہے زیادہ بشاش تھا۔

'' عبداللہ باہر جانے کے لیے تیار ہونا ضروری تو نہیں ہوتا۔'' اتباع جز بر بھی۔عبداللہ نے چونک کراہے دیکھا۔ وہ تو پر دہ کرتی تھی۔ پھر اس تیاری کی ضرورت بھی کیا تھی۔عبداللہ گہرا متاسفانہ سانس بھر کے سیدھا ہو بیٹھا۔

'' یہ بات تو جول ہی جاتا ہوں میں ، خیر ہم فیلی کیبن میں ہوں گے۔ سوتم تیارتو ہوہی جاؤے''
ہوتی اٹھی تھی۔اپنے لیے اس نے پنک ککر کا لباس منتخب کیا تھا۔ ساتھ میں پرل کی جیولری ..... نیچرل منتخب کیا تھا۔ ساتھ میں پرل کی جیولری ..... نیچرل پنک لپ اسٹک اور لپ گلوس نے اسے ایک دم پنک لپ اسٹک اور لپ گلوس نے اسے ایک دم سے بے تحاشا حسین روپ دے دیا تھا۔عبداللہ اپنے دھیان میں اندر آیا تھا۔ گراس پر نگاہ ڈالتے ایک میں جیسے مبہوت ہو کررہ گیا۔

''ایے کیاد مکھ رہے ہیں۔''ا تباع کی نظرائھی ''اس کے انداز پر بے تحاشا سرخ پڑنے گئی۔ نے ہی توپرلرزش اترنے گئی تھی۔ کری دی ہے اختیاری کی جس کیفیت میں اس کے



آ ج ارادہ ٹھیک نہیں ہے جاں تیری ہائی کا

اس کا انداز جتنا شوخ وشنگ تھا۔ اتباع اس حد تک خفت سے سرخ پڑگئی۔

"آ ب بھی نا ..... ' وہ تجاب آ میز کوفت سے اے گھورنے لگی۔عبداللہ نے محظوظ ہوتے اسے بازؤل میں بھرکےاہے بالیاں کھولنے ہے روکا۔ " چلو جانے دیتے ہیں۔ کیا یاد کرے گی تمہاری بالی بھی ، آج تھوڑ اسا فراخ دل ہوجاؤں گامیں ۔''اتباع کی لانبی پلیس اُس کے بیچ گالوں محشرسا بریا کرنے لکیں۔ اِس پرعیاں تھا۔ وہ غبداللہ کی پیند بلکہ محبت ہے۔ مگر میمجت ایسا جنوں ہے بیٹہیں معلوم تھا۔خلوت کے کمحات میں اپنی بانہوں میں کھر کے جب جب بھی وہ اسے اپنی محبت کے قصے سنا تا۔ وارفتکیاں ظاہر کرتا تو انتاع کو تمام تر شرم و حیا کے پہلو بچانا مشکل ہوجایا کرتا۔وہ مردتھا۔اظہار میں بےشرم اوروہ عورت تھی لاج کی ماری ہوئی.....عبداللہ کی محبت کی بارشوں نے اسے ہرا بھرا کردیا تھا۔ مگر وہ فطر تا شرمیلی تھی ۔اے خود تو کیا اظہار کرنا تھا۔ وہ تو اس کی ہے تا بیوں ہے بھی گھبرا گھبرا جاتی۔ دامن بچاتی ۔ جبکہ عبداللہ اسے مسلسل اُ کساتا تھا کہ وہ بھی اظہار کرے۔ اس کی بیخواہش اصرار میں پهرشد پیراصرار میں ڈھلتی جارہی تھی۔ مگر وہ ایبا حوصلہ کہاں سے لاتی \_زبان تھلتی ہی نہھی مارے حجاب کے بنہیں جانتی تھی یہ بھی اس کی ملطی ہے۔ عبدالله کی خواہش حسرتِ میں بدلی تو کبھی بیگا تکی یا اضطراب میں بھی ڈھل سکتی ہے۔ یا وہ اس نے اظهار سننے کو ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرسکتا تھا۔ جیسے اس وقت ہوگل میں وہ اس کے سامنے

کواگر بار بار دیکی بہاتھا تو اس کے پیچھے بھی یہی خواہش ہمک رہی تھی کہوہ اسے رو کے، یااس پر واضح کرے کہ اسے اس کا کسی کو دیکھنا پسندنہیں ۔

مرد جننا بھی میچور ہوجائے۔ اس کے اندر
اک چھوٹا بچہ کہیں چھپا ہیٹھا ہوتا ہے۔ جو توجہ کا
طالب ہوتا ہے۔ جو بیار کا متقاضی ہوتا ہے۔ جو
مان دیتا ہے تو پانا بھی جا ہیتا ہے۔ عبداللہ کی اگریہ
خوابش تھی اگریہ جا ہت تھی تو کچھالی غلط نہیں
تھی۔ مگر قسمت کہ اس کے نصیب میں اک بیسر
عام لڑکی نہیں آئی تھی۔ وہ انو تھی تھی۔ اس کی
سوچیں بھی انو تھی تھیں۔ اس نے عبداللہ کوٹو کا تھا۔
مگر ٹو کئے کا بیا نداز ویبانہیں تھا۔ جیسا کہ عبداللہ
خواہش رکھتا تھا۔

'' کیا ہوا۔۔۔۔؟'' وہ مسکراہٹ دہا رہا تھا۔جبکہا تباع سکین وفطین سجیدگی کے حصار میں تھی۔۔

'' برا لگاهمهیں میرااس لڑ کی کو دیکھنا.....؟'' وہ اب کھل کرمسکرار ہاتھا۔

''میرے براگئے گی آپ کو بروانہیں ہونا حاجے عبداللہ! اللہ کو برا لگا یہ پروا کرلیں کافی ہے۔ پہلی نگاہ معاف ہے۔ دوسری نگاہ .....اور غیر محرم کو دیکھنا خواہش سے دیکھنا آگھ کا زنا

عبداللہ کے چہرے سے مسکراہ نائب ہوئی۔ رنگ بدل گیا۔ وہ نداق کے موڈ میں تھا۔ مگر کچھ نداق علین ہوتے ہیں۔ اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہم اس لا پرواہی اور از لی کوتا ہی کے سیب ان گنت گنا ہوں سے جھولی بھرتے رہتے ہیں۔ عقل سلیم رکنے کے باوج افسوس صدافسوس .....

بیٹے کراس کی توجہ حاصل کر کے بھی کسی دوسری لڑکی

WWW.Daksociety.com

"اجاع.....!"

" عبداللہ! نظر شیطان کے تیروں میں سے
ایک زہریلا تیر ہے۔ جوشض باوجود دل کے
تقاضوں کے نظر پھیرے تو اس کے بدلے میں
اس کو ایسا پختہ ایمان ملے گا۔ جس کی لذت وہ
اپ کو حضرت علی کا قول سایا کہ سیں نگاہ
آپ کو حضرت علی کا قول سایا کہ ..... " پہلی نگاہ
معاف ہے۔ دوسری گناہ امل زنا جس کو کہتے ہیں
معاف ہے۔ دوسری گناہ امل زنا جس کو کہتے ہیں
زنا کہا گیا ہے۔ آٹھوں کا زنا ویکھنا ہے۔ اور
زنا کہا گیا ہے۔ آٹھوں کا زنا ویکھنا ہے۔ اور
گانوں کا زنا سننا ہے۔ اور زبان کا زنا بات کرنا
جانا ہے۔ "

وہ ہنوز بول رہی تھی۔عبداللہ کے ذہن پر دھندی چھانے گی۔ اسے ایک بار پھر صاف محسوس ہوا انہاع خودکواس سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اس نے ہاتھ سے چچ جھوڑ دیا۔اس کا دل اتنا خراب تھاوہ اس درجہ ہر ہے تھا کہاں بل انباع کو وضاحت بھی نہیں کرنا جا ہتا تھا کہ وہ ہرگز سنجیدہ نہیں تھا۔ تھی نہیں کرنا جا ہتا تھا جبکہ وہ جسے ایسی کیفیت کے زیراثر گویا اپنے تینی اسے سمجھارہی تھی۔

''کی مروعورت میں جب ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو لیکخت نہیں ہوجاتے ..... بلکہ پہلے سے ایسے کام کیے ہیں جوآپس میں ایک دوسرے سے قریب سے قریب ترکرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت مقدسہ نے ان محرکات واسباب کوبھی زنا قرار دیا ہے۔''

وہ بات غلط نہیں گررہی تھی۔ وہ بالکل درست اور کے جائز بات کررہی تھی۔لیکن واعظ کرنے والے کو اور گرانسانی نفسیات پیر بھی کچھ سوجھ بوجھ ہو تو

احساسات وجذبات کے تحت اگر تھیجت کی جائے تب وہ اثر پذیر اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ عبداللہ جتنا ہر ہے ہوا تھا۔ یہ ہی سوچ رہا تھا۔ والٹ سے نوٹ نکال کر پلیٹ میں رکھتے وہ خود کری دھکیل کر کھڑا ہوا، تب اتباع کو اس کے موڈ کی تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ جھی پہلے جیران پھر مضطرب ہونے گئی۔

''عبداللہ.....کیا ہوا ہے؟'' '' کچھ نہیں۔'' وہ لمبے ڈگ بھرتا کیبن سے نکل آیا۔ انتاع کو اس کا ساتھ دینے کو ہا قاعدہ بھا گنا پڑر ہاتھا۔

'' پھر کھانا کیوں نہیں کھایا؟'' وہ مششدر ویے لگی۔

'' بھوک نہیں تھی۔''عبداللہ کا انداز ہوزتھا۔ دہ خفا ضرور تھا۔ گرخفگی طاہر نہیں کرر ہاتھا۔ '' آپ کسی سر پرائز کا کہہ رہے تھے؟'' اتباع نے اس کا چہرہ جانچنا جاہا۔ ''ایسے ہی کہ رہاتھا۔''

اتباع خاموش ہوگئ ۔ وہ اپنی فطرت سے
زیادہ کرید کریکی تھی۔ مزید کی تاب نہ رکھتی تھی۔
ہاہر رات مکمل طور پر چھا چکی تھی۔اسٹریٹس لائش
روشن تھیں ۔ ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ یعنی موسم
خوشگوار تھا۔وہ منہ سے دھوال اڑا تا اگ ہاتھ میں
سگریٹ دہائے دوسر اپینٹ کی جیب میں گھسائے
ہارکنگ کی جانب آیا تھا۔ اور گاڑی کے
دروازے ان لاکڈ کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر
آگا۔

اتباع نے اس کے برابر جگہ سنجالی اور دروازہ بند کردیا۔عبداللہ منہ بیں سگریٹ دہائے ای گھمبیر سنجیدگی کی لیسٹ میں گاڑی اسٹارٹ کررہاتھا۔اس نے ہاتھ بڑھا کرسگریٹ اس کے بوں سے کھنے کی ۔ بوں سے کھنے کی ۔ بروں سے کھنے کی ۔

'آپ نے کہاتھا بلکہ وعدہ کیاتھا اسمو کنگ نہ کرنے کا مجھ سے۔' وہ خفا نظر آ رہی تھی۔عبداللہ خاموش رہا۔ اتباع کی ناراضگی کا گراف بڑھا۔ '' میرا خیال ہے کہ ہم اس موضوع پر نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے۔' وہ رکھائی سے کہہ کر بات کریں تو اچھا ہے۔' وہ رکھائی سے کہہ کر سامنے و کیھنے لگا۔ گاڑی کا انجن غرایا اور ایک خفیف سے جھنگے سے کار آ گے بڑھی۔ اتباع تو خفیف سے جھنگے سے کار آ گے بڑھی۔ اتباع تو مشتدر ہوکررہ گئی تھی۔

'' کیا مطلب ہے اس بات ہے؟'' وہ نا گواری نہیں دباسکی۔

" پھر کیا کہوں اور ..... ظاہر ہے۔ میں پھر بھی کرلوں۔ تم جیسا حقیقی پر ہیز گار نہیں بن سکتا۔ " عبداللہ کا انداز زہر سے بھرا ہوا تھا۔ اتباع کو شاک نگا تھا۔ اس نے غیریقین نظروں سے اسے دیکھا۔ گویا یقین نہ آرہا ہو جو پھھاس نے کہایا سنا سے وہ ہی مطلب تھا۔

''آپ نے ایسا گیوں کہا۔۔۔۔؟ میرا مطلب تو ہرگز ایسا نہیں تھا'' وہ جیسے روہائی ہوئی۔ عبداللہ کے وجیہہ و پُرکشش چرے پر اکتاب کے تاثرات انجرے۔

''خاموش رہوا تاع! پیں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔' اس کالہجہ بے حد سر دتھا۔ اتباع کے حواس سلب ہوگر رہ گئے۔ ہونٹ جینچے ہوئے وہ سے اختیار چہرے کا رخ پھیر گئی تو مقصد ان آ نسوؤں کو چھیا ناتھا۔ جواس بے اعتبالی کے نتیج میں آ تھوں سے برسنے کو بے قرار ہوتے پکوں میں آ تھول سے برسنے کو بے قرار ہوتے پکوں کی دہلیز پھلانگنا ہی چاہتے تھے۔
میر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے موٹے میں میں کوئی حد ہے ان کے عروج کی

ارسل نے کتاب بندگردی۔ لاؤڈ اسپیکر آن
کیے پانچ سات سال کا بچہ بہت خوشی خوشی نعت
پڑھ رہا تھا۔ پاس اس کا باپ موجود تھا۔ آنکھوں
میں محبت لیے۔ اسپیکر آن کرنے سے بل بچے کے
باپ نے عبدالغنی سے اجازت طلب کی تھی کہ اس
کا بچہ نعت گوئی کا شوق رکھتا ہے گر آج مسجد کے
اسپیکر میں پڑھنے پر بھند ہے۔ اور عبدالغنی منع نہیں
اسپیکر میں پڑھنے پر بھند ہے۔ اور عبدالغنی منع نہیں
کرتے تھے۔ بچے کی زبان تو تلی نہیں تھی۔ ہاں
البتہ کسی حد تک اعتاد سے عاری تھی۔ اس کے
باوجود وہ تلفظ بالکل تھے ادا کر رہا تھا۔ ارسل احمد
باوجود وہ تلفظ بالکل تھے ادا کر رہا تھا۔ ارسل احمد

وہ اک وجد کی کیفیت میں آگر جھو منے لگا۔ اسے عبدالہادی کی ہاہت یاد آئی۔ جو ایسے ہی کسی موقع پرانہوں نے کہی تھی۔

و الله کی وحدت کا افکار کرنے والے ،اللہ کو اسلیم نہ کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا مقام شرم ہوسکتا ہے کہ وہ یہ جمجھ بچوں سے جنہیں اور کو کی بات نہیں کرنی آئی ۔ ان کی زبان پر کلمہ جاری کرادیتا ہے۔ ایک سال کا بچہ کلمہ پڑھتا ہے۔ رب کی وحدت کا اقر ارکرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرشمہ عبدالغنی .....!''

ادر عبدالغی بے ساختہ مسکرانے گئے تھے۔ وہ
ایک بار کے نہیں متعدد بار کے گواہ تھے۔ عبدالعلی
عبدالاحد ' اتباع ' عبداللہ! یہ سب بچے ان کی
نظروں کے سامنے پلے بڑھے تھے۔ یہ نظارہ ان
کی نگا ہوں کے سامنے بار ہامر تبدآ چکا تھا۔
'' انگل .....!' ایپیکر بند ہوا۔ بچہ باپ کے
ہمراہ رخصت ہوگیا۔ عبدالغی بھی شایداً ٹھ جاتے
ہمراہ رخصت ہوگیا۔ عبدالغی بھی شایداً ٹھ جاتے
اگر جوارسل انہیں نہ پکار لیتا۔ انہوں نے نظروں
کا زاویہ بدل کرمشفق انداز میں انہیں دیکھا۔

نظروں سے چھکٹی لاعلمی کو پاکرمزید گویا ہوئے۔ '' وہ امانت اللہ کی تمام صفات کا پرتو تھا۔ ہاکا ساعکس …… اللہ نے اپنی تمام صفات انسان کو سونپ دیں۔

رج کرم..... قبر.....

..... 7.

ننانوے صفات اور اپنااسم ذات نورے لکھ اللہ کر پہلے ہی اُس کی پیشانی میں رکھ دیا تھا۔ اللہ نے اسی لیے جن و ملک کوآ دم کو سجد ہے گاتھ دیا تھا۔ اللہ تھا۔ تو اس میں شرک نعوذ باللہ نہیں تھا۔ لیجی دہ مجدہ آ دم کے لیے نہیں تھا۔ وہ تو ان کی پیشائی میں محفوظ اسم ذات کے لیے تھا۔ اللہ کے لیے ہی تھا۔ اللہ کے لیے ہی تھا۔ اللہ کے لیے ہی تھا۔ اس مواجی موں جس کو میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن وملک نے سجدہ کیا تھا۔

پھراٹی ننانو ہے صفات کاعکس انسان پر ڈالا تو اُس نے بتادیا کہ انسان اُس کا خلیفہ ہے۔اس میں اتناصر بھی ہے کہ یہ بوجھا تھا سکتا ہے۔توجھی انسان میں رجیمی بھی ہے۔ جماری بھی

قباری بھی

اب انسان کاسب سے اہم فریقیہ ان صفات کا یہ میں توازن قائم رکھنا ہے۔ رحمتوں کی صفات کا یہ توازن صرف ایک انسان نے قائم کر کے دکھایا۔ میرے آقا و مالا رحمت العالمین علیقی نے ..... یوں امانت کاحق ادا ہوا اور انسانیت سرخروہ وئی۔ ارسل احمد گنگ بعیشا تھا۔ اس کی ہے ہی نہیں ہرتا رہے ہو تارہ عبدالغنی کے وسیع مطالعہ اور ملم کی فراوانی پرستائش چھلک رہی تھی۔ عبدالغنی

'' مجھے کچھاشعار کا مطلب بوچھنا تھا۔''اس نے ہاتھ میں موجود کتاب ان کی ظرف بڑھا دی ، جو کھی ہوئی تھی۔اوراشعار کو با قاعدہ انڈر لائن کیا ہوا تھا۔

'' میں کل ہے اُلجھ رہا ہوں۔ مگر پچھ پلے نہیں پڑر ہا۔اک خیال یہ بھی آیا۔خدانخواستہ شاعر نے مجھ غلط تو نہیں کہد دیا۔ عبدالغنی کی نظریں اس کی بات سنتے ہی کتاب پر پھیل رہی تھیں۔ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا بہلے تیرانا م لکھا تھا

ہے یران کا معاملا میں وہ اسمِ عظیم ہوں جس کو جن وملک نے سجدہ کیا تھا میں وہ صبر تیم ہوں جس نے

بارامانت سرپرلیاتھا تونے کیوں سیمیرا ہاتھ نہ پکڑا جب میں رہتے سے بھٹکا تھا

پہلی بارش سیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا

انہوں نے زیر لب اشعار پڑھے تھے پھر کتاب بند کردی۔ پھر سر کوفق میں ہلانے گئے۔

''نہیں بیٹے! اس میں پچھ بھی شاعر نے غلط نہیں کہا۔ تھہرو میں اس کی وضاحت سمجھا تا ہوں آ پ کو۔ انسان اگر بے صبرا ہے تو صابر بھی کمال درجے کا ہے۔ مثالیں بہت عظیم ہیں۔ نبی اکرم اللہ کے صبر کی ...... ایوب علیہ السلام کے صبر کی ..... بیسفر تکلیف اور آ ز مائٹوں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور درجات کی بلندی پرجا پہنچتا ہے۔ شاعر نے اس لیے کہا۔

" آپ کو پتا ہے ارسل احمد وہ امانت کیا تھی؟" انہوں نے کچھ توقف کیا پھر اس کی



## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

نے محسوں کیا تو ہے اختیار نظریں جھک گئیں۔
'' الجمد نشدرب العالمین!'' ان کے لیجے میں محبت تھی۔ تعریف تھی تو رب کا سُنات کے لیے میں میرا
'' جزاک اللہ! آپ نے تصبح معنوں میں میرا ول متاثر کیا۔ جیت لیا آج جیسے مجھے۔'' ارسل احمد کی آ واز میں مغلوبیت تھی۔ مجیب سی مدح سرائی تھی۔ عبدالغنی کا خوبر و باوقار چرومتغیر ہونے لگا۔

'' الله کی تعریف ہے بیٹے! میرا کوئی کمال نہیں۔اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں جس نے مجھ جسے عاجز گنا ہگار کو یہ عنایت عطا فرمائی۔''وہ سرتا پا عاجز و مشکور اور انکساری کا مرقع تھے۔ ارسل نے اب کی بار پھھ نہیں کہا۔محض تا ئیدی انداز میں سرگوجنبش دیتے آئیسیں موندلیں۔

بر بحصے تو معاملہ ہی دوسرا لگتا ہے۔ ذرا چیک انشاء اپ تو کرائیں لاریب! خوشخری ہی ملے گی انشاء اللہ!'' عیر نے سرگوش میں کہا۔ جواتی مدهم بھی نہ تھی کہ بچھ فاصلے پر آئھوں پر باز و دھر ہے لیٹی قدر نہ سنتی۔ مگر وہ تو جیسے وہاں ہوکر بھی نہیں تھی۔ کہیں اور ہی پینچی ہوئی تھی۔ لاریب نے چونک کر پہلے عمر پر چرقدرکو دیکھا۔ان کی پریشانی کی جگہ ہلکا کہوش کینے لگا۔ آئکھوں کی چمک بڑھ تھی۔ ہلکا جوش کینے لگا۔ آئکھوں کی چمک بڑھ تھی۔

''ارے ۔۔۔۔۔اس جانب تو میرا دھیان ہی نہ گیا۔ کچھ دیر قبل بھی عبدالعلی کو ڈائٹی ڈبٹی آئی ہوں فون پر کہ ذرسا ٹائم نکال کر بات بھی نہیں کرسکتا۔ کہہ رہا تھا۔ ابھی محاذ پر نہیں روانہ ہوا۔ لیکن فلائٹ جانے کو ہی ہے۔ اللہ اپنی پناہوں میں رکھے آمین۔ چلوٹھیک ہے۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیج مصروفیات مل ہے عبدالعلی! ہماری بچی کو اچھی مصروفیات مل جائے گی۔''

یکا یک ہی امیدیں ان کے دل میں جگمگانے گی ۔عبدالا حدکوگاڑی نکا لئے کا کہنے باہرا آئیں تو پہلا سامنا ہی امتاع اور عبداللہ سے ہوگیا تھا۔جو لیک کران سے چبکی تھی ۔

''السلام علیم اماں کیسی ہیں؟''امثاع انہیں بہت زیادہ پیاری اور شر مائی لچائی گئی۔ایساروپ انہوں نے اس کا شادی کی اگلی صبح ہی پایا تھا۔تب بھی بہت اچھا لگا تھا۔انہیں اب بھی اس پر پیار بھی بہت اچھا لگا تھا۔انہیں اب بھی اس پر پیار

'' وعلیکم السلام! جیتے رہو میرے بچو! ہمیشہ خوش آباد رہو۔'' انہو لنے امتباع کے ساتھ ساتھ عبداللہ کو بھی ساتھ لگا کر باری باری دونوں کی پیشانی چومی اور دہیں لاؤرنج میں ان کے ہمراہ بیٹھ گئیں۔

'' باقی سب کہاں ہیں ....؟ بابا جان تو باہر ہی ہوں گے؟'' امباع نے إدھر اُدھر نظریں دوڑا ئیں۔

'' ہال وہ تو باہر ہی ہیں۔عبدالاحد اینے کمرے میں ہوگا۔ قدر کے ساتھ ہیں تمہاری ای جان ،آجاتی ہیں ابھی .....''

انہوں نے اُٹھ کر انٹر کام پر عیر کو انتاع کی آید کی اطلاع دی تھی۔ پھر ان کی جانب متوجہ ں۔ '' بیمٹھائی '''این کی نظرمٹھائی کے ڈیے پر نے جیسے ہارشلیم کر کے

یہ ھای ۔۔۔۔ ہن کی مبر سھای ہے دیے پر گئی تو قدرے چونکیں تھیں۔عبداللہ بہننے لگا جبکہ اتباع کی گلائی رنگت بہت تیزی سے سرخ پڑی تھی۔ بلکیں حجاب آمیز انداز میں لرز کر جھک گئیں۔

یں۔
'' یقینا خوشی کی خبر ہے؟ اللہ مبارک کرے۔''عبداللہ کی شریر نظروں کا رخ اتباع کی جانب مڑگیا۔شوخ تھا یہ دیکھنے کا انداز۔
'' جی بالکل ہو جائی! آپ نے ٹھیک کہا گر خوشی کی خبر ہے کیا یہ اتباع بتائے گی۔''وہ بے حد پُرشوق گبری نظروں ہے اتباع کو دیکھتا گویا اسے گ

نگ کرنا چاہتا تھا۔ انداز بے حدمعنی خیز تھا۔ آتباع شیٹائی اور قدر نے حجاب آمیز خفگی ہے اسے دیکھا تھا۔ لاریب خاموش تھیں اور شکرار ہی تھیں۔ " بتاؤینا انتباع! ہو جان منتظر ہیں۔" عبداللہ

نے گویا پھراُ کسایا اسے، اتباع جانے کس احساس سے بے تحاشا سرخ پرنے لگی۔ عبداللہ اس کی کیفیت پر بے تحاشا ایسے جار ہا تھا۔ انگ انگ سے چھکتی سرشاری اس کی بھر پورخوشی مکمل آ سودگی کی غمازتھی۔ لاریب انہیں محبت بھری نظروں سے بحتیں ہنوز جی تھیں۔

'' یہ پھرانگلینڈ جارے ہیں اماں! کسی کورس کے سلسلے میں پچھ ماہ کے لیے۔''اب کی بارا نتاع نے بھی اسے چڑا یا تھا۔اور مزالیتے ہوئے ہننے گلی کے عبداللہ کا چرہ ہی ایسے لئک گیا تھا۔

''اس مٹھائی کی وجہ یہ خبر نہیں ہے۔ چیئنگ نہیں چلے گی۔'' وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولا۔اتباع کی ہنسی اور بھی جلترنگ بجانے گئی۔

" الو پھر آپ بتادیں۔ " وہ یونہی بنتے ہوئے

آ مین \_اولا د کی خوشی نصیب ہو۔'' عبیر کے ہمراہ اندر داخل ہوتی قدر نے بھی سا خفا۔ سمجھا تھا اور چہرے پر کئی رنگ آ کر گز رگئے۔ ایک رنگ ان میں محر د کی کا بھی تھا۔

'' مبارک ہو، خوش بخت ہو بہت۔'' اتباع کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ خود اس کے پاس آگر گلے لگی تھی۔ قدر اولی تو اس کی آ واز گھٹی تھی ہے۔ اتباع اس کی کیفیت کو تیج نہیں مرکھ سکی ۔ دور ا

'' اللہ نے جاہا تو شہیں بھی یہ گڈینوز جلدمل جائے گی۔''اتباغ نے اس کا گال سبلایا تھا۔ قدر سردآ ہ بھرتی فاصلے پر ہوگئی۔

''اس مبارک باد پرصرف ہماری زوجہ کا ہی تو حق نہیں تھا۔'' عبداللہ کے شاکی انداز پر جہاں اتباع جھینی وہاں قدر بھی خفیف تی ہوگئی تھی۔ '' آپ کو بھی مبارک ہو۔'' وہ ناچاہتے ہوئے بھی مسکرانے گئی۔

'' شکریہ، جزاک اللہ! آپ کس خوشی میں اتنی ویک ہورہی ہیں؟'' عبداللہ خیران نظر آنے لگا۔قدر بےاختیار نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ ''عبدالعلی کومس کرتی ہو؟'' وہمسکرار ہاتھا۔



'' پہلے میری شادی نہیں ہو گی تھی۔ نہ ہی تمہاراعادی تھا۔''عبداللہ نے جیسےاسے ڈانٹا۔وہ اسی قدرتلملا کی۔

'' بجھے نہیں پتا۔۔۔۔ میں بھی اس ماحول کی عادی نہیں ہوں۔ نہ رہ سکتی ہوں سب سے الگ۔۔۔۔ اتنی دور۔۔۔۔' اس نے بے اعتبالی کسی قدر غصے میں بے مروتی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔عبداللہ نے شکا بی نظروں سے لاریب کو دیکھنا شروع کیا۔انہیں اس کی حمایت کرنی پڑی۔۔ کیا۔انہیں اس کی حمایت کرنی پڑی۔۔ کیا۔ انہیں اس کی حمایت کرنی پڑی۔۔ کیا۔ جے؟''

'' حرج ہے امان! میری اسٹڈی ڈسٹرب ہوگی۔ پہلے ہی بہت حرج ہو چکا۔ پھر میں وہاں اکبلی .....''

'''''''''کیلی کہاں ہوگی بے وقو ف۔.... میں ہوں گاتو .....''عبداللہ نے صاف برامانا۔

کاموں میں مصروف آپ ..... ہوں گے۔ وہ بھی اپنے کا موں میں مصروف ..... میں اکیلی گھر میں باؤلی ہوتی بچروں گی۔ مجھے معاف ہی رکھیں۔' وہ بیمزگ سے کہ گئی گئی ۔ فقد رخیر داستیجا ب اور غیر بینی میں مبتلا منہ کھولے اس ناشکری لڑکی کو و کیے بینی میں مبتلا منہ کھولے اس ناشکری لڑکی کو و کیے خیال میں تو وہ محبوں اور فعموں کو تھوکر وں سے اڑا رہی تھی ۔ اک وہ کھی کہ انہی کو ترس رہی تھی تڑپ رہی تھی ۔ اک وہ تھی کہ انہی کو ترس رہی تھی تڑپ موری ہے اس کے عبداللہ کتنا ویوانہ تھا اس کا اور وہ اس قدر بے نیاز لا تعلق .... کول .... اپنے بھائی جیسی ، ول کی جگہ کی تراب کے اس کے بھائی جیسی ، ول کی جگہ کہ انہا کی اور وہ اس قدر کے بھی وہیان انہا کی باتوں پر آگیا۔

مبوں ہوں ہوں ہوں۔ ''میں تنہائی کی عادی نہیں ہوں۔سب کو پتا ہے۔ پاگل ہوجاؤں گی ،سونہیں جاسکتی۔'' '' میں ٹائم دوں گاشہیں، حد ہوگئی، باہر بھی

مدرہ اسیں بینے کی یں۔ '' قدر مجھے نڈھال لگ رہی ہے۔ڈاکٹر کے پاس جارہے تھے ہم۔''لاریب کی بات پراہتاع جوجیر سے مل کر ان کے ہمراہ ہی بیٹے رہی تھی۔ متوجہ ہوگئی۔

'' مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہے ہی۔ بھائی جان کی وجہ سے تو اُداس ہے طبیعت خراب نہیں ہوسکتی۔امچھاہے۔آپاسے ڈاکٹر کے پاس لے جاکیں۔ممکن ہے اِدھر سے بھی ہمیں گڈنیوزمل جائے۔''

اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ قدر کے چبرے ربھی مسکراہٹ نہیں اتر سکی۔ تو اتباع کو قدرے عجیب لگاتھا۔

'' ہو جانی! اک اور بات کرنی ہے آپ سے، انتاع کو سمجھائیں بلکہ قائل کریں آپ۔'' عبداللہ کا لہجہ و انداز کسی حد تک بے بسی لیے عاجزانہ شم کا تھا۔ لاریب کے ساتھ عجیراور قدر بھی متوجہ ہوئیں۔ جبکہ انتاع کو جیسے خفقان سا ہونے لگا۔اس نے نظروں ہی نظروں میں عبداللہ کو کچھاشارہ بھی کیا تھا۔ جے وہ صاف نظرانداز کرگیا۔

'' چار ماہ کا گوری ہے ہیو جاتی! میرا جانا ضروری ہے۔ مگر اتباع کے بغیر نہیں جانا چاہتا۔ خود سوچیں .....ا تنا طویل عرصہ کیسے تنہا رہوں گا بھلا.....؟'' اس کا انداز قائل کرتا ہوا حمایت حاصل کرنے والاتھا۔لاریب مسکرادیں۔ حاصل کرنے والاتھا۔لاریب مسکرادیں۔

''ویسے ہی .... جیسے اٹنے سال پہلے رہ کیے ہیں۔''اس سے قبل کہ غیریا پھرلاریپ عبداللہ کی حامی ہوتیں وہ چلبلا کر بول پڑی تھی۔ تینوں خواتین نے چونک کر جیرانی سے اس کی نا گواری کو دیکھا تھا۔

گھماؤں گا ، لڑکیاں تو خواب وکیستی ہیں الیمی زندگی کے پاگل .....، عبداللہ وعدے کرتے ہوئے گویا وہائیاں بھی وے رہا تھا۔اوروہ بدکی جاتی تھی۔

جاتی تھی۔ ''جوخواب دیکھتی تھیں۔انہی سے کرلینی تھی شادی کسی سے ..... میرا تو ایسا کوئی فضول خواب نہیں۔ میں نہیں جاؤں گی بس، یہاں سب کے ساتھ رہوں گی۔آپ کا جانا ضروری تھوڑی ہے، شہا ئیں۔''وہ بے نیاز تھی۔عبداللہ جھلایا۔ شہا نہیں۔''وہ ہے نیاز تھی۔عبداللہ جھلایا۔

بغیر بیں رہ سکتا میں تم بیجھی جانتی ہوا تباع!" عبداللہ اپنے بال نوج لینے والا ہور ہا تھا۔ قدر کو اس بررحم آیا۔ اسے ابتاع پر رشک بھی آیا غصہ بھی ، اسے خود پر بھی رحم آر ہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رونا بھی آرہا تھا۔ اسے عبدالعلی کی بے حسی پر تاؤیجی آرہا تھا۔ آلسو بے اختیار ہوئے بیتے۔ وہ سب سے چھیانے کو ہی وہاں سے اتھی

'' میں بنالیتی ہوں ممانی جان!'' وہ شرمندہ ہونے گئی۔ جس انداز میں ابتاع نے گھر سنجالا ہوا تھا۔ وہ نہیں سنجال پار ہی تھی۔ '' کوئی بات نہیں بیٹے! آپ لے چلوٹرے!

ا المراك في بات نبيس بيني الآپ لے چلوٹر الے! ال في اسے استيكس سے بعرى ٹرے تھائى

اورخود جائے کے مگول والی اٹھالی۔ فقدران کے ہمراہ اندر آئی تو خودکو نارمل ظاہر کرنے ہیں جان کڑا دی تھی۔ اس نے لاریب کے چرہے پر اطمینان پھیلتا بھی دیکھا تھا۔

بین آپ عبداللہ بھائی! وہ آپ کی فیلنگر کو کہاں اسمجھیں گے۔ان کا تو اپنا ہوا شاندار تجربہ ہے تنہا اتنی سرداور رو کھی زندگی کیسے گزاری جاسکتی ہے۔ این کا سویٹ بلے گئے گاکہ بھینا بہت مدد کر سکیں گے اس معاملے پہر 'اس کا لھینا بہت مدد کر سکیں گے اس معاملے پہر 'اس کا لھیت گہرا سنا ٹا جھا گیا۔ ہر فرد نے اس کے صرف کے کھی وی بیس کیا۔ گویا اپنی غلطی کو بھی جانا تھا وکھی وی بیس کیا۔ گویا اپنی غلطی کو بھی جانا تھا عبد اللہ وا تناع نے کہ بہر حال اس کے سامنے یہ عبداللہ وا تناع نے کہ بہر حال اس کے سامنے یہ نازک موضوع جھیڑ کر اس کے جذبات مجروح کیا تھا۔

وہ بخت بے زاراورا کتائی ہوئی پھررہی تھی۔ پوری کوشش کر کی گئی تھی۔ گرعبدالعلی ہے رابط ممکن نہ ہوسکا تھا۔ وہ برف زاروں کا قیدی ہوگیا تھا۔ وہاں جانے والے اپنوں سے زندگی ہے ایسے ہی کٹ جلیا کرتے ہیں۔ عیر کا قیاس غلط نہیں تھا۔ اس کی پیلینسی رپورٹ پازیز تھی۔ خبرایسی تھا۔ وہی نہیں باقی سب بھی عبدالعلی کو سنانے کو بے چین تھے۔ گر .....

وہ کتنی بار ہی حجب حجب کر روئی تھی۔ وہ شروع سے اپنا مواز نہ اتباع سے کرتی آئی تھی۔ اس کی قسمت کا مقابلہ ابھی بھی اتباع سے جاری



'' مجھے بھارت کے ہندو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے دھرم پر پورا پوراعمل کرتے ہیں۔ان کے ہاں لڑکی کوآج بھی زندہ در گور کیا جاتا ہے اور چودہ سوسال پہلے بھی کیا جاتا تھا۔ ناج گاناان کے مذہب کا حصہ ہے جبجی سب لوگ اس میں برھ پڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان کے مذہب میں لڑ کیوں کو دیکھنا گناہ نہیں۔اس لیے ہر کوئی آئی مصیں میاڑ میاڑ کرد مکتا ہے۔ ماڈلز بھی کم ہے کم کیڑے پہنتی ہیں۔ کیونکدان کے دھرم نے ان پر کوئی یا بندی عا کدنہیں کی۔ نایاک رائے ہیں۔ ذہن بھی گندہ .....'

بتوں کو پوجے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے۔سادھوں اور بھکشوؤں کا احترام کرتے ہیں۔ انگریزوں کے دن بھی مناتے ہیں۔اینے دن بھی مِناتے ہیں۔سود کھاتے ہیں،سؤر کھاتے ہیں۔ مجھی دل کیا تو بت کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ شراب بھی تی لی، اتی اچھی قوم ہے۔ پرواہ ہی تہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ بس یہ یقین پختہ ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جمم ہوگا۔پھر تیسرا ہوگا۔''

قدر کامنے کھل گیا تھا۔ آئکھیں پوری واٹھیں۔ اے جیرت و تاسف نے آن لیا۔شکل ہے تو مسلمان ہی لگتا تھا۔ مگرمتا ٹر کس سے تھا۔

'' كافركهيں كا .....''اسے بخت غصے نے آن لیا۔ ارادہ بھلا کرنی وی بند کرنے کا تھا کہ جوش خطاب نے روک دیا۔ آخروہ سے تو ..... کہنا کیا چاه ر با تفاریا مقصد کیا تھا؟<sup>\*</sup>

د خوسومیڈیا کی آ زادی بھی نراو بال بن رہی <sub>ہ</sub>ے تھی۔اے احساس ہوا۔" "أكك يجارك باكتان كےمسلمان بر

تھا۔ وہ حسن میں حیثیت میں ہر لحاظ ہے انتاع ہے آ گے تھی۔ گراس کی قسمت نے ہر جگہ ہی اسے اتباع کے سامنے بچھاڑ بچھاڑ کر رکھا تھا۔ ا تباع کے چبرے کارنگ اس کی دلکشی سب کھی ہی قابل رشک تھا۔ جبکہ وہ جھتی جار ہی تھی۔اس نے . مونث كيلے اور ريموك كنثرول أشاكر في وي آن كيا\_مقصد دهيان بناناي موسكتا تها\_

''اپنی زندگی میں ایسےلوگوں کو شامل کروجو بھی آئینہ تو بھی سایہ بن کر تمہارے ساتھ رِ ہیں۔ کیونکہ آئینہ بھی جھوٹ نہیں بولٹا اور ساپیہ بمتى ساتھ نہيں چھوڑ تا۔" زبيرہ آيا جيسي خاتون ٹونگوں کی بجائے اقوالِ زریں سنار ہی تھیں۔ قدر نے چینل تبدیل کردیا۔ آج کل اسے تصبحتوں ہے ہی چراتھی۔عبدالعلی کوبھی تو کوئی کام ندآ تا تھا

سوائے تھینی کرنے کے۔ ''کوئی ایسا لھے بھی آتا ہے اِنسان کی زندگی میں جب وہ بغیر کی شدو مداور بغیر کسی اہتمام کے اپنے معبود کے قریب تر آجا تا ہے۔ کئی ہے جو مانگنا ہے پالیتا ہے۔جس شے کے لیے جھولی پھیلاتا ہے۔اس کی جھولی محردی جاتی ہے۔لیکن اس مخص میں سپردگی کا حوصلہ ہونا جا ہے۔' قدر کچھٹا نیوں کوسا کن رہ گئی۔الفاظ کی تا ثیر ہی الی تھی۔ول تھہر جانے پرآ مادہ تھا۔

الیا اسم عظیم تو اسے بھی درکار تھا۔ جیسے پڑھے .....ورومیں لائے اورسب اس کے حب منْشا ہوجائے بے مگریہ سوالات وجوابات کا پرویگرام تھا۔ گفتگواب سبی اور رخ کی جانب ہو چکی تھی۔ اس نے گہراسانس بھرتے بے دلی سے چینل بدل ڈ الا۔ بیکوئی ٹاک شوتھا۔

ایک حضرت بہت جوش وخروش سے محوِ کلام تھے۔ وہ ساٹ چبرے کے ساتھ انہیں سننے میں



اس نے چونک کرٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر بستریر پچھ فاصلے پر دھراا پناسیل فون دیکھا۔جس کی اسکرین بار بار بلنک کرتی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اک ہاتھ سے فون اٹھایا دوسرے سے ٹی وی کا والیوم گھٹایا۔

'' السلام علیم آما!'' اس کی آواز مدهم اور یاس زده تھی۔ دوسری جانب علیزے نے پوری شدت ہے اس کی اُدای کومحسوں کیا تھا۔سلام کا جواب دعاوں ہے نواز نے کے بعد دیگرافراد کی خیریت دریافت کرتی رہیں۔

'''اپنا خیال رکھا کرو بیٹے! بھائی آ ہے کی وجہ ہے بہت پریشان ہیں۔ بتا رہی تھیں کھاتی پیتی بالکل نہیں ہوتم۔''

بالکل نہیں ہوتم۔'' ''عبدالعلی! جب ہے گئے ہیں مامالیک بار مجھی مجھ سے بات نہیں کی۔ آپ نے کیسے مخص کے حوالے کردیا مجھے۔ جسے پرواہ تک نہیں ہے۔'' اسے تو گویارونے کا بہانہ چاہے تھا۔علیزے کے یاس اس بات کا کیا جواب ہوسکتا تھا۔

ی در تم ایسا کرد۔ کچھ دنوں کو یہاں آ جاؤ۔ تمہارے بابا جان بھی بہت باد کرتے ہیں تمہیں۔'انہوں نے پھراس کا دھیان بٹانا چاہا۔ '' جگہ کی تبدیلی ہے کیا فرق بڑتا ہے ماما! وہ کمی تو پوری نہیں ہو گئی۔''اس کے آنسو گرنے گگہ تھ

''خودکوسنجالوقدر! اتنادل چھوٹانہ کرو بیٹے! کچھانو کھا تو نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ۔شادی کے فوری بعدتمہارے بابا جان اپنے تبلیغی کاموں میں اتنامصروف ہوا کرتے تھے کہ میرے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میں انڈراسٹینڈ کرتی تھی۔ بھائی جان کا بھی یہی حال تھا۔ کام تو سب مردوں کو کرنے ہوتے ہیں ناں۔''علیزے کواب اس کی ان کاند ہبہہاسلام۔'' جس میں عورت کوعزت دی گئی۔ پروہ کا تھم دیا گیا۔ بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا۔ لیکن سے بہن بیٹیاں.....

نہ ان کے سرول پر دو پٹا ہوتا ہے نہ بیہ پر دہ كرتى بيں بہم كى نمائش كا بھى بے انتها شوق ے۔ یہاں کے لوگ بٹی کوزحت سمجھتے ہیں۔اس قوم کومعلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے ساتھ اعلانِ جنگ ہے سود کا استعال ....اس کے یا وجود وهرا دهر وجانی فوج تیار کی جار ہی ہے۔ شراب بھی پیتے ہیں'عورت کو پیروں کی جو تی سنجھا جا تا ہے اور خودعورت کو بھی پروں کی جو تی بننے کا شوق ہو گیا ہے۔نو جوان داڑھی کا ہنس ہنس کر نداق اڑاتے ہیں۔ دین کا پتانہیں لیکن مولوی کی ایک منٹ میں ایس تیسی کردیتے ہیں۔نماز پڑھتے نہیں ، اللہ کا ذکر کرتے نہیں گانے گاتے ہیں، سنتے ہیں۔ لڑ کے لڑ کیاں مست نظر آتے ہیں۔ اتنی اچھی قوم ہے۔ حرام کام کر کے اللہ کاشکر ادا كرتى ہے۔ اللہ كا برا شكر ہے۔ ياكتان آئيڈيل جيت گئ یل جیت گا۔ ''اللّٰد کاشکر ہے میری فلم سپر ہٹ ہوگئا۔''

"الله كاشكر واحسان ہے اس وقت میں انڈسٹری كاسب ہے معروف ایکٹر ہوں۔"
مذہب اسلام نے جس ، جس كام ہے منع كيا۔ اس قوم نے جس كھائی ہے كہ بس وہ كام ہى كيا۔ اس قوم نے فتم كھائی ہے كہ بس وہ كام ہى كريس گے اور جو كام اللہ اور اُس كے رسول اللہ اللہ كو پہند ہیں۔ وہ تو بالكل نہیں كرنے ہورتوں نے كو پہند ہیں۔ وہ تو بالكل نہیں كرنے ہورتوں نے شوار نخوں ہے او بچی كرئی ہے۔ جبكہ مردوں نے بچی كرئی ہے۔ جبكہ مردول نے اپنے كرئی ہے۔ بھر كہتے ہیں اللہ نہیں سنتا۔ معا اس انگریس نوٹ گئی۔



پچکانہ ضد پرکسی قدر غصہ آنے لگا تھا۔ گر لہجہ بخت ہونے دیا نہ تلخ ،ان کا انداز ناصحانہ بھی تھا اور نرم بھی۔

۔''' گر وہ اتباع ہے ناں ..... اتنی ناشکری ہے، اے عبداللہ کی جاہتوں کی ذرا قدر نہیں۔ گر.....''

"ایالتہیں لگتاہے کہ اے قدر نہیں۔ بیٹے ویسے بھی ہرکسی کا نصیب الگ ہوتا ہے۔اورکسی پر .رشک تو کرنا چاہیے حسد نہیں ۔حسد اور رشک میں یوں بھی بہت معمولی سافرق ہے۔ بیفرق کب ختم ہوجاتا ہے۔معلوم بھی نہیں ہوتا کب اشک حسد میں بدل گیا۔ میں تنہاری خوشیوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں ۔ تمہارے یا یا جان بھی تمہیں ہر دعامیں یادر کھتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کرو۔ اپنا وقت عبادت میں صرف کرو۔ بےسکونی کی بہت اہم وجدرب سے دوری بھی ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو سکون بھی انسان سے دور ہوجا تا ہے۔اوراس کی جگیرا ندیشے اور خوف مسلط كرديے جاتے ہيں۔ زندگی كو دريا كہا گيا ہے۔ جوموت کے سندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا کو آخر کارتاریک سمندر میں جاگر ناہے۔ اورلوگ تنکویں کی طرح اس میں ہے چلے جاتے ہیں۔ کتی بچکو کے کھا رہی ہوتو رب کو پکارا جاتا ہے۔ اور رپ کو ہی پکارا جا نا جا ہے۔ ورنہ غرقا بی مقدر تھہر جانی ہے۔ ہر روز دو رکعت نماز حاجت پڑھا کرو۔اپی خواہشات رب سے کہنا شروع کرو۔ د کھ بھی اُس کو بتاؤ۔مسائل کے حل کے ساتھ دلوں کا سکون اور صبر کی دولت سے مالا مال کر دی جاؤ گی۔مصائب اور آ ز مائشیں مسلط ہی اس لیے کی جائی ہیں کہ رب جا ہتا ہے اس کا بندہ اس کی جانب متوجه موجائے''

انہوں نے نرمی وجڈب سے کہتے پچھاتو نقف کیا۔ قدر خاموش تھی۔ خاموش رہی۔علیز ہے کو با قاعدہ اسے پکار ناپڑا۔

'' جی ……؟'' اس کے انداز میں گہرا دکھ پوشیدہ تھا۔ یاست تھی، بے دلی تھی۔علیز ہے مسکرا دیں۔

۔ اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ آس جگائی ہے۔ دعا مانگتی ہو ابھی ہے اپنے آنے والے بچے کے لیے .....'ان کا انداز محبت سے لبریز تھا۔ قدر پہلی ہارجھینی ۔

''''نام سوچا کر ٹی ہوں۔عبدالعلی ہے بھی اس موضوع پر ہات ہی نہ ہوسکی تھی ۔ پتانہیں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ۔۔۔۔''

'''نمٹم کیا جا ہتی ہو۔۔۔۔؟ یعنی کیا خوا ہش رکھتی ہو؟''علیز سے نے محبت سے اسے ٹٹولا۔ وہ پھر لجا گؤا۔۔۔

 WWW.Daksociety.com

" امن سے بات نہیں ہوئی بھی اب تہاری ....؟ بگی تو سب سے کٹ گئی ہے جیسے۔" وہ ملول ہونے لگیں۔ قدر نے سرکونفی میں ہلایا تھا۔ امن کے حوالے سے جومعلومات تھیں۔ وہ واقعی تکلیف دہ تھیں۔ وہ اگر اس سے اپنا موازنہ کرتی تو بہت بہتر حالوں میں تھی وہ۔ یہ بھی مقام شکرتھا۔ اور اسے شکرا داکرنے کا خیال پہلی بارآیا تھا۔

☆.....☆.....☆

''السلام علیم! ماشاء الله! یہاں تو بہت بوے بوے لوگ آئے ہوئے ہیں۔'' عبد الغنی اندر آئے تو پر برہ کے ساتھ علیزے کو بھی پاکر ایک دم موڈ بہت خوشگوار ہوگیا تھا۔ باری باری دونوں بہنوں کی پیشامی چومی، سر پر ہاتھ پھیرا۔ عبد الہادی اور ہارون سے گلے ملنے لگے۔ عبد الہادی اور ہارون سے گلے ملنے لگے۔ "'کوئی آئے یا جائے، آپ کو کیا پرواہ……

وں اسے یا جائے ، اپ و لیا پر واہ ...... آپ بس اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ ذمہ داریاں نبھائے جائیں ، بہت ہیں۔''

لاریب نے جل کر کہا تھا۔ پچھلے دو گھٹوں
سے وہ مسلسل ان سے رابطے میں مصروف تھیں۔
فون پر بیل ہوئی تھی گر کال ریسونہ کی گئے۔ ان کا
غصے سے برا حال تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ عبدالاحد
ہمی کالج کے ٹرپ کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ کل واپسی
تھی۔مہمانوں آپھے تھے۔ اس پر مزید ستم گھر میں
ایسا پچھ خاص سامان نہیں تھا گروسری کا کہ مہمان
کی ضیافت کا انتظام کیا جاسکتا۔ تب لاریب کوان
کی جانب سے مایوس ہوکر ہمسایوں کے لڑکے
سے مدد لینا پڑی تھی۔ موڈ جبھی سوا نیزے پر تھا۔
کی جابات نے قامون جھی مہمانوں کے سامنے
عبدالغنی کو کہاں تو قع تھی مہمانوں کے سامنے
بالکل ہی ان سے خفا ہونا چھوڑ چکی تھیں۔ وہ مزاج
بالکل ہی ان سے خفا ہونا چھوڑ چکی تھیں۔ وہ مزاج

جو کبھی بہت نازک تھااور عبدالغنی کی ذراس معمولی سی توجہ میں کمی ہر داشت نہ کرتا تھا۔ عبر سے شادی پھراس کے مجھوتے کے بعدوہ بہت تبدیل ہوگئی تھیں۔

گرآئ ہے پر انا نداز پھرے عود کرآیا تھا۔ تو عبدالغنی کو بجائے برا لگنے کے بہت بھایا تھا۔ بہت بیارالگا۔ بجائے کچھ کہنے کے وہ متبسم نظروں سے انہیں ویکھنے لگے۔ انداز میں اپنائیت و محبت بھی تھی۔ دکر ہائی ومحبوبیت بھی ، جبکہ علیز سے لاریب کے اس انداز پر ہے سیاختہ ہننے گئی تھی۔

'' گلتا ہے گڑائی ہوگئی ہے بھائی جان ہے۔''
اس نے باری باری عبدالغنی اور لاریب کو دیکھا۔
جواب میں لاریب کا منہ کے اور لاریب کو دیکھا۔
''لڑائی تو انسان اس سے کرے، جو دو گھڑی کو وستیاب بھی ہو۔ یہاں تو ہفتہ ہفتہ کھر ان کی شکل نظر نہیں آتی ۔'' وہ سخت شاکی ہوکر کہدر ہی تھیں۔عبدالغنی محضِ مسکرائے گئے۔

"بویوں کو اگر ناشکری قوم کہا جائے تو پچھ غلط نہ ہوگا۔ ہے ناعبدالغنی ....!" ہارون اسرار نے لاریب کے ساتھ ساتھ گویا بریرہ کو بھی چھیڑا۔ "اور شوہروں کو بھی طعنے دینے کا موقع چاہیے۔" بریرہ کی بجائے پھرلاریب نے ہی تلملا کر کہا تھا۔ سب ہی زورے ہنس پڑے۔عبدالغن نے مشکراہٹ دیا کرغور سے لاریب کا ہر لمحہ سرخ پڑتا چرہ دیکھا پھر کس قدرشرارت سے گویا ہوئے پڑتا چرہ دیکھا پھر کس قدرشرارت سے گویا ہوئے

" آپ کی والدہ ماجدہ کا موڈ برہم لگتا ہے آج .....کیوں قدر بیٹے ...... پچے معلومات ہیں؟'' انہوں نے قدر کی جانب نگا ہوں کا زاویہ کرتے کسی قدر راز داری ہے دریافت کیا۔وہ ملکے سے ہنس دی تھی۔ پھرای راز داری سے ان کی جانب

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



WAVWEDERSOCIETY COM

بجائے دعا کومعمول بنائیں لاریب!'' لاریب نے جواباشا کی نظروں سے انہیں دیکھا۔ '' دعاتو کرتی ہوں۔''

'' دعا تو کرتی ہوں۔'' '' یقین بھی کرناسکھیں۔'' انہوں نے مسکرا کرگویاتھے کی۔لاریب سردآ ہ بھر کے رہ گئیں۔ ''آپ مال کے دل کونہیں سمجھ سکتے۔'' ان کی آ تھوں کی مطح پھرنم ہونے گئی۔

'' اچھا بھی اسی ہیڈ آفس کال کروں گا کمانڈ رصاحب کو .....عبدالعلی سے بات کراویں گے کسی بھی طریقے سے وہ۔'' ان کی تملی کی خاطر انہوں نے نرمی سے کہا۔لاریب کو واقعی سکون ہوا ش

ای بل اتباع انہیں یکارٹی ہوئی وہاں آگی مقی۔ مقی۔ مقی۔ مقید کے بہتماہی بھری ہوئی تھی۔ مقید کا فون ہے آماں! آکے آپ مجی بات کرلیں۔ عبدالعنی اور لاریب کی نظریں ہے ساختہ ملی تھیں۔ لاریب انتہائی خوش جبکہ عبدالعنی مطمئن نظر آتے تھے۔ لاریب انتہائی خوش جبکہ انہوں نے بڑی والہانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے بڑی والہانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ '' جائے کرلیں بات …… آپ کے بیٹے کو اختیار بنس دیں۔ ا

" فدرگی بات کراتی ہوں پہلے، بہت اپ
سیٹ ہے بیگ! آپ بھی آ جا ئیں نال ۔ '
عبدالغی نے سرا بہات میں ہلایا تھا۔ اور ان
کے پیچھے ہولیے۔ فون قدر کے ہی ہاتھ میں تھا۔
سب کے درمیان بھلا اس سے بات بھی کیا ہوئی سب کے درمیان بھلا اس سے بات بھی کیا ہوئی ۔ تھی۔ وہ کی حد تک تمتمایا ہوا چرہ لیے بیٹھی تھی۔
لاریب کود کیھتے ہی موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔
لاریب کود کیھتے ہی موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔
لاریب کود کیھتے ہی موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔
اگلی قسط ماہ جولائی میں ملاحظہ فرماسیے)

'' ماموں جان راش ختم ہور ہاتھا۔ پاپا جان اور ماما کے ساتھ دیگر مہمانِ گرامی بھی تشریف لائے تو ممانی آپ کو کال کرتی رہیں۔گرآپ نے کال ہی ریبونہیں کی۔''

اس اہم اطلاع پر عبدالغنی نے بے اختیار کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کراپنا فون نکالا۔ لاریب کی واقعی دس کے نز دیک مس کالز آئی ہوئی تھیں۔انہوں نے گہراسانس بحرابیا۔

''سوری زوجہ! میرا فون سائلنٹ پر تھا۔'' وہ واقعی شرمندہ نظر آئے۔ لاریب نے جواباً زخی افظر ولی سائلنٹ پر تھا۔'' وہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور پچھے کہے بغیر وہاں سے اٹھ گئیں۔عبدالغنی جزبز سے ان کے پیچھے کئیں میں آئے۔ میں آئے۔

'' بي فون سائلنگ پر بن ہوگا در آپ استے بی مصروف ..... يبال ميں مرجى جاؤں گی آپ کو بہت دنوں بعد خبر ملے گی۔' اس سے بل کہ وہ بچھ کہتے لاریب نے نروٹھے بین سے کہہ دیا۔ عبدالغنی نے باختیار انہیں شانوں سے تھا ا۔ معدالغنی نے باختیار انہیں شانوں سے تھا ا۔ '' لاریب .... کیا ہوا ہے؟'' وہ ان کی آسکوں میں جھا نک رہے ہے۔ گویا اصل بات آسکوں میں جھا نک رہے ہے۔ گویا اصل بات اضل دکھ کا بھید پالینے کے مشمی ہوں۔ لاریب نے افکریں جھکا لیس۔ پچھ دریہ ہوند کچلتی رہیں۔ گویا تھریں جھکا لیس۔ پچھ دریہ ہوند کچلتی رہیں۔ گویا آسووں پر قابویا نا جا ہتی ہوں۔ عبدالغنی منتظر سے آسووں پر قابویا نا جا ہتی ہوں۔ عبدالغنی منتظر سے وہ پچھ کہیں۔

'' عبدالعلی کی خیریت معلوم کریں .....کسی محلطریقے ہے .....میرادل بہت گھبرار ہاہے۔'' عبدالغنی جیسے کسی اُنجھن و پریشانی ہے نجات پاکر گہراسانس بھرتے خودکو آرام دہ پوزیشن میں لے آئے۔

"الله كي امانت إلله كي حوالي .... فكرك





'' شمر کیا میری اولاد کانام رکھنے کا مجھے کوئی ختی نہیں تھا؟''وہ یکدم چونکا۔اس کی اُلجھن کا ادراک ہوا تو خود پرافسوس ہوا کہ وہ کیسے بھول گیا بیسب کہ وہ کب سے بچے کانام سو چے پیٹھی ہے، ہر کوئی سوچتاہے۔اس نے پھر کیا گناہ کیا بھلا۔'' جمہیں نام پسندنہیں آیا؟'''' ہات نام کی نہیں ....

''ارے واہ ۔۔۔۔ کتنا زبر دست نام بتایا ہے نا ہمارے عمیر نے آپا۔۔۔۔ اس قدر یونیک ۔۔۔۔۔'' اس کی چھوٹی تندنے داد کے ساتھ بھانچ کے پھولے پھولے سے گال بھی تھینچ ڈالے تو جوابا اس نے براسا منہ بنایا۔

''بس تو پھر فیصلہ ہو گیاہے ۔۔۔۔۔ یہ ہماری شخی ی آب ہے۔''اس کی ساس نے فیصلہ سنایا اور وہ وہل کرر ہ گئی۔

مسی نے اسے مخاطب کیا اور نہ رائے مانگی ....الی بے وقعتی ،اس نے آئیسیس کرب سے موندلیں۔

ایک کاروال تھا۔۔۔۔۔ ریگتان میں عازم سفر۔۔۔۔۔ اور وہ اس کی ہمنوا۔۔۔۔۔ کارواں آ گے بڑھا تو اس نے پہتی ریت پر چندنفوش ابھرتے دیکھے۔۔۔۔۔ جو دیکھتے ہیں دیکھتے دوڑنے لگے۔وہ ماضی کے نفوش اب اسے رلانے چلے آئے تھے۔ ماضی جی باجی کے بیٹے کا نام میں رکھلوں؟'' کیا بچے کیابڑ ہے بھی اس تنظی پری کواٹھاتے ، چو منے اورخوتی سے بھو لے نہیں سار ہے تھے۔ وہ مسکراتی روش آئکھوں سے اپنی نومولود پکی اور ان سب کے کھلتے چہر ہے باری باری مکتی تو نقاہت کااحساس بھی جاتار ہتا۔

'' نانو! این کا نام کیا رکھیں گے؟'' وہ عمیر تھا۔اس کی بڑی مندرابعہ آپا کا بیٹا۔۔۔۔ نانا نانی کی آئکھ کا تارا۔۔۔۔ خالاؤں ماموں کا چہیتا۔

''تم بتاؤ نا کیا رکھیں ..... جوتم کہو گے وہی رکھیں گے۔''اس کی اہمیت تھی اور وہ اس اہمیت کو پاکر ہمیشہ راجااندر بن کر بیٹھ جاتا۔

'' جو میں کہوں گا.....؟'' جیرت اس کی آ نکھوں میں لیکی۔ ''' نا اس کی شد سے اس میں اس کا است

'' ہاں ہاں کیوں نہیں .....تمہاری چھوٹی بہنا '' بہ''

ہے۔ ''اچھا تو پھراس کا نام' آب' رکھیں۔میری کلاس فیلو ہے۔۔۔۔۔ا تنا یونیک نام ہے نا اس کا۔'' اس نے چنگی بجاتے نام پیش کردیا۔



PAKSOCIETY

''اچھااور مای کا کو کی حق نہیں؟''وہ نرو مھے ''ا

ین سے بولی۔

'' ماسی کاحق مال کے بعد آتا ہے۔۔۔۔ مال کتنی تکلیف برداشت کرکے اولا دکوجنم دیتی ہے سواسے میہ تکلیف برداشت کرکے اولا دکوجنم دیتی ہے کا نام وہ تجویز کرے۔ یول بھی مالنا ہے کہ بچے کا نام وہ تجویز کرے۔ یول بھی مالن بجائے کب سے اپنی اولا د کے بارے میں سوچتی ہے اور سومانے بھی کوئی نہ کوئی نام تو سوجا ہوگا۔۔۔۔اے وہی رکھنا جا ہے۔ کوئی نام تو سوجا ہوگا۔۔۔۔اے وہی رکھنا جا ہے۔ کیول سوما؟''

رونہیں بیٹا ..... موہاخوداس کا نام رکھے گی۔'' امی نے گود میں اٹھائے نواسے کو چومتے ہوئے اس کی گود میں نتقل کیا۔ '' کیوں میں نہیں رکھ سکتی کیا ..... میں ماس موں۔''اسے برانگا تھا۔ امی اسے یوں نہیں روکتی تھیں کسی بھی کام سے .....

حَنْ بَعِي مال كااورتيسرا بهي ..... پھر چوتھاحق باڀ كا-''



تے میں رکھیں گے۔'' . " آپ كا انتخاب بهترين ہے۔ الله اے مبارک کرے بیام۔''اس نے نتھے سے ہاتھوں

کو چو مااوراہے گود میں بھرلیا۔ کارواں رُک گیا تھا۔ پیاے ریکتان میں اس کے اشک پھوار کی ما نند برس رہے تھے۔سفر تمّام ہوا.....مناظر حچیٹ گئے .....سب سمٹ گیا اور وہ پھر کیسے سب کے درمیان پہنچ گئی۔ جہاں کی ہنمی اور قیقیجاے کاٹ کھارہے تھے۔ یہ کی اور قیقیجاس كے جذبات كى موت پرجنم لے رہے تھے۔ ☆.....☆

'' تم خوش نہیں ہوروحا؟'' رات ہی ثمر نے کیلے میں اس سے یو چھا۔وہ صبح ہے اسے اُ داس و مکھر ہاتھا مگر سب کی موجو دگی کے سبب یو چھنہیں

'' کوئی اُلجھن ہے کیا؟'' وہ شو ہر کومتذبذب

ی کمتی رہی ..... '' بتاؤیں یا نہیں ....'' اس وفت تو بس یہی

'' شمر کیا میری اولاد کا نام رکھنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا؟'' وہ یکدم چونکا۔اس کی اُنجھن کا ا دراک ہوا تو خود پرافسوں ہوا کہوہ کیسے بھول گیا یہ سب کہ وہ کب سے بیچ کا نام سویے بیچی ہے .... ہر کوئی سوچتا ہے۔اس نے پھر کیا گناہ کیا

, , تههیں نام پسندنہیں آیا؟'' ''بات نام کی جیس ہے۔ان جذبات کی ہے جونجانے کب سے میرے اندر پینپ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے ہمیشہ سے اسلامی نام پہند ہیں .....ای کہتی تھیں کہ دوسروں کی اولا د کا نام

ای نے روحا کو نری ہے سمجھاتے ، سوہا کی جانب و یکھا جو کب سے ان کی باتوں پر بس خاموشی ہے مسکرائے چلے جارہی تھی۔ '' ٹھیک کہاا می جی ..... میں نے اور سہیل نے مل کر اس کا نام متنقیم سوچا ہے۔ ہمیں منفرد نام

پیندہے۔ ''ماشاءاللہ برائی پیارانام ہے۔'' 'ناشہ کیا ہے۔'' '' روحاتم بتاؤ اچھامبیں ہے کیا؟'' اس نے چھوتی بہن کو پیار بھری نظروں سے دیکھا جس کا مِزاج بحال ہو گیا تھا اور یہی اس کی اچھی عادت تھی کہوہ فوراً ہے مان جالی۔

"اچھاہے گر مجھے اسلامی نام پسند ہیں۔" مال تواین اولا دے رکھنا نا ..... ' اور وہ سوہا کی بات پر جھینپ سی گئی۔

☆.....☆.....☆

صحراير الجمرتا وه منظراب وهندلا گيا تفا\_ کاروں آ گے بڑھ رہا تھا اور پیتی ریت دور تک دھی تھی۔ایے میل دوسرامنظراڑتی گرد کے ساتھ اڑتا دکھائی ویا جہاں اسپتال کے ایک کمرے میں وہ اینے بھتیج کے ہاتھ تھائے۔ زی ہے انہیں

'' کیا نام سوچاہے اس کا بھا بھی؟'' وہ گلا بی سامنا بہت ہی پیارا تھااوراس کے ہاتھ تو بہت ہی

'' تم بتاؤ.....'' بھالی کی نقاہت زوہ آ واز نے اے خیران کر دیا۔ ووامید نہیں کیے ہوئے تھی کہ بھانی اس ہےرائے مانکیں گی۔ " إرب مين ..... تهين نهين - بيرحق صرف ماں کو ہونا جاہیے۔سب سے زیادہ حق آپ کا بنآ ہے بھائی۔''ای اس کی اس بات پرمسکرانے لکیس اور بھانی بھی۔''



رات نام ہی تبدیل ہوگیا..... ہماری آپ تو عائشہ بن گئی ہے۔''ساس نے پہلے تو اسے گھورا پھر بیٹے کوششگیں نگا ہوں سے دیکھا۔ ایکیاے تمر .... کتنے پیارے سے عمیرنے اس کا نام رکھا تھااورتم نے بدل بھی دیا۔'' اور تمر جانتا تھا کہ اے یہ مقدمہ کیے لڑنا ہے ۔۔۔۔ ہرا چھا شو ہر جواچھا بیٹا بھی ہواہے اس سب کے ساتھ اچھا ویل بھی ہونا جا ہے تا کہ وہ اینے دلائل سے دونو ل طرف کو قائل کر سکے۔ "" یا ایسا کھینیں ہے....اورای ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ آپ سب کا منتخب نام میں بدل دول .....اس کا پورا نام ہم نے آب عائشہ رکھا ہے۔مولوی صاحب نے کہاتھا کہ آب کے ساتھ کوئی بابرکت نام نگا دوسواس کیے میں نے آ ب ثمر کی بجائے آ ب عائشہر ک<sub>ا</sub>ویا <sup>ی</sup> اوراس کی بات کے اختیام تک امی جھاگ کی طرح بينه چي هي -'' بالکل سیح کیا ہے .....اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔'' دعاؤں کے ساتھ وہ باہر نکلیں اور آیاان کے پیچھے۔ ان سے بیچے۔ اس نے شرارت سے روحا کوآ نکھ ماری۔ '' وہ جھوٹ جس سے فساد تھم جائے اِس کی ہے بہتر ہی ہے جو فساد کوجنم دے " ہلکی سی سر گوشی کرتاوہ باہرنکل گیا۔ ں مرمادہ ہاہر س میا۔ اور وہ تشکر سے اینے شو ہر کو دیکھتی سوچتی رہی كها يح مسئلے كا كتنا آسان حل ..... دونوں فريفين کومطمئن کرکے وہ مخص اچھا بیٹا اور اچھا شوہر دونول ثابت ہو گیا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنی عائشہ کو تیار کرنے لگی .....جو

ر کھنے کا تمہیں کوئی حق تہیں ..... پیچق انہیں ہی ملنا عاہے جواسے پیدا کرتے ہیں۔ مرآج مجھ احساس ہوا کہ جھے تواینے بچے کا نام رکھنے کا بھی حق نہیں ہے۔" آخری جملے کی ادا لیکی تک اس کی آوازرندھ کی تھی۔ '' او کم آن روحا.....ا تن می بات پر یوں رو - 37 50 " بیراتی می بات نہیں ہے۔ میں نے سایت ماہ اے عائشہ کہہ کہ کر بلایا ہے۔اب سے آی ب ہوئی۔ میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں ، اتنی بے وقعتی ...... قواو کے یار.....رونا تو بند کرو۔اس کا نام اب سے آب عائشہ ہے۔ لس خوش .....؟" اس نے چرت سے شوہر کو دیکھا ..... اتن جلدی،اییافیصله.... ''ارے بھئی جھےاہے گھر دالوں کو بھی خوش کرناہے اور مہیں بھی ..... سویہ گھر والوں کی آ ب ے ادر ہماری عائشہ۔ " وہ اتی مہولت ہے کہد کر اب بنی کوا تھائے پیار کررہا تھا۔

اور وہ جرت سے شوہر کی صورت مکتی رہی جس نے اس کے جذبات کا مان رکھ لیا تھا اور وہ بھی کتنی آ سانی ہے۔

☆.....☆

وہ سبح ہی اسپتال ہے گھر لوٹی تھی اور شام میں عقیقے کی تقریب منعقد ہوناتھی۔ ''روحاتم عا كشهُ كوتيار كركے خود بھی تيار ہوجا نا مہمانون کے آنے ہے پہلے۔'' وہ سرعت سے کمرے میں داخل ہوا تھااس کیے ماں اور آیا کونہ و مكوسكا تقا\_

اس کے جملے سے دونوں کے ماتھے پر بل ممودار ہوئے تھے۔

'' عائشہ ..... ہائے ای ..... یہاں تو را تو ل

公公.....公公

اس کی عا کشداورسب کی آب بھی۔

wwwgpolksoofelykeom



# طوافك آرزو

ایک خوشگوارسااحساس من میں جاگا۔ وہاں اِک نئی دنیا آبادتھی۔ شمن دلچیسی سے مؤمز کرایک ایک چیز کا جائزہ لینے گئی۔ جہاں ہرکو کی خود میں مگن ایک دوسرے سے بے نیاز اور لا تعلق پراعتا وخواتین اپنی پندگی مہنگی ہے مہنگی اشیاء کی خریداری بڑے ذوق وشوق ہے کرتی دکھائی دیں۔ شن کے دل کو۔۔۔۔۔

دن کا آغاز کچھا چھانہیں ہوا، ناشتے کی میز

پر ہی ان دونوں میں چھڑپ شروع ہوگئی، تمن

اب ویڈ و شاپنگ کا تھیل جاری رکھنے پر آمادہ

مزید پریشان ہیں کرسکتی تھی، پراس کی محبت میں

مزید پریشان ہیں کرسکتی تھی، پراس کی محبت میں

وہ، ہرطرح کی تکلیف ہے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اس

لیے اپنے موقف پراڈار ہا۔ جب کا فی دیر سے

جاری بحث ومباحثہ کا کوئی مثبت نتیج شیس نکلا تو

ہوگیا۔ وہ بھی اپنے ہمسفر کا جائزہ لیتے ہوئے

مقابل آگئی، سپیدفراخ پیشائی، شرارتی کھوئی
مقابل آگئی، سپیدفراخ پیشائی، شرارتی کھوئی

واقعی قابل تھا کہ اسے جا ہا جائے، ہے انتہا، ہے

واقعی قابل تھا کہ اسے جا ہا جائے، ہے انتہا، ہے

واقعی قابل تھا کہ اسے جا ہا جائے، ہے انتہا، ہے

واقعی قابل تھا کہ اسے جا ہا جائے، ہے انتہا، ہے

واقعی قابل تھا کہ اسے جا ہا جائے، ہے انتہا، ہے

ور تمهین کتنا سمجهایا تھا....که....مت تھامومیراہاتھ، مگرتمہاری ایک ہی منہ۔' راحیل نے میزیر ہاتھ لکا کراس کی آنکھوں میں جھا نکا۔ ''جانبا تھا کہ راستہ بہت ناہموار ہوگا اور

تمہارے پیراضے ہی نازک ۔'' معنی خیز انداز میں یادولایا گیا۔

. شوناین شده ایک شرارت کهری مسکرا بهت لبول تک آئی اور بے ساختہ جھک کر اپنے نرم وگداز سنہری یا دُل دیکھنے گئی۔

'' و رایا، تھا، کہ نہیں؟''۔راجیل نے اس کی مکمل توجہ حاصل کرنے کے لیے موم سے بنی انگلیوں کو چھوا۔

' راستہ ناہموار ہی سہی ہگر ہتمہارا ساتھ منزل کا نشاں دیتا ہے۔''شن کی آنکھوں سے محبت ابل پڑی۔ ''پتا نہیں منزل بھی مل بھی یائے گی یا

''نپتا ہمیں منزل بھی مل بھی پائے کی یا نہیں؟''ادای سے سوچتے ہوئے اپنے ، ماتھے رانگلی پھیری۔

پرانگی پھیری۔
''کس الجھن میں ہیں جناب؟''ثمن نے
استفسار کرتے ہوئے ،کاندھے پر ہاتھ دکھا۔
''ڈمی جھی جھی میں بہت ڈر جاتا
ہوں۔''اس نے تاسف سے ہاتھ ملتے ہوئے



WWHITE ASDCICTIVE COM

ہا۔ ''ہا۔ ''س بات ہے؟'''ثمن کی بے قرار بات کمل کی۔ محموں کرچھ ریرمرکوز ہوگئیں۔ میں شہر کی طرح ٹمیں یہ محد میشد سے

ہمیشہ کی طرح نمن اپنے محبوب شوہر کے آگے ہارگئی۔اس کی سرشاری، احساسات کی بلندیوں تک جا پہنچی،شرم وحیانے ایسا جکڑا، کہ نگاہیں ملانامشکل ہوگیا۔راحیل کا وجود محبت کی رشی میں گھلنے لگا،اس نے آ ہستہ سے بڑھ کرشن کی جبکتی ہوئی پیشانی چوم لی۔

چلچلاتی دھوپ، گری اور جس سے ماحول کی حدیث نا قابل برداشت حدیک بردھتی چلی حدیث نا قابل برداشت حدیک بردھتی چلی گئی جمن نے گھیرا کر ادھر ادھر جائے پناہ دھونڈ نے کے لیےا بی ہنس می گردن کونزاکت سے گھیایا۔ دور دور تک کہیں سایہ دکھائی نہ دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ سیاہ تارکول کی سیدھی سرک سے متصل فٹ پاتھ چڑھ کر پر تیز قدم برد ھاتی ہوئی ، راحیل کے برابر جا پہنچی۔ قدم برد ھاتی ہوئی ، راحیل کے برابر جا پہنچی۔ میشکل فقہ میں کواس کی تیزرفتاری کا ساتھ دینا مشکل گئیاتھا۔

''سورج سوا نیزے پر آنا شایداس کو کہتے ہیں۔'' وہ لمحہ بھر کورکی اور سرا تھایا۔

وہ دونوں کائی ور پہلے گھرے نکلے تضاور
اب بیدل چلتے ہوئے ،گھر کے فزدیک واقع
مشہور شاپنگ مال کے قریب پہنچ گئے ، دو پٹی کی
چپل میں ہے سنہری فرم پاؤں نم ہورہ سنے
ایٹ کی کہانی سانے لگا۔ راجیل نے بیوی کومشورہ
بسی کی کہانی سنانے لگا۔ راجیل نے بیوی کومشورہ
بسی کی کہانی سنانے لگا۔ راجیل نے بیوی کومشورہ
بسی کا کہانی سنانے لگا۔ راجیل نے بیوی کومشورہ
کے بعد ہی تو وہ لوگ اس تفریح سے بھر پورانداز
میں لطف اٹھاتے۔

جاں۔ ''جب''اوکھلی میں سردے دیا پھردھمکوں کا کیا ڈر؟اب توجو ہوگا' سو ہوگا۔''وہ 'ماحول بدلنے کی خاطر، کھنکتے لہجے میں اترائی۔

''اے تم میری چاہت کو'' دھک'' کہتی ہو؟''ثمن کا شرارتی موڈ پا کر ،اس نے بھنویں اچکا ئیں اور شکھےانداز میں سوال کیا۔ ''نہیں ، ور قدمہ کے لیز خشدوں کی ہے ک

'''نہیں، وہ تو میرے لیے خوشیوں کی چک ہے۔''اس نے راحیل کے مضبوط باز وُں پر اپنی انگیوں کا گھیرا نگک کیا۔ اپنی انگیوں کا گھیرا نگک کیا۔

'' بچے پوچھولو تہہاری مخبور آ تکھیں' سرخ لب، نزاکتوں سے سجا شفاف چہرہ ادر بے ریا محبت' میری سب سے بڑی طاقت ہیں، میں بھی ان سے دور ہوئے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔''مثن کے کمس میں کیسا جادوتھا، وہ ہر باراسے مالوسیوں کے اندھیروں سے نکال کر جینے پرمجبور کردیتی۔

بیر بردراخیل مجھے کتنی جا ہت سے سراہتے ہے۔ "مشکراتی سوچ سے سبز آ کھوں کے ہیرے جگمگا اٹھے۔

یر ''کیوں؟''مثن نے ناز سے سراٹھا کر پوچھا۔راجیل نے،اس کا ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا۔ ''کیوں کیا تم میری پہلی ادر آخری محبت جو



رہی ہے۔''مثن کی دھڑکئیں تیز ہوگئیں۔ ''چلونا کہاں گم ہو؟'' راحیل نے پکارا اور وہ چونک کرشو ہر کے قدم سے قدم ملاکر چل دی۔

شاہراہ کے اختیام پرتمن نے لاشعوری طور پر مڑکر دیکھا۔گرین سکنل کے ساتھ ہی ، ثناء کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ایک جھرجھری لے کر وہ ثناء کے خیال سے باہرنگل آئی ،اورا پنے وقت کورنگین بنانے کے بارے میں سوچتے ہوئے دکشی ہے مسکرادی۔

ان دونوں نے مال کے باہر کھڑے ہوکر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرائلوں پر غور کیا اور مطلبان انداز میں۔ گلال وال سے مصل حکمان انداز میں۔ گلال وال سے مصل بھیلا گیا۔ایک سرورسا وجود میں پھیلنا گیا۔اندرکائ ماحول باہر کی گری پیش اور آلودگ سے بیسر یاک ،راجیل نے تمن کا ہاتھ گرفت میں لیااس کی تھیلی ہی نہیں پوراجسم نہینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محت سے گھوی اور اپنے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محت سے گھوی اور اپنے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محت سے گھوی اور اپنے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محت سے گھوی اور اپنے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محت سے گھوی اور اپنے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محت سے گھوی اور اپنے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مونوں پر مدہم می مسکرا ہوئے ہوا۔ تمن نے بھی اسے جوالی مسکرا ہوئے ہوا۔ تمن نے بھی اسے جوالی مسکرا ہوئے سے نوازا۔

'' آ وُاندر چلتے ہیں۔''راحیل نے ہمیشہ کی طرح پیار بھری سرگوشی کی اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔

ہاں چلو۔''ثمن نے لو دیتی نگاہوں سے جواب دیاا ورتقلید میں پیچھے قدم بڑھا دیے۔ ایک خوشگوار سا احساس من میں جاگا۔ وہاں اِک نئی دنیا آبادتھی۔'ثمن دلچیسی سے مڑمز

''میرےاللہ۔''گری سے بے حال ہمن نے دویٹے کے پلوسے چہرا تھیںتھیایا۔ ''تھوڑی دیر سائے میں کھڑی ہوجاؤ۔'' راجیل نے دل ہی دل میں شرمندگی محسوں کرتے ہوئے کہا۔

''فیک ہے۔''اس نے بناء بحث کے سر ہلا دیااور سبزشیڈ کے نیچے ستانے کورک گئی۔ ''کون کہتا ہے کہ اس ملک میں غربت ہے۔''من نے سکٹل بند ہونے کے بعد گاڑیوں کی کمبی قطار کو دیکھتے ہوئے دکھی ہوکر سوچا۔ ایک بار پھر ممکن انداز میں ادھرادھر کا جائزہ لیتے ہوئے ،اس کی نگاہ اچا تک دائیں جانب بڑی ہی کار پر جم گئی ،اگلے لیجے چبرے کا رنگ گلائی سے زردی مائل ہوگیا۔ نیو پرانڈ کی چبک

ناز بیتھی ہوئی تھی۔ دہ بار بار کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پرٹائم دیکھتے ہوئے سگنل تھلنے کی منتظر تھی۔ ددنہیں میہ دہنہیں ہوسکتی۔'' اس نے خودکو

دار بلیوکار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور نہیں ثناء

بحس سے مجبور ہو کرتھوڑی دیر بعد جھک کر دیکھا۔ وہ ثناء کے سواکوئی دوسرانہ تھا، جو اب سیل فون کا نوں سے لگائے ، کسی سے ہاتوں میں محوص ۔ ای لیے شاید برابر میں کھڑی خمن کو نہیں دیکھ سکی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگئی تھی ' براون سن گلاسز گولڈن ہائی لائٹ ہوگئی تھی ' براون سن گلاسز گولڈن ہائی لائٹ بالوں پر ٹکائے ، ملکے ملکے میک اب میں مہنگا بالوں پر ٹکائے ، ملکے ملکے میک اب میں مہنگا بالوں پر ٹکائے ، ملکے ملکے میک اب میں مہنگا اباس زیب تن کیے فریش می ثناء کی نازک انگلیوں میں قیمتی جڑاؤ انگوٹھیاں ، دور سے ہی اشکار سے مار ہی تھیں۔ شکار سے مار ہی تھیں۔

کرایک ایک چیز کاجائزہ لینے گی۔ جہاں ہرکوئی خود میں مگن ایک دوسرے سے بے نیاز اور انعلق پراعتماد خواتین اپنی پبند کی مہنگی سے مہنگی اشیاء کی خریداری بڑے ذوق وشوق سے کرتی دکھائی دیں۔ شمن کے دل کو پچھ ہوا، وہ جب بھی اس طرف آتی تو شاپنگ مال کے نزدیک واقع غریبوں کی بستی سے نگاہیں چرا جاتی جہاں، پریشان عدم اعتماد کا شکار خستہ حال لوگ رہے ہیں، جن کے یہاں دن میں صرف ایک بار چواہما جاتا تھا۔

☆.....☆.....☆

مین عابدشروع سے پڑھائی کی ہے حدشو قین تھی،اس کا تعلق ایک متوسط اور شریف گھرانے سے تھا۔ یو نیورٹی جوائن کرنے کے بعد بھی بھی ادھرادھر کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا،اس کے لیے ماضی کے تجربے بہت تھے،اب نیا دوستانہ قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔سال بھر ممل توجہ کتابوں پر مرکوزر کھی اور پھر پر یویس میں ڈیپارٹمنٹ میں ٹاپ کرنے کے بعد سب کی نگاہوں میں چھاگئی۔

ایک دن راحیل کے گی نگاہ چاند جیسی چکتی ہوگئی۔ رندگی گزارنے کے لیے جس ہوگئی من پر پڑگئی۔ زندگی گزارنے کے لیے جس طرح کی لڑک کا تصوراس کے ذہن میں تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی متناسب قد ، نازک اندام مختور سبز نمین ، شکھے نقش اور ،سریلی آواز میں وھیرے سے باتیں کرتی ہوئی تمن عابداس کے دل میں ساتی چلی گئی۔ راحیل اس بات سے دل میں ساتی چلی گئی۔ راحیل اس بات سے بہت متاثر ہوا کہ لڑکے تو لڑکے تمن لڑکیوں سے بہت متاثر ہوا کہ لڑکے تو لڑکے تمن لڑکیوں سے بہت متاثر ہوا کہ لڑکے تو لڑکے تمن لڑکیوں سے بہت متاثر ہوا کہ لڑکے تو لڑکے تی دوست نہیں کہ لاتا تھا۔

وہ اب ہردوسرے دن بہانے سے اس کے فریبارٹے سے اس کے فریبار شمنٹ جانے لگا، پہلے تو خمن اس کی جانب و کیھنے سے بھی گریز ال رہی ، مگر رفتہ رفتہ راجیل کی خاموش محبت اور شرافت سے متاثر ہوتی چلی گئی۔ اب اس کی آئیسیں بھی راجیل کی متلاشی ہوتیں اور جہاں وہ دکھائی وے جاتا، شناسائی کی لوجاگ اٹھتی۔ کی لوجاگ اٹھتی۔

راحیل کاتعلق غریب طبقے سے تھا، والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے کنوارے مامول ظہوا حمد کے ساتھ کرائے کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہائش پزیر تھا جنہوں نے بھانچ کی میں رہائش پرورش اور دیکھ بھال کی۔ان کی زندگی کے سنہرے ماہ و سال ای میں کٹ گئے اور شادی نہیں گئے۔

راحیل کی جس بات نے شمن کو سب سے زیادہ متاثر کیا ،وہ غریب ، بے گھرادرہاتھ پیروں سے معذور بچوں کی فلاح کے لیے بے لوث ہوکر کام کررہا تھا، جن کے والدین انہیں اسکول جیجنے کے قابل نہیں تھے۔

اس نے دوسال بل ''اعقاد' نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی اوراب اس کی صدارت کے عہدے پر فائز تھا، راحیل کے بہت سارے مخیر دوست ''اعقاد' کے ممبرز بننے کے بعد نہ صرف فارغ ''اعقاد' کے ممبرز بننے کے بعد نہ صرف فارغ اوقات میں ایسے بچول کو تعلیم دینے کا کام انجام ویتے ، بلکہ ان کی کتابوں کا خرچہ بھی اٹھاتے۔ ایک دن اس نے ممن کو بھی اینے نیک کا زمیس شامل ہونے کی دعوت دی۔ پہلے تو وہ ان کے شامل ہونے کی دعوت دی۔ پہلے تو وہ ان کے پروجیکٹ کا خاموثی سے مشاہدہ کرتی رہی اور پروجیکٹ کا خاموثی سے مشاہدہ کرتی رہی اور پروجیکٹ کا خاموثی سے مشاہدہ کرتی رہی اور پروٹی کے بعد بھی ان دونوں کی بھی بھار ملاقات کے بعد بھی ان دونوں کی بھی بھار ملاقات ہوئے گی۔ بہت جلد میں نے اس حقیقت کو مان

لیا کہشرارتی آنکھوں اور جاکلیٹی بالوں والا لمبا چوڑا ہیرو ٹائپ راحیل کے بغیر جینا مشکل ہوجائے گا۔

☆.....☆.....☆

'' چلو آؤ میں تنہیں یہاں کا شیک پلاتا ہوں۔''راجیل نے بیوی کا ہاتھ پکڑا تو یادوں کی مالاٹوٹ گئی۔

'' آل .....ابھی نہیں۔'' نثمن نے خود کو سنھالتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔

'''تی کے نہیں ہوتا ویئے بھی تہہیں بیاس لگ رہی تھی۔'' راحیل نے چیکتے ہوئے جوس کارز کی جانب اشارہ کیا۔

'''من نے ہمیشہ کی طرح پہلے چارٹ پر نگاہ ڈالی جس پر قیمتیں درج تھیں اور نفی میں سر ہلا دیا۔

ں میں تر ہاریا۔ ''صرف،ایک بار پی کر تو دیکھو۔سا ہے یہاں کا کاک ٹیل شیک پورے شہر میں بہت مشہورہے۔'' راجیل نے بیارے بیوی کواکسانا جابا۔

'' ہاں.....ہوگا مگراآج نہیں پھر مبھی سہی۔'' ثمن نے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھلا کر کہا۔

''چلو،ٹھیک ہے۔'' راحیل نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایااورآ گے بڑھ گیا۔ ایک ان دیکھا بوجھٹمن کے سرسے اتر گیا اور خیالوں کا تانا ہاناو ہیں سے جڑ گیا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔

☆.....☆.....☆

ممن کے بھولے بن ، اچھائیوں اور ساوہ ولی نے راحیل کو جیسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی ،اس نے ممن کو پر پوز

سرے ہوجی۔ ''کیا میں ،اپنے ماموں کوتمہارے باباسے ملواسکتا ہوں۔''اس نے جوش وخروش سے یوچھا۔

میں '' ''شیور .....''اس کی آئکھوں سے جھا تکتے جذبوں کو پر کھنے کے بعد ثمن نے اپنے گھر کا ایڈرس مجھا دیا۔

راخیل کی ایماء پرظہور احمد یا قاعدہ طور پر
اپنے بھانے کارشتہ ما نگئے تمن کے گھر پہنچ تو عابد
علی برہم ہو گئے ۔ انہیں بیٹی کے لیے ایسے لڑ کے
کا ساتھ منظور نہ تھا جس کے پیروں تلے پکی
زمین بھی موجود نہ ہو۔ ویسے بھی تمن اپنے گھر
میں تین بہنوں میں سب سے بڑی لڑکی تھی ۔ بیٹا
نہ ہونے کی وجہ سے عابدعلی کی اس سے بہت
ساری تو قعات وابستہ تھیں ۔ ان کی خواہش تھی
ساری تو قعات وابستہ تھیں ۔ ان کی خواہش تھی
کا تعلیم مکمل کرنے کے بعدوہ کسی اچھی جاب پر
ساری تو قعات کہ ان کا سہارا بین سکے۔

راحیل کے ماموں نے عابدعلی کوسمجھانا جاہا کہ جب بچوں کی خوشی اس میں ہے تو ہم بڑوں کوان کی بات مان لینی جاہیے ۔گر انہوں نے نفی میں سر ہلادیا اور راحیل کواپنی بیٹی کی زندگی سے چلے جانے کے اپنام مجھوادیا۔

راخیل کی رگوں میں شریف ماں باپ کا خون تھا۔ ثمن کو ہے انتہا چاہنے کے باد جو دا ہے بغاوت پر نہ اکسا یا اور خاموثی ہے دل پر پھر رکھ کرچھے ہٹ گیا۔

نتین ایک دم گھبراگئی، بڑی مشکل سے تو وہ ماضی بھلاکر کسی پر اعتبار کرنے کے قابل ہوئی مقصی ۔ احساس کمتری ہے بیچھا چھڑانے کے لیے اسے راحیل کی مضبوط بانہوں کی پناہ در کار مقی، اس لیے ضد پر اڑگئی، کھانا بینا، بات کرنا



کے تھوڑی در کے لیے ادھار ما نگا۔ اس نے ماں نئے ہے۔ انہار ما نگا۔ اس نے ماں نئے سے چھپا کر سہیلی کو اس یقین دہائی کے ساتھ کے ساتھ ور سگی دے دیا کہ وہ جلدی ہی واپس کردے ور سگی ۔ گئی۔ مگرایک ہفتہ گزر گیا۔ وعدہ وفائہ ہوا۔ طلح ''وہ، میرا۔۔۔۔ بیگ ؟''۔ ٹمن نے خود ہی گئی ایک دن اس کے گھر جا کرواپسی کا مطالبہ کرڈ الا

'' یہ .....رہا ....تہہارا بیگ ۔'' ثناء اٹھ کر اندرگنی اور بیگ لا کراسکی گود میں ڈال دیا۔ '' یہ ..... کیسے ہوا۔؟ وہ جیرت ز دہ رہ گئی۔ بیگ جگہ جگہ ہے کٹا پھٹا تھا۔ بیگ جگہ جگہ ہے کٹا پھٹا تھا۔ '' ثنا یدکسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔'' ثناء

ے گرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، حالانکہ اس نے جان بوجھ کراپیا کیا تھا۔ مستہا کے سیا کی جھے۔

شاید وہ سہلی کے پاس کوئی انچھی چیز برداشت ہیں کر پاتی تھی۔

''ایسے سیسے کا ٹا؟''نمن کا دل ٹوٹ گیا۔وہ پہلی بار ثناء سے خفا ہوتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ''بین ہمہیں ……اس سے بھی اچھا بیک خرید کر دے دوں گی۔''ثناء نے اس کا بازو چھے سے تھام لیا۔

" " '' مجھے 'نہلی جا ہے۔ پتا ہے امی اس کی بیہ حالت دیکھ کر مجھ پر کتنا غصہ ہوں گی؟'' ثمن کی سنگھیں بھرآئیں۔

پلیز ..... میں نے جان کرالیانہیں کیا۔ پھر بھی ہیہ دیکھو، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہوں۔' نثاء نے اسے مناکر ہی دم لیا۔ ''میں کتی پاگل تھی جو اس کی ہر بات پر اندھا دھند بھروسہ کرتی رہی۔'' بیگ کی شاپ سے باہر نکلتے ہوئے اسے اچا تک ادراک ہوا۔ ''کیا مصیبت ہے ، آج ساری بھولی بسری المہیں آنا جانا سب کچھ چھوڑ دیا۔ عابد علی کے لیے بیہ بڑا صدمہ تھا، جس بیٹی کو وہ اپنا بیٹا مانے آئے ،ای نے ان کا مان تو ڑ دیا۔ بیوی کے سمجھانے پرانہوں نے ایک فیصلہ کیا، فوری طور پرراجیل اور منظورا حمر کو بلا کرتمام معاملات طے کیے اور چارلوگوں کی موجودگی میں بیٹی کوسادگ سے بیاہ دیا اور تمن پراہیے گھر کے دروازے بند کردیئے۔ وہ روتی دھوئی راجیل کے دو کمروں کے تنگ و تاریک فلیٹ میں اجالا بھیرنے آگئی۔ زندگی کو آسان بنانے والی آسائشات آگئی ہے۔ دورسہی، مگر زندگی جیسے دسترس میں آگئی تھی۔

''ایک منٹ پہیں رکومیں ذرائے بیگز دیکھ کرآتی ہوں۔''ثمن نے شوہر کور کنے کا اشارہ کیااورشاپ میں داخل ہوگئ۔ ''بیہ،تو ہالکل ویساہی بیگ ہے۔جوثناء نے

''میہ، تو ہاتھ و کیا ہی بیک ہے۔ جو تناء کے خراب کردیا تھا۔'' اس نے شاپ میں لٹکتے ہوئے لیدر کے بیگ کوچھواا درسو چنے گئی۔

اسے پھریادوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا،
ایک دفعہ عمید پر بڑی پھو پھونے اسے بالکل ایسا
ہی لیدر کا بیگ تحفے میں دیا تھا، جے ثناء نے
ویکھتے ہی ما تگ لیا۔ تمن نے ماں کے ڈرسے منع
کر دیا۔ اس وقت تو ثناء خاموش ہوگئ ۔ اس
کے بعد دو دن کے لیے بات چیت بند کر دی۔
تمن اسے منانے بھی گئی مگر دروازے سے ہی
تال دیا گیا۔ ایک شام ثناء عجلت میں آئی
ادرایک پارٹی میں جانے کے لیے وہ بیگ



ہاتیں یادآرہی ہیں۔' سرد بینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے خو دکو سرزنش کی اور شاپ سے باہر نکل آئی۔

''میم .....اگرآپ کو بیررنگ انچھی لگ رہی ہیں تو پیک کر دوں؟'' سیلز مین نے مستعدی دکھائی۔

'' کیچھ خاص احجھی نہیں لگ رہی ۔'' انگلی سے رنگ اتار کر ، واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے بے اعتنائی سے جواب دیا۔

'''اوکے۔''سیلز مین منہ بنا تا ہواا پی جگہ پر جا کر کھڑ اہو گیا۔

بہ من کے ذہن پر تو نناء کی انگیوں میں موجود قیمتی جڑاؤ انگوٹھیاں سوار تھیں۔ یہ نقلی چیزیں کیوں پیندآتیں۔ایک دم ہرچیز سے جی اچاہ ہونے لگا۔

اچاٹ ہونے لگا۔ '' ثناء کی قسمت کتنی انجھی نکلی۔ وہ الیم چیزیں خریدنے کی استطاعت رکھتی ہے ،اور میں اب بھی ونڈوشا پنگ کا کھیل کھیلتی ہوں۔ ''اس کا دل اداس ہو گیا۔

شادی شدہ زندگی میں پہلی بار پچھتاووں نے پیچھے مڑ کرد مکھنے پر مجبور کیا۔ وہ ماضی میں کھوگئی، جب ثناءاے زبردی

وہ ماضی میں کھوگئی، جب ثناءاسے زبردی کھسیٹ کر ونڈو شائپگ کے لیے لے جاتی تھی۔ دونوں ایسی قیمتی چیزیں دیکھ کرخوش

ہوتیں جو مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کی استطاعت سے باہر تھیں۔ ثناء ان کو ہاتھ میں لے کردیتی کے در یقی کے کردیتی ہونے اس کے دل کے کون ۔ جانے ایسا کرنے سے اس کے دل کے کون سے کونے کو قرار ملتا تھا۔ خاص طور پر سیلز مین جب برسی تہذیب سے اس کوایک ایک چیز پہند کرواتے اور وہ مسترد کرکے اٹھ جاتیں تو چہرے ہے خوشی جسکتی ۔

کہ بہلے تمن کو آئی ہیلی کی اس اوٹ پٹانگ سی حرکت پر شرمندگی ہوتی، شاء کے ذہن میں وہ بھی اس کھیل کی عادی ہوگی، شاء کے ذہن میں شاید کوئی نفسیاتی گرہ بندھ گئی تھی جو وہ اسے ساتھ لیے اس طرح سے بڑے بڑے بڑے شاپیگ مالڑکا رخ کرنے جذباتی تسکین حاصل کرتی اور برخے اعتماد سے بی بھر کے دکانوں کا وورہ کرتیں ۔ من پہند چیزوں کو قریب سے و کی بی کر ، انہیں چھو کر ول خوش ہوتا ۔ یہ شاء کی ہی مہر بانی تھی ، جو وہ بھی ای لت میں مبتلا مہر بانی تھی ، جو وہ بھی ای لت میں مبتلا ہوگئی، شادی کے بعد تنگ دستی کی وجہ سے ایسی ہوتا۔ یہ شامی کی وجہ سے ایسی ہوتا۔ یہ شامی کی وجہ سے ایسی ہوتا۔ یہ بی مقدر میں تو نہ تھیں، گر انہیں ہوتا۔ یہ کی وجہ سے ایسی ہوتا۔ ایسی مقدر میں تو نہ تھیں، گر انہیں ہوتا۔ یہ کی وجہ سے ایسی ہوتا، و کی کھنائمن کو بہت انہما لگتا۔

'''ٹی '''راخیل نے پیچھے ہے آکر کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا،اس نے چونک کر خیالوں کی دنیا ہے باہر آتے ہوئے شوہر کودیکھا۔

''یہ میرا۔۔۔۔۔وہم ہے یا آج تھہیں۔۔۔۔۔ واقعی۔۔۔۔۔ لطف نہیں آرہا؟'' راحیل نے اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ تلاش کرنا چاہی ،جواسے دیوانہ بناتی تھی۔

''بوں ''اس سے پہلے کہ وہ کھاور پوچھا، ہمن کی کھوئی کھوٹی ہے تکھوں سے ''اریے نہیں وہ نہیں۔''ثمن نے نفی میں سر ہلا پایس کی آئکھیں ، لان کے حسین پرنٹ پرجی ہوئی تھیں۔ "اجھا پھرکون سا؟"وہ بدی نری سے يو چينے لگا۔ ''وہ ریڈاور وائن کلروالا۔''اس کی آنکھوں کی جیک بردھتی گئی۔ ''ہونہہ ٹھیک ہے کیا نکلواؤں؟''راحیل نے بیوی سے پوچھا۔ ''ایک منٹ شمرنا۔'' وہشش و پنج میں مبتلا وکھائی دی۔ "راحیل مجھے خیال آرہا ہے کداس رنگ کا سوٹ تو تم نے مجھے چھکی عید پر دلوایا تھا۔ 'اس نے جیسے پچھ یادآنے پر بتایا۔ ''تو کیا ہواایک گلر کے دو سوٹ ہو سکتے یں۔''راحیل نے زمی ادرسجاؤے سمجھایا۔ د جنہیں بیر ہنے دو۔''مثمن کا انداز تھا تھا ' چلوکونی نہیں کچھ اور پیند کرلو۔'' وہ مزید قریب آگراہے حوصلہ دیے لگا۔ ''تم بتاؤمجھ پر کون ساکلر اچھا لگے گا۔'' من نے تر چھی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا اور بڑے نازے پوچھا۔ ''تم جس رنگ کا کپڑا پہنووہ موسم کا رمگ ۔"راحیل نے اس کے کان میں محبت کارس گھولا۔ " ہو جی تم بھی بوے وہ ہو۔" ممن نے بظاہر منہ بنایا جیب کہ ایس باتیں ہمیشہ مسرت ہے دوجار کرتی تھیں۔ رر چار مرک میں۔ '' ہا ہا.....تم اس وفت بالکل پرانے ز مانے کی بیویوں کے انداز میں بول رہی ہو۔" وہ

کیا ہوا۔؟''راحیل نے بے چین ہوکراس کے آنسوا بی ہھیلی میں جذب کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ , اسر نہیں میں ٹھیک ہوں۔ "ممن نے اسے ہاتھ اٹھا کررو کا اور بیزارشکل بناتی جیولری شاپ سے باہرنکل گئی۔وہ جیران سارہ گیا۔ ☆.....☆.....☆ کپڑوں کی ایک بہت بڑی شاپ میں قدم رکھتے ہوئے ،اس نے راحیل کی خاطر موڈٹھیک کیا۔موسم کی تبدیلی کے ساتھ نت نے لان کے برنٹ ،اپنے اندر بہار کی رنگینی سمیٹے شاپ پر سے دکھائی دیے۔ وہ محوری شوکیس کے سامنے ''زبروست ہے۔'' کیڑوں کے وککش ڈیزائن، آنکھوں کو جلا بخش رے تھے، تمن نے كاؤنثر پر تھيلے ايك كپڑے كومتى ميں ليا۔ ''تمی .....رمضان شروع ہونے والے ہیں، ایک نیا سوٹ فریدلونا۔''راحیل نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرا صرار کیا۔ " مول .....! و کھے رہی ہول یے" اس نے مسرورا نداز میں سر بلایا۔ '' کوئی پیند آیا؟'' راحیل نے تھوڑی دریہ بعد بڑے اشتیاق سے بوچھا۔ '' آل ..... ہاں ابھی نہیں۔'' وہ سوٹ کے انتخاب کے دوران تھوڑ اکنفیوزنظر آئی۔ اچھا..... پەيىرخ سوٹ مجھ يركيسا لگے گا؟'' اس نے بدستورشوکیس میں جھا تکتے ہوئے ایک جانب اشارے ہے یو چھا۔



'' کون سا ،وه ریڈاینڈ بلیک؟''راحیل نے

تصدیق جاہی اور ،انگی کارخ ڈی کی طرف کیا۔

نہیں تھی، ای لیے وہ اکثر شام کوئمن کے گھر جاکرا پی پہند کے پروگرام دیکھی۔ دونوں سہلیاں اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرلیتی ۔ تعلیمی میدان میں بھی وہ دونوں فوب محنت کرتیں۔ کلاس میں ہمیشہ ٹیچرز کی چاہوی کر کے ثناء آ گےرہتی ۔ مگر جب بھی فائنل امتحان کا نتیجہ آتا تو نمن کے مارکس سب سے زیادہ ہوتے ۔ وہ وقت ان دونوں کی دوسی پر بہت بھاری پڑ جاتا۔ ثناء اس کے بعد ثمن سے بہت بھاری پڑ جاتا۔ ثناء اس کے بعد ثمن سے بالکل بات نہیں کرتی اور گھر جا کراوڑ دھ لیپ کر بالکل بات نہیں کرتی اور گھر جا کراوڑ دھ لیپ کر

بلنگ پرجا کر پڑجاتی۔
ایسے میں وہ کوفت کا شکار ہوئے گئی ادر غلطی
نہ ہوتے ہوئے بھی جا کراسے مناتی۔ وہ اپنی
شہلی کے مزاج کو بھی بھی سمجھ نہیں پائی۔ برائی
مشکل سے ناراضی ختم ہوتی ادراس کے بعد سے
دونوں پھر سے شیر وشکر ہوجا تیں۔ نناء بہت
طوفان کھڑا کر دیتی ۔ دوسی ختم کرنے کی
طوفان کھڑا کر دیتی ۔ دوسی ختم کرنے کی
رشمکیاں دیتی اور تمن اس کے پیچھے پاگل بنی
پھرتی۔ چند دن گر رئے کے بعد شاء خود ہی
پھرتی۔ چند دن گر رئے کے بعد شاء خود ہی

راشدہ بھی بٹی کے سیدھے بن پر ناراض ہوتیں۔ ثناء کے لیے ان کی ناپسندیدگی بڑھتی چلی جارہی تھی۔ وہ ایسی دوئی کو خود غرضی سے تثبیہ دیبتیں اور بیٹی کو بہت سمجھاتی کہ ثناء پر اتنا بھروسہ نہ کیا کرے۔ اس کے اندر حسد وجلن کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ گر بالی عمر کا اپنا نشہ ہوتا ہے۔ وہ جب تک مہیلی کو دن بھر کی روداد نہ سنا دیتی۔ اسے مزہ نہیں آتا۔ ماں کی نصحتوں اور روک ٹوک کے باوجودان وونوں

خوش دلی ہے ہیں دیا۔ ''اچھااب ایسا بھی نہیں۔''وہ ترچھی نگاہوں سے دیکھنے گئی تو راحیل نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ ''الیا کو بہیں کہ تاسیم میں میں میں میں ا

"ایما کون نہیں کرتے کہتم میرے لیے ایک سوٹ کا انتخاب کرلو۔"من نے بڑے مان سے شوہرہے فرمائش کی۔

'' چلویه مشکل کام میں ہی سر انجام دیتا ہوں۔'' وہ زبرلب بولا اور چاروں طرف نگاہ گھمائی۔

'' دیکھووہ سبزلان کا سوٹ، کتنا کول لگ رہا ہے نا۔'' کچھ دہر بعدراحیل نے ایک ڈمی کی طرف اشارہ کیا۔

'' کی محصفاض نہیں لگ رہا۔'' وہ منہ بگاڑ کر لی۔

برق المحاده بلوگرین ۔ 'راجیل نے ہمت نہ ہاری ایک اور سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔
'' اول نہیں رہنے دو پھر بھی سمی ۔ ''ثن نے بے پر داہی سے انگار میں سر ہلایا۔
دونوں دکان کے پاس سے ہٹ گئے، وہ آگے بڑھنے گئی اور راحیل مایوس سا بیوی کے بیچھے چل دیا۔

'' چلوبھی صبح ہے تنہیں ایک بار پھر تلاش معاش میں لگ جانا ہے۔''ثمن نے ساتھ چلتے ہوئے ،اذیت ہے کہا۔

ایک بار پھر راحیل کی جاب ختم ہوگئ تھی،شاید بیراس مہینے کی آخری تفری خابت ہوتی۔

" ہاں ٹھیک کہہ رہی ہودھا کرنااس بار قسمت ساتھ دے جائے۔ "راحیل نے سر ہلایا، پھیکی مسکراہٹ اسکےلیوں تلے آگئی۔ ان دونوں نے عارضی ہے اسٹال میں بیٹھ کر پہلے مزیدارسی چکن ہریانی کھائی، اس کے بعد شخنڈی ٹھار کولڈرنگ کا لطف اٹھایا۔ راحیل نے بیوی کی فرمائش پر بھنی سونف کا میٹھا پان خریدا، جے دونوں نے آدھا آدھا کھایا، اور پھر ہاتھ ڈالے ہنتے مسکراتے ہوئے اپے گھر روانہ ہوگئے۔ شوہر کی اتن توجہ پاکرشن کا ذہن وقی طور پر ماضی کے عذاب سے آزادہوگیا۔

۔ شادی کے اتنے سال گزرجانے کے بعدوہ ان سب باتوں کو بھلا چکی تھی ،مگر اچا نک ثناء کو جگمگاتے گلاس ڈورسے نکل کرسٹگ مرمر کی سیر صیاں اتر تے ہوئے انہوں نے ڈھلتے سورج کی جانب دیکھا۔

''بہت تھک گیا ہوں یار۔'' راحیل کا لہجہ تکان ز دہ تھا۔

تکان زدہ تھا۔ '' یہ بات تو ہے؟''ثمن نے آٹکھیں موند کر ستی ہے جمائی روکی۔

''ویسے آج کچھ زیادہ لطف نہیں آیا۔'' راجیل نے سرسری انداز میں کہا۔

''''' بمجھے تو بہت مزہ آیا۔''اس نے دل رکھنے کوغلط بیانی کی۔

'' پتا نہیں سارے وقت تو تمہارا دھیان کہیں اور لگا رہا۔'' راحیل نے بیوی کے حسین چہرہ پر پھلے اجنبی تایژات کا جائزہ لیا۔

پہر قوق ترقی بہت تھی نااس کیے بچھ اچھانہیں لگ رہا تھا۔'' وہ ثناء کے بارے میں شوہرے کوئی بات کرنانہیں جاہتی تھی،اس لیے بہانہ بنایا۔

'' کمال ہے اندر تو اگر کنڈیشن کی اچھی خاصی کولنگ تھی۔' وہ جیرت زوہ ہوکر بولا۔ ''تم تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔' 'ثمن نے چڑ کر بالوں میں انگلیاں پھنسا ئیں۔ '' خیر چھوڑ و چل کر پچھ کھا پی لیتے ہیں۔' ' راحیل نے پیارے اسے دیکھا۔ '' ہاں ٹھیک ہے۔' وہ فورا مان گئی۔ '' ایک منٹ ۔' راحیل نے جیب تھیتھیا کر '' ایک منٹ ۔' راحیل نے جیب تھیتھیا کر پانچ سو کے آخری نوٹ کی موجودگی کا یقین کیا اورسکون مجراسانس لیا۔

دیکھتے ہی، وماغ کی اسکرین پرماضی کے ہوکرسوچا،تھوڑی وہرا پی مخصوص جگہ پر کھڑ ہے منظرِتازہ ہو گئے۔ سارے درد جاگ اٹھے وہ ہوکر ثناء کا انظار کیا۔ ثناء کی دوستی میں کتنی جنونی ہوا کرتی تھی ، یہاں " آخر پیر ثناء کی بکی آج کہاں مرگئی؟" تک کداس کے معاملے میں ماں کی بھی تہیں ستی

تھک ہار کر وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی روم میں داخل ہوتی۔

روسٹرم کے پاس میں کھڑے ہوکراس نے جارول جانب نگاه دوڑائی اور جیران رہ کئی ، ثناء ک اور لڑ کی کے ساتھ کلاس کی پچھلی رو میں بیٹھی کپیں لگانے میں مصروف دکھائی دی۔وہ جل بھن گئی ۔ ان دونوں کی دوستی میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ کلاس میں کسی اور کے ساتھ بلیٹھی تھی۔ورنہ ان دونوں کی بیروثین تھی کہ جو پہلے کلاس میں بھنے جاتا، ایا بیگ رکھ کر میلی کے کیے سیٹ ریزرو کر لیتا میم کو اندر داخل ہوتاد مکی کرنمن نے سر جھٹکا اور سامنے والی قطار میں این ایک اور کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ

ہونے کے بعد من بے رخی سے باہر جانے ثناءنے اسے پیچھے پکارا۔ ''بس فری پیریڈ ہے کینٹین تک جارہی

تی،جس نے کھیک کراس کے لیے جگہ بنائی۔

ہوں۔"اس نے بےاعتنائی دکھائی۔ "ایک منٹ رکوہم بھی چلتے ہیں۔" وہ ڈھیٹ بنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے لیجھے چلی

''من '''سوری۔'''کیا آپ کومیرا آنا برا لگا ہے؟''وردانیر نے اسے مسلسل منہ پھلائے دیکھا تو جائے کا گھوٹٹ بھرتے ہوئے شرارت سے پوچھاً۔ ''کیامطلب؟''دونوں نے ایک ساتھ

"اوراس نے کیا کیا؟"من سے الدتی عم کی تندلبرنے آنکھوں کو گیلا کر دیا۔ "م تو میری سب سے اچھی سہلی تھی۔" ممن نے ایک گہری سائس کی چیرے پر کرب کے اشتِعال آمیز تاثرات اُ بھرے۔ '' بھی نہ بھی تو سچائی میرے سامنے آئے كى كاراس وقت خودكو برے ضبط سے كر رتا ہوا محسول کیا۔

☆.....☆.....☆ ممن کا مج گیٹ ہے اندر داخل ہوئی، زم کبول کے ﷺ میں بال بین دبائے ،مصروف انداز میں بیک کی زی کھول کرنوش نکا لئے کی کوشش کرنے لگی جو کتا ہوں کے پہر میں کہیں جا چھے تھے، چلتے چلتے بے دھیانی میں ایک اوکی

''او.....سوری۔''تمن نے سراٹھا کر دیکھا بھی نہیں اور معذرت کرئی اندر کی جانب بڑھ

گئی۔ ''کتنی پیاری ہے۔'' دردانہ نے مسکرا کر '' کانی پیاری ہے۔'' دردانہ کے مسکرا کر خود میں مکن اس پیاری سی لڑکی کو چا تا دیکھا،جس کی منہری لٹ گالوں کو چوم رہی

'' کلاس شروع ہونے والی ہے۔''تمن نے بلیک رسٹ واچ میں جھا نکا ،جو اس کی سنهرى كلائى يربهت في ربي هي \_ ''میڈم کا کہیں اتا پتانہیں۔''اس نے زچ



a ksociety com

پر پہا۔ کالج میں داخل ہوتے ہی پہلی مکر ان محتر مدے ہوگئی، مزے کی بات بیہ کہ انہوں و کیھے بناء ہی سوری کی اور نکل لیں۔ ' دردانہ کا انداز اتنا ظریفانہ تھا کہ ان دونوں نے تعقیم الدار اللہ علی ہے۔

"اوسسا گین سوری میں اس وقت نوٹس کی اللہ میں اتنی البھی ہوئی تھی کہ کسی اور چیز کا دھیان نہیں رہا۔ "من نے خوش ولی سے بتایا۔ دھیان نہیں رہا۔ "من او کے ویسے تم جتنی حسین ہو۔ اس سے کہیں زیادہ نخرے دکھا سکتی۔ "وردانہ پہلے دن آئی اس پر عاشق ہوگئی۔

''ایسی کُوئی بات نہیں۔''وہ شرم سے گلابی ہونے گئی۔گر ثناء کے چپرے کا رنگ سیاہ پڑگیا۔

و وسرے کا کی سے ما گریش کروا کے آنے والی دردانہ بھی ، اب کلاس میٹ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی مشتر کہ فرینڈ بن گئی۔ وہ سینوں ہر جگہ ایک ساتھ نظر آتیں ،کائی کی شرارتی لڑکیوں نے انہیں ''تھری اسٹار''گے نام سے بکارنا شروع کردیا۔ وہ شیوں اس بات انہیں دردانہ مزاجاً بہت آجی بر بڑا فخر محسوس کرتیں دردانہ مزاجاً بہت آجی ساتھ خاصی کھلے دل کی تھی، دوستوں کی دوست تھی، شاءتو اس پرواری صدقے جاتی ،تمن البتہ ناریل انداز میں ملتی۔ دردانہ ایک دوباران کے گھروں کے چگر میں کھی گئی ہوئے جاتی ،تمن البتہ ناریل انداز میں ملتی۔ دردانہ ایک دوباران کے گھروں کے چگر میں کھی گئی ہوئے کے کھروں کے چگر میں کھی گئی ہوئے کے کہیں البتہ ناریل انداز میں میں لگا چکی تھی۔

ایک دن اسے ضد سوار ہوگئ کہ وہ اپنی سہیلیوں کو گھر لے کر جائے گی۔اس کی دعوت پرثناء تو جانے کو بے چین ہوگئی بگر خمن تھوڑا تذبذب کا شکار ہوگی۔وہ جانتی تھی کہ والد

صاحب کواس قتم کی آزادی پسند نہیں۔ در دانہ کی منت ساجت کے بعد بڑی مشکلوں سے انہیں اجازت ملی اور دوہ دونوں در دانہ کی گاڑی میں اس کے بڑے ہے گھر روانہ ہو گئیں۔ میں اس کے بڑے ہے گھر روانہ ہو گئیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔

''سجاد ولا' میں داخل ہوتے ہی ان کی آئیس ہے جے میں واخل ہوتے ہی ان کر آئیس ہے جے میں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ہزارگزیر پھیلے وسیع وعریض گھر کو وائٹ اور براؤن مار بلز سے سجایا گیا تھا۔ لان میں کی گئی بھولوں کی آئیش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی ۔ عقب میں چھوٹی می مصنوعی پہاڑی بنائی گئی تھی، جس سے بہتی آبادا کی بیفوی تا لاب میں جاگرتی، جس میں کنول کے بھول تیر رہے تھے، انہوں نے میں مراہتی نگاہوں سے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا میں کرویں، مگر ممن نے متانت کا دامن تھا ہے گئی ورائی دور وشور سے تعریفیس شروع کرویں، مگر ممن نے متانت کا دامن تھا ہے کہا وہ من تھا ہے کی نظروں میں خودگو لیکا کردیے۔

وردانہ نے انہیں اپنی ای رفیعہ سجاد سے ملوایا، وہ دونول سے ہی بہت پیار و محبت سے ملیں ۔ چیوٹی بہت پیار و محبت سے ملیں ۔ چیوٹی بہنوں نے ملازموں سے کہد کرفورا ہیں لان کے شیڈ تلے کرسیاں بچھوا ئیں اور ان کی تواضع سے اور نج جوس اور جاکلیٹ کوکیز سے کروائی۔

دونوں لڑکیوں نے دردانہ کی فیملی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ ثناء یہاں بھی اپنی حرکتوں سے بازنہیں آئی، ثمن کو سلسل نظرانداز کرتے ہوئے، رفیعہ سجاد کے ساتھ محبت جماتی رہی، ثمن نے اس کی ایسی عادتوں پر خفا ہونا چھوڑ دیا تھا۔وہ دردانہ اور اس کی چھوٹی بہنوں

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ا یڈ فر ہ لنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئېك پررابطە كريں۔۔۔ ہمیں فیس کی براا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہوئے بھائی تھے۔ان کے والد سجاوعلی جدی پشتی
رئیس تھے،جن کا ایک برس قبل انتقال ہوگیا تھا۔
مرخ وسفید رنگت پر ان کے کھڑے نقوش سج
رہے تھے، مردانہ وجا ہت کے حامل ظفیر سجاد کو
ممن نے خاصا پروقار پایا وہ گاڑی کی پچپلی سیٹ
پرخاصی مختاط بیٹھی رہی مگر ثناء کی نگاہ تو جیسے ان پر
سیٹ پر بیٹھی وردانہ سے ہمنی نداق میں مشغول
سیٹ پر بیٹھی وردانہ سے ہمنی نداق میں مشغول
سیٹ پر بیٹھی وردانہ سے ہمنی نداق میں مشغول
سیٹ پر بیٹھی وردانہ سے ہمنی نداق میں مشغول
سیٹ پر بیٹھی وردانہ سے ہمنی نداق میں مشغول
سیٹ پر بیٹھی وردانہ سے ہمنی خواب خاصی سنجیدگی
سے دیا گیا۔

یہ ہے۔ رہے۔ مشکل ہوگیا، ایسے موقعول پروہ چپ چاپ ان دونوں کے نیچ ہے اٹھ جانا چاہتی۔ در دانہ ہاتھ پکڑ کر بٹھالیتی وہ اس سے بہت محبت سے ملتی اور اس کے پیچھے ہٹنے پر بے چین دکھائی دیتی ۔اس کے لیے ثناء ہے لڑتی تو وہ الٹا اسے ہی مورد الزام ٹہراتی کہ تمن اب مذاق پر بھی برا مان جاتی کے ساتھ خوشگوار موڈ میں باتیں کرتی رہی۔ خوب سارے لواز مات کے ساتھ خوشبو دار الا کچی والی جائے پی کروہ لوگ واپسی کے لیے پرتو لنے لگ گئیں۔

''ہاں چلتے ہیں ایک منٹ رکو۔'' دردانہ نے پچھسوچ کرانہیں ٹہرنے کے لیے کہا۔ ''ظفیر بھائی خان چاچا آج جلدی چھٹی لے کر چلے گئے ہیں۔''اس نے اپنے خوبرو بھائی کو پکارا جو پچھ درقبل آفس سے لوٹے تھے۔ بھائی کو پکارا جو پچھ درقبل آفس سے لوٹے تھے۔ ''ہاں تو پھر؟''بہن کومجت سے دیکھنے کے بحد یو چھا۔

می آپ ان دونوں کو گھر تک چھوڑ دیں گے؟''اس نے لاڈے پوچھا۔ ''ہونہہ۔۔۔۔۔۔گھیک ہے،تم لوگ آ جاؤیں

ہوہہہ.....طیب ہے، م حوت احاویں گاڑی اطارٹ کرتا ہوں۔''ظفیر نے اچٹتی سی نگاہ ڈالنے کے بعدا ثبات میں سر ہلایا۔

ر فیعہ سجاد نے ان دونوں کو گلے لگا کرخوب بیار کیا ۔ا سکے بعد زبردتی کچھ تحاکف ساتھ کردیئے۔ ثناء کی تو ہا تجھیں چری جارہی تھیں ،گر ثمن نے سادگ سے شکر بیادا کیا۔وہ تینوں ہستی مسکراتی جا کرگاڑی ہیں بیٹھ گئیں۔

طویل کار پورچ سے چک دار لینڈ کروزر نکتے دیچ کر گارڈ نے بڑی مستعدی ہے بلیک اس گیے کہ کو گارڈ نے بڑی مستعدی ہے گاڑی اس گیٹ کھول دیا۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی چلاتے ہوئے مین روڈ پر لے آئے۔ یہ ان دونوں کی ظفیر سجاد سے پہلی براہ راست ملاقات محی ،اس سے قبل دردانہ کے منہ سے اپنے بھائی کے ہزاروں تھے من رکھے تھے۔ ظفیر سجادلندن کے ہزاروں تھے من رکھے تھے۔ ظفیر سجادلندن سے تعلیم حاصل کر کے حال ہی میں وطن لوئے سے تھے۔ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہونے کے علاوہ دردانہ کو ملاکر چار چھوٹی بہنوں کے



ہے۔ تمن ان باتوں سے کھیرانے لکی۔ جب بھی اییا لگنے لگنا کہ تھری اشار کا ایک کونہ ٹوشنے والا ہے۔ ثناء بردی ہوشیاری ہے تمن کو منالیتی ،وہ ساری باتیں بھول بھال کر دوستوں کی طرف ہے اپناول صاف کر لیتی ۔

\$ ..... \$

اسی تھنیا تانی میں ان لوگوں کے فاتنل ا یکزام سر پرآ گئے تو متیوں کا دھیان پڑھائی کی طرف مز گیا،امتحانات سے فراغت یانے کے بعد اجا مک تمن کو ٹائیفا ید نے آ تھیرا۔اس بیاری نیس وه بهت کمزور هوگی ، پندره ، بیس دن بعد جب اس کی طبیعت ستبھلی تو عجیب سا انکشاف ہوا کہ گھر آنا تو دور کی بات تھی ، جان لٹانے والی سہیلیوں نے ایک بار کال کر کے اس کا حال احوال تکے نہیں یو چھا۔ وہ ان لوگوں کی بےرتی پراواس ہوگئ۔

ووسر برون بری ہمت کر کے وہ جب کا کج گئی تو ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح برطرف پھیلی ہوئی تھی۔اس کے کا نوں میں بھی ثناءاور ظفیر سجاد کی منکنی کی بات گردش کرتی جوئی سینجی ۔ وہ رسب س کر ہکا یکا رہ گئی۔ ا *ہے* ظفير كوئي خاص د لي' جذباتي يا ذبني لگاؤنہيں تھا۔ مگربہ بات اس کے ول میں کھب گئی کہ دونوں سہیلیوں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اینی خوشیوں میں شریک کرلیتیں۔

اس نے پھر بھی بڑا پن وکھاتے ہوئے مبارک با دویے کے لیےان دونو ل کو تلاش کرنا شروع کردیا یمی نے بتایا کہ وہ کینٹین میں موجود ہیں ہمن وهیرے دهیرے قدم بڑھالی اندر واخل ہوئی تو سامنے والی عیبل پر ثناء اور در دانه بیتھی ہنس ہنس کر پییں لگار ہی تھیں۔

ہائے ....قم دونوں تو بہت بے مروت نگلی'' وہ سریرائز وینے کی خاطر ان کے سامنے موجود خاتی چیئر پر بیٹھ گئا۔ پېلے تو وه دونو ل چونک کر خاموش ہوئنگیں، م وردانہ کے چرے کی رنگت بدلی۔اس نے

تمن کو یوں نظرانداز کیا ،جیسے اس کا وجود وہاں

''میری کلاس ہے ثناء۔'' اپنی جائے چھوڑ كربيك كاندهے سے لئكائے كھڑى ہوگئى۔ '' ماں میں بھی آ رہی ہوں۔'' ثناءایک دم امینش می ہوکر نگاہ چراتی، اس کے پیچھے

دوڑ پڑی۔ ''انہیں کیا ہوا؟''شنن کو اپنی آ تکھیں گیلی انہیں ہونے کا احساس بھی نہیں ہوا، آیک تک انہیں باہرجا تادیکھتی رہی۔

بیان کی این سہیلیوں ہے آخری ملاقات تھی تھری اسٹار کا ایک کونا ٹوٹ گیا،جس کی لرچیاں بہت بری طرح سے اس کے دل میں چیم سئیں ۔اس کے بعد نہ ان لوگوں نے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی تمن نے بیٹ کر رکارا۔ اس تک آخری خبر ظفیر اور ثناء کی شادی کی پیچی ۔جس میں اے بلانا تو ایک طرف اطلاع دینے کی بھی زحمت گوارانہیں کی گئی۔

''الیی کون سی خطا ہوئی ، جوان دونوں نے مجھ نے قطع تعلق کرلیا۔''اے ہمیشہ سے بیا یک سوال دکھی کرتا آیا۔

گرل انگلیوں میں گڑنے لگی ، آیکھیں ضبط ہے لال سُرخ انگارے جیسی ہولئیں۔تب جا کر کہیں ماضی کا سفرتمام ہوا، وہ بستر پرروتے روتے سوگئ۔ چیرے یر آنسوؤں کے مط ہوئے نشان اس کے دکھ بھری کیفیت کے غماز

relety/com

☆.....☆

رمضان المبارك كى آمد كے ساتھ ہى تمن اور راجيل نے اس ماہ كى پرنور ساعتوں اور قيمتی لمحوں كے فيوض اور بركات حاصل كرنے كے ليے خصوصى عبادات كا سلسله شروع كرديا۔اس مہينے كى بركت ہے انہيں شادى كے تين سال بعد ماں باپ بننے كى خوش خبرى ملى تو ول ہے سارے ملال مثنے جلے گئے۔

دومرے روزے کی بات ہے وہ افطاری

ہنانے کے لیے پکوڑوں کا بیس گھول رہی تھی کہ
اچا تک زور کا چکرآیا اور نقاجت محسوس ہونے گی

اس نے کچن کی ویوار کو تھام کرسہارا لیا۔ کسی نہ

میں طرح سارے کا منمٹائے اور روزہ کھولئے
کے بعد جب راحیل کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے
گئی تو انہیں آئی بڑی خوش خبری سننے کو ملی۔
دونوں کے چبرے خوش سے کھل اٹھے۔ ظہورا حمد
نے فورا بہوکا صدفہ نکالا۔

'' اللہ تعالیٰ تونے تو مجھے ایسے نوازا ہے ،جس کے میں قابل بھی نہیں تھی ۔'' وہ گھر آگر سجدے میں گرگئی۔

بس اب راخیل کی اچھی می نوکری اور لگ جائے۔''اس نے گڑگڑ اکر ایک اور عرضی اپنے رب کے سامنے رکھ دی۔

' زندگی یوں مہربان ہوسکتی ہے میں نے تو مجھی سوچا بھی نہ تھا۔''اس کی روح تک سیراب ہوگئی۔

ہوں۔ قسمت اور اس کی ہمیشہ ان بن رہی۔ اچا تک ہونے والی شادی کے بعدراحیل نے نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مارے اور سابقہ توکری کی بنیاد پر ایک بڑی این جی او سے

مسلک ہوگیا محقول تنخواہ تھی، پھر اس کے ماموں سسر جوان لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنی شخواہ کی ماتھ رہتے تھے، اپنی شخواہ کا بڑا حصہ ان دونوں پر خرچ کردیتے۔ یوں زندگی سکون سے بسر ہونے لگی،اچا تک عموں کی کالی آندھی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

راحیل کواس کی سچائی اورا بمانداری کی بردی
کڑی سزا ملی ۔ وہ جس ٹرسٹ سے منسلک تھا،
وہاں پر ہونے والی بہت بردی کر پشن کا انکشاف
ہوا ۔ یہ لوگ بے گھریتیم بچوں کو کفالت کے
بہانے اپنے بہاں پناہ دیتے اور بعد میں آئیں
بیرون ملک اسمگل کردیا جا تا۔ اس کام میں
مالکان کے ساتھ چند پرانے نمک خوار بھی ملوث
شخے۔ راحیل نے فرض شاس شہری ہونے کا
شوت دیتے ہوئے خاموشی سے پولیس سے
شوت دیتے ہوئے خاموشی سے پولیس سے
دابطہ کیا اور سارے شوت اکٹھا کرکے ان کے
دوالے کردیئے۔

ایک بڑے چھاپے کے بعد سب کورنگے
ہاتھوں کر گیا گیا۔ چند دنوں تک اخبارات اور
میڈیا نے اس واقع کی خوب تشہیر کی ۔راجیل
کی ایمانداری کے ڈیئے بیٹے گئے۔ مگر اس کے
بعد وہ ہی ہوا جو یہاں کا مسٹم ہے۔ بیسے ہی
معاملہ دیا، پیسے کے زور اور پولیس کے تعاون
سے وہ لوگ باعزت بری ہوگئے ، عدالت
جاکر سارے گواہ مگر گئے ،الزامات جھوٹے
تابت ہوگئے اور این جی اودوبارہ کھل گئی، سب
پچھ پہلے جیسا ہوگیا، مگر راجیل کی زندگی جیل
بنادی گئی۔اول تو کوئی بھی اب اسے نوکری
بنادی گئی۔اول تو کوئی بھی اب اسے نوکری
باتھ لگاتے کیول کہ تقریبا ہرا وارے میں کسی نہ
ہاتھ لگاتے کیول کہ تقریبا ہرا وارے میں کسی نہ
ہاتھ لگاتے کیول کہ تقریبا ہرا وارے میں کسی نہ
ہاتھ لگاتے کیول کہ تقریبا ہرا وارے میں کسی نہ
ہاتھ لگاتے کیول کہ تقریبا ہرا وارے میں کسی نہ



پر بلانا ہے۔'اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بات شروع کی۔

''''یہ بھی کوئی تو چھنے کی بات ہے ڈیئرسب کو کل بلالو۔'' راحیل نے اسکے ہاتھ شہم شیا کر اجازت دے دی۔

'' پیپیوں کے بغیریہ دعوت کسے انجام پائے گا۔'' وہ بیہ بات سوچ کر گھبرانے لگی۔ ''سنو۔'' مڑ کرشو ہرہے جرح کرنا جا ہی مگر وہ تو نیند کی وادیوں میں کھوچکا تھا۔

''تھک کر سو گئے ہیں۔اس وقت جگانا مناسب نہیں۔'' مثمن نے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے سوجا۔

'' میں بھی لیٹ جاؤں۔ورند محری میں آتکھ کلنا مشکل ہوجائے گی۔''الارم سیٹ کرنے کے بعد اس نے لائٹ آف کی اور بستر پرلیٹ گئی۔۔

''ابھی افطاری کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا تھا۔'' اس نے سامان کی لسٹ تیار کرتے ہوئے سوچا۔

''قلیٹ کے شیجے واقع سپر اسٹور سے بیہ سارا سامان با آسائی مل جائے گا۔''اس نے پرس میں احتیاط سے پیسے رکھنے کے بعد خود ہی سامان لانے کا سوچا۔

ورہا۔''روزے اورا پنی الیم کنڈیشن کی وجہ سے ثمن کا پیدل چلنا قسمت ہے کہیں جاب لگ بھی جاتی تو پرانے مالکان اینااٹر ورسوخ استعال کر کے اسے وہاں ہے نکلوا کر دم لیتے۔

راحیل نے تھک ہار کراپی قابلیت سے کمتر چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کردیے، بیران کی زندگی کاسب سے مشکل دور ثابت ہوائے من کا ہاتھ بہت تنگ رہنے لگا، میکے کا بھی کوئی آسرا نہ تھا، بس ایک ظہور ماموں کا دم تھا۔ بڑی مشکلوں سے گزارا ہوتا۔ راحیل کواپنی محبت اور جذبوں پر ندامت محسوس ہونے لگی، جس نے خمن کوآ زمائشوں کے سوا پچھنیں دیا۔

'' میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں گی۔ میر ہے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔'' ہر نماز کی ادائیگی کے بعدا سے بیایک بات سلی دیتی۔ ''میں میں میں تنہ اشکر ہے تہ جس سال میں

''میرے مولا تیراشکر ہے تو جس حال میں رکھے''عشاء کی نماز کے بعداس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو من میں نور بی نور پھیل گیا۔ بلاشبہ جو ہرا کرتا ہے۔ وہ مضطرب اور بے چین رہتا ہے۔

\$.....\$

رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ شمن نے آج اپنے میکے والوں کو افطار پر بلائے کا سوچا، شادی کے ایک سال بعد ہی اس کے والدین شادی کے ایک سال بعد ہی اس کے والدین نہیں رہی ، کم کم ہی سہی مگر عید تہوار پر وہ سب نہیں رہی ، کم کم ہی سہی مگر عید تہوار پر وہ سب ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے تھے۔ شن کے بیال وہ سمیٹا وہ سحری کے لیے آٹا گوندھ کر پھیلا وہ سمیٹا وہ سحری کے لیے آٹا گوندھ کر کمرے میں سوپنے آئی تو راحیل نیم غنودگ کی کمرے میں سوپنے آئی تو راحیل نیم غنودگ کی کیفیت میں پہلے ہے بستر پر دراز رتھا۔ کیفیت میں پہلے ہے بستر پر دراز رتھا۔



'معانیٰ کس بات کی ہتم ہے کوئی قصور ہوا ہے کیا؟" ممن کے لیجے میں طنز کی اہر جا گیا۔ میرانصور پیرے کہ .... میں نے آنکھوں بد گمانی کی پٹی ہاندھ کی اور بھی سے جاننے کی کوشش بھی نہ کی۔'' وہ نگا ہیں ملانے سے کریز ال ہوتی۔ ہوں۔ ''جو کہناہے گھل کر کہو۔'' وہ نرویٹھے پن ہے بولتی ہوئی اینے اندر کے بحس کو چھیا گئی۔ "میں نے ایک وهو کے بازلز کی مے کہنے میں آ کرتم جیسی پیاری دوست کو کھودیا۔''اس کے ایک ایک انداز میں پچھٹاوے بول ایکھے۔ ''تم .....کس کی بات کرر ہی ہو؟''مثن سجھ تو گئی تھی ، پھر بھی تقید بق چاہی ۔ د میں شاء بھا بھی کی بات کررہی ہوں۔ \* اس نے انکشاف کیا۔ ""اس كاظامر بيكه اور باطن بيكه تفا، وه میرے سامنے پیارلٹانے والی بی رہی ، جبکہ اس کے من میں منافقت میری ہوئی تھی۔ پہلے تم اینے بھولے بن اور ساوگی کے ہاتھوں اس کی باتوں میں آ کر دھوکا کھا گئی۔اس کے بعد اس نے ہمارے خاندان گونشا نہ بناڈ الا ۔'' دروانہ کی باتول میں یاسیت اتر آئی۔ ''ایبا کیا ہوا تھا۔جوتم نے دونوں نے مجھ قطع تعلق کرلیا تھا۔ "مثن کے ہاتھ سر دہونے " یہ بروی کمبی تفصیل ہے، اگر تمہارے پاس ٹائم ہوتو....میں بات شروع کروں۔''اس نے جھیکتے ہوئے پوچھا۔ ''میں ..... پوری بات سننا جا ہوں گی تا کہ برسول يراني بيمانس نكالي جاسك\_"وه ہاتھ ملتے ہوئے جلدی سے کو یا ہوئی۔

''تم .....ثمن ہونا؟'' اس نے ابھی ٹرالی میں چیزیں رکھنا شروع کی تھی کہاییے پیچھے ایک شناسا آواز الجرى \_ ''جی .....'' وہ خوش دلی سے بولتے ہوئے "تم ....." اتن سالوں بعد اینے سامنے در دانہ کو دیکھ کر چیران رہ گئی، پھر بے رخی ہے منہ پھیر کر جانے لگی۔ ''ایک .....منٹ .... شہرو ..... مجھے تم ہے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔" قدرت نے ایک موقع فراہم کیا تھا ، در دانہ اے کھونانہیں '' مجھے .....آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔'' ن نے قدرے تکلّف بھرالہجدا پنایا۔ '' پلیز .....چند با تیں بنالوتا کہ میرے خمیر كا بوجھ بلكا بموجائے۔'' دردانیے نے درخواست کی پھراس کا ہاتھ تھا م کرز بروتی کھینیا۔ ''ارے ۔۔۔۔کہاں لے جارہی ہو؟''وہ ہکا بكاس كے ساتھ صينى جلى گئى۔ '' یہاں ..... سکون سے بیٹھ کر بات ہو سکے کی۔'' در دانہ مزے سے بولتی ہوئی اسے اسٹور کے بیرونی حصے میں لے آئی۔ 公.....公.....公 ''تم کچھے کہنا جا ہتی تھی پلیز .....ذرا جلدی بولو بچھے واپس کھر جانا ہے۔ 'اس نے دردانہ کے چہرے پر واضح ایکھا ہٹ دیکھی تو خور ہی بات شروع کی۔ روع کی۔ 'مجھے تم سے معافی مانگئی تھی۔'' اس نے اینے ہاتھوں میں پڑی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے شرمندہ سے کہے میں کہا۔ ہلے سمجھی کہ وہ شادی کے لیے مٹے جارہے تھے اور بے میں خوشی ہے ناچ آٹھی۔''اس نے ہونٹ کا نئے کا ہوئے بتایا۔

'' در دانہ .....'' وہ جیرت سے اسے تکتے ہوئے صرف اتنابول پائی۔

'' ہاں یہ سیج ہے، خیرا می جان بھی میرا جوش و خروش و کیچے کر ہنستی رہیں پھر کہا کہ ' پتا تو کرو کہیں اس کی مثلی ونگنی تو نہیں ہوگئ ہے اتنی پیاری لؤ کیول کو کون چھوڑتا ہے۔خاندان سے ہی دس رشتے آجاتے ہیں الیمن کر میں بھوی گئی خیرامی کی بات میرے دل کولگی \_ میں نے سوحیا، ثناء کی اورتمہاری بہت پرائی دوستی ہے ، و ہ محلے دار بھی ہے۔اس سے تبہارے بارے میں ساری معلومات مل ستی ہے، بس اے کریدنے کگی ،جس پر دہ چو کنا ہوگئ اور تمہارے بارے میں غیرمحسوں طریقے سے الی باتیں شروع کرویں کہ جو مجھے شاق گزریں، بقول اس کے تمہارا تو کافی سال تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں، پڑھ لکھ کر پہلے جاب کرو گی، پھر آ زاد زندگی بشر کروگ ۔ اُتفاق ہے میں نے جب تم سے یو چھا کہ آگے کا کیا ارادہ ہے تو تم نے بھی فٹ ہے یہ ہی کہا کہ جاب کروں کی ۔ ثناء نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارا کیا، میں جیب رہ گئی۔اس کے باوجود بھا بھی کی ساری بانوں پریفین کرنے کی کوول نہیں مانتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نارٹل رہی۔اگز امرے بعدایک بارتمهارے گھرامی جان کو لے کر جانے کا تہیہ كرليا\_" دردانه كا گلا خشك موگيا تووه لمحه بجر سائس لینے کور کی۔

''اجھا۔۔۔۔اس کے بعد کیا ہوا؟'' مثن جو ساکت بیٹھی سب سن رہی تھی، پرتجسس انداز ''شاء بھابھی نے بڑی جالا کی سے پہلے ہماری نگاہوں میں تمہیں برا بنایا اور پھر میرے بھائی کی زندگی تباہ کردی۔'' دردانہ نے اس کا ہاتھ تھام کر بتاناشروع کیا۔ ''یہ .....کا ....کہ رہی ہوتم'' 'ثمن نے

'' 'یہ '''کیا '''' کہہ رہی ہوتم۔'' 'ثمن نے بے یقینی سے دیکھا۔

''میں سے کہہ رہی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے کم لوگوں کو گھر بلانے کی ماسد کی ۔اس دعوت کے چیچے میراایک مقصد چھپا خواتھا۔'' در دانہ نے دھیرے سے ماضی کے بند کیواڑ کھولے۔

''مقصد....کیما مقصد؟''اس کے حلق میں گولہ سا پھنسا۔

و جمہیں خاص طور بر، امی جان سے ملوانا اور بھائی کوتمہاری ایک جھلک وکھانا، کیوں کہ كا بح مين تهمين ويليح اى مين في اني بها بهي بنانے کا فیصلہ کرایا تھا، اور گھر آ کر بھنی روزانہ تمہارا ذکر خیر کرتی، چھوٹی بہنوں کو بھی تم سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ جب ظفیر بھائی ،لندن سے والیں لو ئے تو میں ای کے چیچے پرائی کہ تمہارے گھر رشتہ ما نگنے چلیں ،مگر انہیں بول گھر گھر جا کر لڑ کیاں دیکھنا خاصہ معیوب محسوں ہوتا،ای لیے مہیں بہانے سے بلوایا گیا،ای جان پرتمہاری من موہنی صورت کا جادو چل گیا، باتی بہنوں نے بھی مسکرا کراپی پیندیدگی کا اظہار کردیا،ایک مرحلہ طے یا گیا تو .....میں نے ڈرائیور کے جلدی چلے جانے کا بہانہ بنایا اور گھر چھوڑنے کے بہانے ظفیر بھائی کو تہہیں الچھی طرح سے دکھادیا بعد میں انہوں نے یاری ی مسکراہٹ کے ساتھ شہیں اوکے كُرديا \_ظفير بھائى كوتوتم پېلى نظرىيں اتنى بھاگنى

Valla Asociety com

آیا کہ تم کتنی لاتعلق بیٹھی تھی ۔اس نے یہ جھی دنوں سے کالج نہیں آرہی بنایا کہ تم میرے پیٹھ پیچھے اس لاکی پرٹرس کھائی وسے تہمارے گھر چلنے کا کہا تو ہو، جو میری بھابھی ہے گی اور اسے اتنی ساری سہیلیوں کا اپنے گھر آنا جانا نندوں کو بھگتنا پڑے گا۔' ایسی با تیں سن کر میں ٹی ہواور تمہاری امی تو منہ پر پریشان ہوگئی۔ ۔ میں نے جرانی کا اظہار کیا ۔

''یہ ....سب بالیں جھوٹ پر بمنی ہیں؟'' نتمن نے پرزور تر دیدگی۔

''میں بہت دکھی ہوگئی اور آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آکر تم سے بدطن ہونے گئی۔'' دردانہ نے تمن کالرز تاہاتھ دبایا۔ ''او۔۔۔۔۔مائی گاڈ،ایک بار تصدیق تو کرتی۔ تمن کے منہ سے لے اختیار نکلا۔

و کیا بتاؤل .....هم خریف اور خاندانی لوگ سب کواپی طرح سچا اورسیدها سادا سمجھتے تھے۔''اس کالہحدگگو گیرہوا۔

''اییا بھی کیاسیدھا پن؟''ثمن کو اب دردانہ پر بھی جلال آیا۔

'' ول اتنا توت چکا تھا کہ تصدیق کی خواہش ہاتی نہ رہی ،ایسے جھوٹ فراڈ کا ہمارے یہاں کوئی تصور جو نہیں تھا۔'' در دانہ بے دم

ہوئے لگی۔ ''میں جھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ثناء میرے بارے میں ایبا سوچتی ہے۔ مجھے تو وہ دنیامیں اپنی سنب سے بردی ہمدردلگی تھی۔''شن دکھی ہوکر بولی۔

''امی جان کوبھی بہت دکھ ہوا بھائی کے لیے لڑکیوں کی کمی نہھی۔ مگر ہماری خوا ہش تھی کہ کوئی جان پہچان والی الچھے مزاج کی لڑکی مل جائے۔ دراصل ابا جان کے بعد بھائی کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ تمہاری طرف سے بدگمان ہونے کے اس معاملے پرمٹی ڈال دی گئی۔'' دردانہ نے '' تم کافی دنوں سے کالج نہیں آرہی تھی۔ میں نے ثناء سے تمہارے گھر چلنے کا کہا تو اس نے بتایا کہ تم سہیلیوں کا اپنے گھر آ نا جانا زیادہ پسندنہیں کرتی ہواور تمہاری ای تو منہ پر با تیں سنادی ہیں۔ میں نے جیرانی کا اظہار کیا کہ ایسا کیوں ہے اور جوش میں آ کرتمہارے حوالے اپنے سارے جذبات اور بھا بھی بنانے والی بات ثناء کے ساتھ شیئر کردیں۔' وردانہ نے سوچتے ہوئے بتایا۔

نے سوچتے ہوئے بتایا۔ ''اچھا۔۔۔۔۔تو پھر؟''ثمن کو شدید غصہ آر ہا تھا کہ ثناءنے بے معنی باتوں کو کسے اپنے حساب سے ہامعنی کر دیا۔

سے بوں رویہ۔
'' پہلے تو وہ ہما ابکا ی رہ گئی ،گر منہ ہے کچھ
نہ بولا۔ مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں
ہوا، کہ ثناء کی پلاننگ کیا ہے اور وہ مجھےتم ہے
ہرگمان کر کے اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے
ور نہ مختاط ہو جاتی ۔' در دانہ نے دور کہیں ماضی
میں جھا نکا۔

'' میں نے سیملی جان کراس سے دوستانہ مشورہ مانگا۔وہ اس دفت تو مسکرا کر بات ٹال گئی، مگر بعد میں اپنی بدفطر تی کی وجہ سے ہر ہر معاملے میں غلط بیانی سے کام لیتی رہی۔اتفاق سے تم بھی اس کی کہی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرتی اور میں کنفیوز ہوگئ۔'' دردانہ بے چین ہوئی۔

 آ تکھیں ملتے ہوئے بتایا۔

سو کھے لیوں پر زبان پھیر کر بتایا '' ثناء بَيكُمْ نے اور ..... كيا گُل كھلائے ؟ ثمن كاغيض وغضب براحال موايه

''وہ مجھ سے خوب لگاوٹ بھری یا تیں كرتى۔ ميرے گھر والوں كى اچھائيوں كو

سراہتی۔ میں اس کے خلوص سے متاثر ہوتی چلی کٹی اور پھرایک ون اسے بھابھی بنانے کا فیصلہ كر والا، شايد مين به جنانا جامتي كه اكرتم نے

میرے بھائی کور بجیکٹ کرویا تو کیا ہوا۔ میں ا یک اور سیلی کواپنی بھا بھی بناؤں گی۔

ای جان میرے اتاؤلے پن پر پریشان ہوکئیں، جانے کیوں وہ ثناء کےمعالمے میں کچھ منگوک سی تھی۔ بھائی بھی پچھا داس تھے مگر اس نے تو میری ایسی مت ماری کہ میں نے سب کو منا کے وم لیا، عجلیت میں متلنی کردی گئی۔نس میبیں سے ہماری بدسمتی کا آغاز ہوا۔'' ورواند کا لبجہ کی ہے بھر گیا۔

''ایبا کیا ہوگیا؟''ثمن نے حیرت کا ظہار

'' ثناء کولو ہماری دولت ہے پیارتھا۔ شادی کے ایک سال تک تو دہ مشرقی مہو بننے کا ڈرامہ رحاتی رہی،ای جان کی خوب خدمت کی ،ہم مب سے بہت سلوک کے ساتھ رہی اور اپنے قدم مضبوط کرنے میں لگی رہی ،ہم سب خوش تھے۔اس کے بعد جیسے ہی میرا بھیجا شہیراس کی گود میں آگیا وہ اپنی اصلیت وکھانے پر اتر آئی۔اے ہم سب برے لکنے لگے۔ پورا دن كرے ہے باہر نہيں نكلتی - مجھی شہير كوسلانے كا بہانہ ہوتا ،بھی اس کی بیاری کا دکھاوا۔ایک ایک کرکے اس کے چیرے سے سارے نقاب اترتے چلے گئے تب جا کر ہوش آیا۔'' در داند

''یہ .....تواس نے بہت غلط بات کی خبر ..... پھر کیا ہوا؟''من کوافسوس ہوا مگر آگے کی بات بھی سننی تھی۔

'' گھرےمعمولات ڈسٹرب ہونے گئے۔ ایک دن امی جانِ نے بیٹھ کر بات کی ۔وہ تو ہتھے ہے ہی اِ کھڑ کئی خوب رونا دھونا مجایا اور بھائی ہے الگ گھر کا مطالبہ کر دیا۔

وہ پہلے تو انکار کرتے رہے۔ پھر بیوی کے آ نسوؤل اورائے بچے کی محبت سے مجبور ہو گئے اور شہر کے دوسرے کونے پر ایک اور گھر لے لیا، جہاں اب ثناء بھابھی شان ہے رہتی ہے \_مگرا کیلی کیول که بھائی اورشہیرکا زیادہ ونت ہم لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے۔'' وہ مشکل سے

' مجھے ابھی بھی یقین نہیں آر ہا کہ ثناء....'' نن کچھ بولتے بولتے رک گئی۔

''ہاں .... ہمیں بھی پہلے ایبا ہی شاک لگاءاس کے بعد تمہاری سجائی اور اس کے دو غلے ین اور بد فطرنی یتا چلا، مگر کمیا فائده-' وروانه نے ہاتھ ملا۔

''اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیسلوک کیا۔وہ بھی خوش تہیں رہ یائے گی۔'' حتمن کی ہمت جواب دینے لگی ،اپناسرتھام لیا۔ ''ایک بارمیں نے پوچھا کہ تمن جیسی اچھی دوست کے ساتھ ایسی دشتنی کیوں نبھائی؟'' ورداندنے اٹھنے سے بل آخری بات بتائی۔ "تو ..... تو، اس نے کیا کہا؟" وہ پوری جان سے ارز نے لگی۔

'' وہ ہنتے ہوئے بولی کہ ہرمقام پرٹمن کو مجھ پر سبقت حاصل رہی ۔ جیت ہمیشہ اس کا مقدر WWW.Daksociety.com

پاس چلاآیا۔ ''حیا ند..... رات مبارک ہو جاناں۔'' راحیل کی آئیسیں وارنگی کے جذبے لٹاتی ، بیوی رہم کند

'''''' ''خیر میارک'' اس نے دھیرے سے جواب دیا، آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر گال مرداشہرا

\* ''کیا ہوا، اس قدرمغموم اور افسردہ کیوں ہو؟'' وہ چہرے پر پھیلی یاسیت کو چونک کر دیکھتے ہوئے بولا۔

ہوئے بولا۔ '' پچھنہیں کل عید ہے اور .....'' وہ جا ہے ہوئے بھی شکوہ نہیں کر گی ، پچھ بھی تیاری نہیں ہوسکے ہے۔

''ماں یہ تو ہے چلوہم لوگ بھی شاپیگ والا تھیل تھیلتے ہیں۔'' راحیل نے شرارت سے کما

'''''''''''''''''' حصو ٹی خوشی حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟''' اُس کی نگاہوں کی ٹیش سے پچھلتی ہوئی ثمن نے سرجھٹک کرا نکار کر دیا۔

'' پلیز … میری خاطر … جلدی سے تیار ہوجاؤ۔'' راحیل کے لیجے میں کچھا یہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر تیار ہونے چل دی۔ بیوی کو چاند رات میں اداس و کیھنے کا حوصلہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، پھروہ کیسے یہ بات برداشت کرتا۔اس لیے'' شاپنگ کا پرانا کھیل'' کھیلنے کا سوجا۔

راحیل نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا

ٹہری مگراس راؤنڈ میں مجھے ظفیر جیسے خوبرو، اکلوتے ،امیرلڑ کے کواس سے جیتنا تھا اور میں کامیاب ہوگئ۔ویسے بھی ،محبت اور جنگ میس سب جائز ہے۔' دردانہ نے آ ہ بھرکر ثناء کا فلیفہ دہرایا اورا جازت طلب کی۔

'''اجھا تو ....جت اس کا مقدر ٹہری پھر ؟''مثن لڑ کھڑاتی ہو گی آھی۔

''نہیں ……وہ جیت کر بھی ہار گئی،اسے روپے بیسے تو مل گئے،گر بھائی کی محبت اور بیٹے کا پیار نہیں ملا۔وہ دونوں ثناء کی رفافت سے دور بھاگتے ہیں اور شہیرتو بس ای جان کوہی ہاں کوار تا ہے، طفیر بھائی کی رہتا ہے،طفیر بھائی بھی جسی اس رات کوسونے گھر جاتے ہیں، بھا بھی چینی جلاتی رہ جاتی ہے گھر جاتے ہیں، بھا بھی جینی جلاتی رہ جاتی ہے گھر ان پر اثر نہیں ہوتا۔' دردانہ نے سروا ہ جر کر قصہ کمل کیا اور وہ ہوتا۔' دردانہ نے سروا ہ جر کر قصہ کمل کیا اور وہ دونوں سامان لے کر باہر نکل آئیں، گرنمن کا دونوں سامان لے کر باہر نکل آئیں، گرنمن کا دونوں سامان ہے کہ باتوں میں اڑکا ہوا تھا۔

''تم صرف ایک بارکہتی ، میں تمہاری خاطر ظفیر کے رشتے سے خودا نکار کر دیتی۔''ثمن نے تصور میں اس سے شکوہ کیا۔

اییا ہوتا بھی تو کیسے تناء ' طواف آرز و' میں بہتلا ہمیشہ سے غلط راہ چنتی آئی۔ اس لیے اپنی شادی شدہ زندگ کی بنیا دبھی برائی پررکھی ،جس شادی شدہ زندگ کی بنیا دبھی برائی پررکھی ،جس کے صلے میں آج دولت کے بھی میں اسلی رہ گئی تھی۔

## www.palksocicivkcom

اور کیپسول لفٹ کے ذریعے مال کی اوپری منزل پر جدیدانداز کے بنائے گئے فوڈ کورٹ میں داخل ہوا۔ میں داخل ہوا۔

''اس موسم میں ، مُصندُا شیک پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔'' وہ چہکا۔

''مجھے بتاؤ گے کہ یہ سب کیا ہے؟''اس نے نہ مجھ میں والے انداز میں شوہرکود یکھا۔ ''میری زندگی … تمہارے لیے ایک بہت بڑا سر پرائز ہے۔'' آنکھوں سے ایک

خاص چیک اٹھ رہی تھی۔ مور احیل .....! جلدی سے بتاؤنا۔''وہ شوہر کی بالوں بھری کلائی تھام کر بولی۔ بلکے

میک اپ سے اسکا ملکوتی حسن عود آیا تھا۔ ''احجھا تو سنو.....ایک بین الاقوامی مشہور تنظیم ، پاکستان میں غریب بچوں کی تعلیم و

تربیت کے لیے کائی عرصے سے کام کررہی ہے مہینے بھرقبل انہوں نے مجھے بلوا یااور کہا کہان کی ابدادی تنظیم بچول کی فلاح و بہبود کے لیے بچھ

نے منصوبوں پر کام کر شروع کرنا جاہ رہی ہیں استریک میں اس کا اس کا اس کا اس کا میں ا

وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کروں۔ مجھے بہت اچھے عہدے کی آفر دی گئی۔،خطیر

بھے بہت ابھے عہدے کا اسر دی گا۔، کھیر تنخواہ کے ساتھ گاڑی اور دیگر مراعات کا س کر

میرادل باغ باغ ہوگیا۔

دوسرے دن سے ان کا ٹرسٹ جوائن کرلیا۔''اس کے لیجے سے جھلکتا، بلاکا اعتادشن کو پیندآیا۔

'''مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟'' وہ' بڑے دھیان سے ساری ہات سننے کے بعد شکوہ کر بیٹھی۔

' '' پہلے میں نے سوچا تھا کہ تہہیں پیرخوشخری ای وقت سنادوں، پھر چھیا گیا تا کہ عید کے

ساتھ بہت ساری خوشیوں سے تمہارا دل ، مسرور ہوجائے۔'' راحیل کے چبرے کی جبک بمن کی نگاہوں کو خیراں کیے دے رہی تھیں۔

''چلواب ….عیدی شاپنگ کے ساتھ تم وہ چیزیں بھی خریدوگی، جو پہلے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑنا پڑتی تھیں۔'' اف راحیل کی نگاہوں کی گرمی ،اس کی،گلابی ہتھیلیاں بھیگ نگاہوں کی گرمی ،اس کی،گلابی ہتھیلیاں بھیگ

''دعائیں یوں متعجاب ہوں گی ۔ایہا میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔'' ۔قسمت ایک بار پھر پلٹے گی ۔وہ جتنا بھی خوش ہوتی کم تھا۔ پلٹے گی ۔وہ جتنا بھی خوش ہوتی کم تھا۔ ''میری زندگی کس سوچ میں ہو؟'' راحیل نے اسے کم پایا تو بے قرار ہوکر ہاتھ تھا م لیا۔ نے اسے کم پایا تو بے قرار ہوکر ہاتھ تھا م لیا۔ ''ای نے ہنس جیسی گردن اٹھائی اور مدھر ہے۔'' اس نے ہنس جیسی گردن اٹھائی اور مدھر لہجے میں کہا۔

''اس چاندرات نے تو خوشیوں سے ہمارا دامن لبالب بھردیاہے۔'' وہ چہکا تو تمن کی ہنسی میں خوشیوں بھرے ترانے کی دلنشین گوئے تھی۔ ''تو چلوعید شا پنگ شروع کرتے ہیں۔''وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جہاں ایسی خوشی تھی جو اس نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔

''جو محکم جناب '''ثمن نے اتراتے ہوئے تھوڑا جھک کرا قرار کیا۔ راحیل کی شرارتی نگاہیں،اس کے جاند

رائیل کی شراری نگاہیں،اس کے چاند سے چیکتے چہرے کی طرف اٹھ کئیں اوروہ دونوں ان گھڑیوں سے خوشیاں کشیدنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

**公公.....公公** 

www.palksociety.com



# فيحصاني ذات كالمحوركر الا

'' پلیز اشعرصاحب بہتری ای میں ہے کہ آپ شرافت سے یہاں سے چلے جائیں اور ہاں اب آئندہ آپ اکیلے میرے گرنہیں آئیں گے۔خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔''اُس نے دونوں ہاتھ معافی مانگنے کے انداز میں ملائے تو اشعر تیزی ہے آگے۔۔۔۔۔

"لعنت ہے تمہاری سوچ پر حد ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے ۔ ہم مردہو ۔ ارے بہورگ کی ۔ شم مردہو ۔ ارے بہورگ کی ۔ شرم آئی جا ہے اپنی بیوی کے لیے۔ مرد نام ہے ایک تحفظ کا ، ایک احساس کا ایک



www.applksocietykcom

..... کے بھی نہیں جا ہے جھے ایسا شخص نصیب کرجو بے حد مخلص، پیار کرنے والا ، رحم دل اور اعلیٰ سوج رکھنے والا علی و بیس میں میں ہو ..... مگر ..... جھے یہ کیسا شخص ملا ..... جا الی ..... جہالت کی با تیں کرنے والا منفی سوچ رکھنے والا۔'' میں سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا شادی یا بار دس سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا شادی یا بار دس سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا شادی کے دوسرے ہی سال سے اس شخص نے اپنی اصلیت وکھائی شروع کردی کہ تم با نجھ ہوتے ہیں اولا دنہیں ہور ہی ہے جھے ہے چا ہے ۔ صنو برروئی اولا دنہیں ہور ہی ہے جھے ہے چا ہے ۔ صنو برروئی مگر .....اس نعمت سے بوئی اور اہم برائی یہ مجموع کی کہ وہ شکی مزاج تھا خود تو کسی بھی غیر لازی اور کی اور محمود کی اور سے اس تھی کہ وہ شکی مزاج تھا خود تو کسی بھی غیر لازی اور کی اور محمود کے باہمت بڑے ہے جسی بات کر اور شکل مزاج کے اس موالات کرتا کہ صنو بر کی نگاہ سے و بھتا۔ استے سوالات کرتا کہ صنو بر کی نگاہ سے و بھتا۔ استے سوالات کرتا کہ صنو بر ای بیزار ہو جائی ۔

بیزارہ وجاتی۔ '' تو ۔۔۔۔۔ پیتمہارا فیصلہ ہے کہتم نوکری کرو گی۔'' سجادتے ہے ٹکا ساسوال کیا تو صنوبر نے جھاڑولگاتے ہوئے اُسے دیکھے بغیر کہا۔ '' ٹھیک ہے نہیں جاتی پھرتم گھر کے اخراجات پورے کرو۔''

''' جھی جھے نو کری کہاں ملتی ہے؟'' بھی مجھے نو کری کہاں ملتی ہے؟'' ''در جبری کی اسلامی کا در اسلامی ہے۔''

''بی آو پھرظا ہرہے مجھے آوکری کرنی پڑے گی۔'' ''تم نوکری کرنے کے بہانے غیر مردوں کے پہلوگرم کرتی ہو۔ ایک بیار کمزور مردسے جان چھڑا کرتفری کااس سے اچھاموقع اور کیا ملے گا۔'' ''سجا دلعنت ہے تم پر تمہاری سوچ پر تمہاری

سنسجاد تعنت ہے تم پر تمہاری سوچ پر تمہاری زبان پر میں ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم نے .....تم نے آج مجھے اتنی بڑی اور

سائبان ایک حصار غیرت وعزت و وقار کا ، ایک مان ہوتا ہے۔ بھر پورسہاراا پنائیت کا کیسامان توڑا ہےتم نے ایک بیوی کا .....''

'' بکواس بند کرو .....تم کوشوہر سے بات
کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ کیا اس طرح بات کی
جاتی ہے شوہر سے ، کمانے کیا گئی ہوخود کو سُر سجھنے
گئی ہو۔ ضرورت نہیں ہے کل سے نوکری پر جانے
کی وہاں تم تفریح کرنے جاتی ہو چھڑ ہے اڑانے
اپنے پرستاروں کا دیدار کرنے اُن لفتگوں کی
قربت میں لطف آتا ہے تہہیں۔

''میں نہیں جاؤں گی تو گھر کیسے چلے گا۔۔۔۔تم غذااورعلاج کے بغیر مرجاؤ گے۔'' ''فریس دو گریں کا کا سے معدد اور

'' میری زندگی ژک گئی ہے جھے پالنا ہے تنہیں،اگر آج تم کما رہے ہوتے تو میں کیوں نوکری کرتی۔''

'' دیکھا۔۔۔۔ دیکھا۔۔۔۔۔ دے دیا نہ مجھے طعنہ کہ میں تمہارے ککڑوں پر بل رہا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ بھیک۔۔۔۔۔ زبان بہت چلنے گئی ہے۔'' وہ زور سے چیخا۔۔۔۔۔ بالکل چلے گی زبان جب تم اس قدر گرے ہوئے تکلیف دہ الزام دو گے اپنی بیوی کی تذکیل کرو گے اُس کی پاکدامنی پرشک کرو گے تو کیا وہ اپنی دفاع میں پاکدامنی پرشک کرو گے تو کیا وہ اپنی دفاع میں اپنی صفائی میں پچھ ہیں ہولے گئ

" گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، چوکیدارکے پیے کیبل کے پیے، سبزی ترکاری دکھ بیاری، ان میں کون کی چیز البی ہے جو بغیر پییوں کے ہے ہر چیز کے لیے پیسہ درکار ہے۔اللہ تعالی نے نجانے کن گناہوں کے بدلے میں ایسا محض نصیب کیا جو کی لحاظ ہے بھی میرے معیار پر پورا نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ بی دعا کی تھی کہ رب کریم مجھے رو پیہ پیسہ، بینک بیلنس جائیدادیں

گھٹاؤنی گالی دی ہے کہ بیس کر میں اُک لمحہ بھی یہاں نہیں رک سکتی تمہاری مکروہ شکل سے اورسوچ سے تمہاری ذات سے مجھے نفرت ہوگئ شدیدترین نفرت ہے۔'' وہ روتی جارہی تھی اور اٹیجی میں اینے کیڑے رکھرہی تھی۔

و بنتم صرف مرد ہی نہیں بلکدانسان بھی نہیں ہوگ ہو بلکہ تمہیں جانور کہنا بھی جانور کی تو ہین ہوگ ارے ..... اگر دس سال ایک جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے گا تو اُن میں محبت رفاقت ہوگی انسیت ہوگی ایک دوسرے سے واقف ہوجا کیں گے۔ تم کسی جانور کے ساتھ بھی رہنے ہوجا کیں ہووہ زاروقطاررور ہی تھی۔

زبان کو لگام دے اے ذکیل عورت ......

ایخ عیب چھپانے کے لیے آ نسو بہار ہی ہو۔
میں ایسی بدکروار زبان دراز عورت کو ایک منك
بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا
ہول، طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں، کمینی،
بدذات ، آوادہ بدچلن ..... نکل میرے گھر
سے ..... جواب تم نے زبان سے ایک
نخبردار .... جواب تم نے زبان سے ایک
لفظ منہ سے نکالا میں تمہارا منہ نوج لوں گی
کیونکہ .... اب سیاب تم نے مجھے طلاق دے
کیونکہ اب میرے لیے اجبی ہو۔ وہ غصے سے
بچرگئ اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی
مطرف بورھ گئی۔

آج دس سال بعد أسے اس دہلیز کوعبور کیا مجھی نہلو شنے کے لیے حالا تکہ بڑے بزرگوں نے رخصتی کے وقت یہ ہی تصیحت کی تھی کہ بیٹااب اس دہلیز کو تم نہیں بلکہ تمہارا بے جان وجود چار کا ندھوں عبورکرے گا۔ گر ..... یہاں تو اُس نے ایسے حالات اور پچویشن پیش کی تھی کہ بزرگوں

کے منع کرنے پراٹی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا۔اب یہاں ہے لُٹ کر تہی داماں .....خالی جھولی دکھوں اور بریا دیوں سے بھرامن لے کر میکے بھی نہیں جاسکتی تھی۔اُس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے میکے کا دروازہ خود بند کرلیا تھا۔اپنوں کی دہلیزخود ہی کھوئی تھی۔

'' اب ..... رخت سفر باندھے تو .....کس منزل کی طرف ..... محوسفر ہوگ ۔ نہ کوئی منزل ...... نہ کوئی منزل ..... نہ کوئی سائبان ..... نہ کوئی چہار دیواری ..... نہ کوئی حصار ..... نہ کوئی تحفظ ..... نہ کوئی تضفظ ..... نہ کوئی تضفی سنائے تھے ، ہُو کا عالم ہے ۔ تنہائی تھی یا دول کے جوم تھے ۔ اچھے مالم ہے ۔ تنہائی تھی یا دول کے جوم تھے ۔ اچھے مالم ہے ۔ تنہائی تھی یا دول کے جوم تھے ۔ اچھے مالم استعبال کی تضمن منزل اور مقال میں تصور کی یا دیس تھیں ۔ مال کی تضمن منزل اور مقال سنتھیل کی فکر یں تھیں ۔ مال کی تضمن منزل اور مقال تھے ہوا کی تھیں بار مارئی کی آ تکھیں بار بار اُس کی آ تکھیں بار بار اُس کی آ تکھیں بار مارئی کی خوار می تھیا ہے دہ چھیلے مارئی تھی ہا تھ میں لیے دہ چھیلے مارئی تھی ہا تھ میں لیے دہ چھیلے مارئی تھی ہوا ہوا تھی ۔ آ خر اُش نے حتمی فیصلہ کر ہی لیا اورگاڑی میں سوار ہوگئی ۔ اُس نے کال بیل پرانگی مورونو جوان کھڑ اتھا ۔ میں درواز ہ کھل گیا سا منے ایک خوار دنو جوان کھڑ اتھا ۔ مورونو جوان کھڑ اتھا ۔

''آ داب .... منوبرنے سلام کیا۔ ''آ داب ..... 'نوجوان نے جواب دیا ثریا اشعر ہوں گی اُس نے سوال کیا۔ '''جی .....!'' اشعر نے اقرار میں گردن مان کی

'' میں اُس کی دوست صنوبر ہوں۔'' صنوبر نے تعارف کروایا۔

'' ارے تو آیئے نا ..... باہر کیوں کھڑی ہیں۔ بیٹھیں میں ٹریا کو بلاتا ہوں ۔اشعراندر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔صنوبر نے کمرے کا جائزہ



WAXWEDD ASDCICTORS

ہے۔ اُسے اشعر سے جھجگ محسوس ہور ہی تھی۔ اشعر کے کی کمرے سے جانے کے بعد اُس نے ثریا کومن و ک عن اپنی زندگی کی کہانی سنائی۔

'' بی، اچھا، او کے ،ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ جیسے لفظول سے ڈکشنری بھری ہوتی ہے اُس کی ذات کو ایک حقیر ۔۔۔۔ بے دام ۔۔۔۔۔ ہے مول، فالتو، برکار، فضول ، ٹین ڈ بے کے سامان کی طرح گھر کے ایک کونے میں جگہ بنادی جاتی ہے۔''

ایک لڑی کو دہن نے کے بعد آخر اسے
امتحانوں سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ کیوں اُسے
ڈی گریٹ کیا جاتا ہے کیوں اُس کے صبر و
استقلال کا امتحان لیاجاتا ہے۔ضبط و برداشت کی
صدفتم کردی جاتی ہے۔ صنوبر کے آنسومستقل
گالوں پر بہے جارہے ہتھے۔

انساف کوئی شکارت کردار پر گھناؤنا اور کھٹا و نا اور کھٹا و اات پر ہمارے کردار پر گھناؤنا اور گھٹا و اا ہے۔ ہماری برداشت، ہماری غیرت اور دوح پر چرکے لگائے جاتے ہیں۔ کیسے ہمارے دوجود کولہولہان کیا جاتا ہے۔ شریاتم ہی بٹاؤ ایسی باتیں سن کر میں کیسے برداشت کرتی کیسے بے غیرت بنتی وہ اپنی کمزوری چھپانے کی خاطر مجھ پر غیرت بنتی وہ اپنی کمزوری چھپانے کی خاطر مجھ پر کیسے کیسے نیگے الزامات لگار ہا تھا۔ میں نے بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔''

'' اربے .... مجھے تو ایس باتیں سوچنے کا وقت ملتا تھا نہ میرے جذبات یا امنگیں مجھے

لیا متوسط آبادی میں خوبصورت ساسجا ہوا فلیٹ تھا۔ تب ہی باتوں کی آواز پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور دوسرے ہی کھے دونوں دوست ایک دوسرے کے گلے لگےرورہی تھیں۔ اشعردونوں کود مکھ کرہنس پڑے۔

'' بھی کمال ہے آپ لیڈیز کا بھی خوش کے موقع پر بھی روتی ہیں اور خدانخو استیم ہوتو چپ کرانا مشکل ہوجا تا ہے۔ ارے بھی اس وقت رونا اچھی بات نہیں۔ ہسیں قہقہہ لگا کیں۔'' وہ ہنس رہے متھ اور دونوں ایک دوسرے سے بری طرح لیٹی ہوئی تھیں۔

''اگر آپ لوگوں کی بیہ بن بادل برسات تقے تو ہم بھی کوئی قدم بڑھا ئیں۔'' '''کیا مطلب آپ کا اب کیا آپ گلے سے

میں مصب اپ ۱۹ بھا اپ سے سے لگ کرروگیں گے۔'' ثریانے جنتے ہوئے کہا تو صنوبر بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔

''بیٹھوبھی تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرومیں جب تک کھانا گرم کرتا ہول۔''اشعرنے اپنی خد مات پیش کیس کرتا ہول۔''اشعرنے اپنی خد مات پیش کیس ٹریا کے اور''صنو پرمسکرانے لگی اُسے ٹریا کا اس طرح کا کہنا بہت اچھالگا۔

'' بیہوتی ہے زندگی ۔۔۔۔'' وہ دل ہی دل میں سوچنے گئی۔ اُس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا پھر اشعرگڑیا کے جاگنے پر کمرے میں چلے گئے۔ تب ٹریانے اُس سے پوچھا۔

"آ خراس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔" دونوں کی شادی آ گے پیچھے ہوئی تھی پھراشعر کا آ نس کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں تبادلہ ہوگیا تھا۔ دادی اماں کے انتقال کی وجہ سے صنوبر ثریا کی شادی میں شرکت نہ کرسکی تھی اس وجہ سے اشعراس کی ملاقات پہلی بار ہوئی تھی اِس لیے WAVWIDE SSOCIETY COM

گدگداتے تھے۔ میں تو صرف اور صرف نوٹ بنانے کی مثین بن تھی ہر حال میں رو پیدیکانا تھا سجاد کا جب سے ایکسٹرنٹ ہوا تھا وہ ریڑھ کی ہڈی کے ٹوٹنے سے بالکل معذور ہوگیا تھا چلنے پھرنے سے محروم .....کی کا متحاج .....ایے محص کومیرے ساتھ کیے رہنا چاہے تھا .....اور وہ کیسا رویدر کھتا تھا۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا مگر رویدر کھتا تھا۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا مگر کرسکی۔''

''اور ہمیشہ کے لیے ایسے بے حس اور ظالم شخص کو چھوڑ آئی۔ مجھے تھوڑی مہلت دے دو۔ جیسے ہی کرائے کا مکان مل جائے گا میں وہاں شفٹ ہوجاؤں گی۔''

''میری جان تم آ رام سے رہویہ تمہاری بہن کا گھر ہے۔'' ٹریائے صنوبر کے آ نسو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بڑے ہی خلوص سے کہا تو صنوبرنے اُسے گلے سے لگالیے۔

کافی دریتک تینوں بیٹھے باتیں کرتے رہے پھرٹر یااوراشعر بیڈروم میں چلے گئے۔صنوبر نے بھی عشاء کی نمازا داکی اور بستر پر چلی آئی۔ نیند بھلا کیسے آئی دس سال ایک کمرے میں ایک بستر پرسوتی رہی تھی اور آج۔۔۔۔۔ایک نئے گھر میں نئے بستر پر کروٹیس بدل رہی تھی۔

سجاد میں نے اپنی جوائی، آپنے جذبات اپنی امظین زندگی کے حسین وہ خوبصورت گنگناتے کی استین در کر دیے۔شادی کے دوسرے ہی سال تم معذور ہوگئے اور میں نے اپنا آپ تم پر ملیا میٹ کر دیا۔ ایک بیچ کی طرح میں نے مہیں سنجالا۔ مینگے علاج کو جاری رکھا۔ بہترین غذا تمہیں دی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی جب رات کو سارے دن کی محنت و

مشقت کے بعد رات میں بسر پرلیٹتی تو تب میرا ول جا ہتا كہتم ..... مجھ كوا بني بانہوں ميں سميث كر آپ کب میری پیتائی پر رکھتے میری محنت میرے کام کی تعریف کرتے میری تھکن پرمیرے لیے پیاروا پنائیت کے چند جملے کہتے مجھے اور میری خدمات کوسراہے کھمیری ذات کے بارے میں یو چھتے ، پچھاپی ذات کے بارے میں بتاتے ..... ُ ایکھے خوبصورت انداز میں باتیں کرتے کرتے ہم سوجاتے ..... گر ..... مگر ..... میں صرف ایبا سوچ سکتی تھی تصور کرتی ۔۔۔ حقیقت ہے دورون ورات محوسفررہے اور بیرعرصہ کرب و ملال میں گزرا کوئی خوبصورت ..... یادیں جاری زندگی میں صرف تھوڑی در کے لیے آتی تھیں۔ ثریا کی تنین سالہ بنی حیاء صنوبر سے بہت مانوس ہوگئی تھی صنو پر بھی اُسے بہت پیار کرنے لگی تھی مج اشعرصنو ہر اور حیاء گھر سے نکلتے ..... دوپہر میں ٹریااور حیاء گھریر ہوتے شام کوصنوبر پہلے آ جاتی اوراشعرد رہے گھر آتے ہوں زندگی کی رتھ دھیرے وهيرے جانب منزل روال تھی۔ صنوبر کوڑیااوراشعر کی کوششوں سے قریب ہی فلیٹ ل گیا تھا۔

زندگی میں کوئی تخشش یا خوشی نہیں تھی بس یوں ہی صنوبر کی زندگی بسر ہور ہی تھی حیاء اور وہ آیک وسرے حریا اور صنوبر بھی آیک دوسرے کو بہت مس کرتے اگر آیک دن بھی نہ طلتے۔ صنوبر کو جب بھی شخواہ ملتی حیاء کے لیے قیمتی اور خوبصورت ہے کھلونے اور نت نئی چیزیں لاتی اور خوبصورت ہے کھلونے اور نت نئی چیزیں لاتی شریا اور اشعر بہت منع کرتے مگر ہر بار صنوبر یہ ہی گہتی کہ بیآئی اور حیاء کا معاملہ ہے۔ آپ لوگ گئی میں نہیں بولیں۔

''میں اپنی بیٹی کے لیے لاتی ہوں وہ حیاء کوگود میں نے کر پیار کرتی تبھی بھی چھٹی والا دن

'' جانو ……ارے جان …..تم گواپیالہجہ اور اندازا پٹانے کی ضرورت نہیں بندہ تابعدار ہے اور پھرآ پ کی عزیز از جان سیلی کونہیں چھوڑیں گے تو ..... يهال ربيل مح كيس .... چليے حضور بيزه خاکسار حاضر ہے۔" انہوں نے ہاتھ کے اشارے ہے صنوبر کو سیرھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ژیائے تومشکرا کرمیاں کو هینکس کہالیکن صنوبرنجانے کیوں آج سرہے یا دُں تک لرزگیٰ۔ '' ارے تہیں میں چلی جاؤن گی ابھی زیادہ در تہیں ہوئی اتنا قریب ہی توہے۔'' وہ تیزی ہے سیر هیاں اڑنے لگی تب ہی اُے این پیچھے قدموں کی حاب سنائی دی۔ وہ سیجھے دیکھنے کے لیے پلٹی تواشعر بالکل اس کے قریب آ گئے تھے۔ وه پیچھے یٹنے گلی تو اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور وہ گرنے گئی تب ہی اک لیجے میں وہ اشعر کی بانہوں میں آگئی۔

اُن کے لباس سے اٹھتی ہوئی خوسبواور مہکتی گرم سانسیں وہ تڑپ کراُن کی بانہوں سے نکل گئی۔ ''اوہو ۔۔۔۔۔بھئی کیا ہو گیا ہے صنوبر آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ چلواو پر واپس چلتے ہیں۔' ''جی ۔۔۔۔۔ جی ۔۔۔۔۔۔نہیں اشعر بھائی آپ پریشان نہ ہوں میں ٹھیک ہوں چلی جاؤں گی۔'' حیاء سارا دن صنوبر کے ساتھ اس کے قلیک پر
گزارتی۔ بے کیف بے مزا دن گزر رہے تھے
حیاء کے آنے سے صنوبر پر مقمصر وف ہوگئ تھی۔
مرا مل جائے تو پھر وہ اُسے اتنا طول دیے
ہیں۔ایک لمبی کہانی جنم لیتی ہے جس میں بھی بھی
سوسائٹ میں ضرور کوئی نہ کوئی ہوتا ہے یہ بی آئ
کل صنوبر کی کہانی ہرزبان برتھی زیادہ تر لوگ اس
کی ذات سے منفی کہانیاں گھڑنے گئے تھے کوئی
کوئی ایسا تھا جو اُس کے ہارے میں ایجھے خیالات
کوئی ایسا تھا جو اُس کے ہارے میں ایجھے خیالات
کوئی ایسا تھا جو اُس کے ہارے میں ایجھے خیالات

ادھر دونوں سہلیاں بالکل بہنوں کی طرح
ایک دوسرے سے پیار کرتی تھیں ہرکام ایک
دوسرے کو بتا کر کرتیں گربھی یوں بھی ہوتا ہے کہ
اگر کئی کے تھیب خراب ہوں ٹینشن ، پریشانیاں
مسائل کئی کی زندگی میں شامل ہوں تو پھر .....
بہت کم وفت ماتا ہے انہیں خوش اور مطمئن رہنے
کے لیے یہ بی حال صنو بر کا تھا۔ آج کل اشعرا پی
ماتھ کچھ ناانھائی کرنے گئے تھے وہ صنو بر میں
ماتھ کچھ ناانھائی کرنے گئے تھے وہ صنو بر میں
ضرورت سے زیادہ دلچیلی لینے گئے تھے۔ ٹریا
ایسے شو ہر پر اندھا اعتاد کرتی تھی وہ بھی خواب
میں بھی تصور نہیں کرتی کہ اشعراس سے بے وفائی
میں بھی تصور نہیں کرتی کہ اشعراس سے بے وفائی
میں بھی تصور نہیں کرتی کہ اشعراس سے بے وفائی
میں بھی تصور نہیں کرتی کہ اشعراس سے بے وفائی
میں بھی تصور نہیں کرتی کہ اشعراس سے بے وفائی

وہ تو اکثر حیا کو اشعر کے ساتھ صنوبر کے پاس بھیج دیتی۔ آج کل اُس کی طبیعت پچھ خراب رہنے گئی تھی اس وجہ ہے وہ اکثر ہی گھر پر رُک جاتی باپ بیٹی صنوبر کے پاس چلے جاتے تھے۔ اشعر نے بھی بیٹھان لی تھی کے صنوبر سے ''بھائی'' کا



وه اُن سے نظریں پُرارہی تھی۔ ہے گئے رہی ہو بی

'' ارے کیا خاک چلی جاؤگی ابھی چکرا کر گرنے لگی تھیں۔ آگے ایک کتا یا بلی نظر آگئی تو محتر مہ دوبارہ چکرا کر گرنے لگیں گی اور پھر کوئی بانہیں بھی نہ ہوں گی جو تمہیں سنجال لیں۔ چلو اچھااب میں نہ گڑ پڑوں۔'' وہ ہنس پڑے۔صنوبر سرجھکا کرآگے آگے چلنے لگی۔

اشعر اُسے چھوڑ تر چلے گئے۔ صنوبر بار بار.....اسسین کو یا دکررہی تھی۔اُس کی سانسوں میں ابھی تک اشعر کی خوشبو آرہی تھی گتنی دلفریب مسحور کن خوشبوتھی۔

اُسے اشعر کے متعلق منفی خیالات آ رہے تھے کبھی وہ سوچتی اشعر کی باتیں ذومعنی سی ہوتیں بھی اُن کی نگامیں اُسے اچھی نہیں لگتیں۔

آن گل ژیا کی طبعت بہت خراب رہے گی مقی دوسرے مہمان کی آ مدھی کہیں کچھ پیچیدہ تھا تھرڈ فلور پر فلیٹ تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سیر ھیاں چڑے گئی ہدایت کے مطابق سیر ھیاں چڑ ہے گئی کی اتھا۔ اس وجہسے وہ چند ماہ کے لیے اپنی ای کے ہاں چلی گئی تھی۔ لیکن ماہ کے لیے اپنی ای کے ہاں چلی گئی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ بیر تھا کہ حیا کے اسکول میں ایگرام ہور ہے تھے۔ طے یہ پایا کہ حیاء چندروز کے لیے مور بر بھی مجبور تھی اب وہ صنوبر بھی مجبور تھی اب وہ مسئوبر بھی مسئوبر بھی مجبور تھی اب وہ مسئوبر بھی مسئوبر کی کے اسکول میں ایک مسئوبر بھی مسئوبر کے گئی۔ مسئوبر بھی مسئوبر کے ہاں رہے گئی۔ مسئوبر بھی مسئوبر کے ہاں وہ اسکوبر کے ہاں ہوں کے اسکوبر کی ایک مسئوبر کی کی ۔

س طرح تریا لوحیا اور کھنے ہے سے کری۔
اکثر ہی اشعراشارے ہی اشاروں میں کوئی
نہ کوئی جملہ کہہ جاتے اور صنو برمسکرا کرٹال دیتی۔
اس معاشرے میں زندگی نہیں گزار عتی اُسے
قدم قدم پر بوے مسائل اور پریشانیوں کا مقابلہ
کرنا پڑتا ہے اپنے کردار، گفتار اور عمل کولوگوں کی
نظروں میں مفکوک نہ ہونے کے لیے بوے تھن
کھات سے دوجار ہونا پڑتا ہے پھر بھی لوگوں کی
انگلیاں اُس کی طرف اٹھتی ہیں۔ ابھی تم ڈسٹرب

لگ رہی ہو میں چلنا ہوں تم انچھی طرح سوچ لو ..... اللہ حافظ!'' وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئے صنوبر نے اُٹھ کر دروازہ لاک کیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ کرسوچنے گئی۔

کیا واقعی میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتی۔کل میری دوست نے مجھے یہ ہی مشورہ دیا کہ میں شادی کرلوں۔ پڑوس کی خالہ ایک رشتہ لے کر آئیں کہ بیٹا میرا بھانجا ہے۔ جار بچے ہیں بیوی مرگئی چھوٹا بچہ ایک ماہ کا ہے۔ اُسے عورت کے لیمنی بیوی کی ضرورت ہے جو اُس کے بچون کی پرورش کر سکے۔

اسے راحیلہ نے مشورہ دیا۔ بیگی کیب تک
الیں زندگی گزارے گی ایک جیون ساتھی ہونا
عالیہ جود کے سکھ میں اپنا ہواُس کے کندھے سے
الگ کراپ می اپنی پریٹانیاں شیئر کرسکواوراب
سسہ اشعر سسی اشعر کے ہارے میں ایسا بھی
نہیں سوچ سکتی۔ میری جان سے زیادہ عزیز
دوست جو بھھ پراورا پنے شوہر پر مکمل اعتاور کھتی
ہاگ پرڈا کہ ماروں سسی یہ بھی نہیں ہوسکتا میں
سہاگ پرڈا کہ ماروں سسی یہ بھی نہیں ہوسکتا میں
ایسا بھی نہیں عالموں گی میں اب اشعر کو دو ٹوک
جواب دے دول گی ہے۔

اشعرنے صنوبر کوسوچنے کی مہلت دی کیکن صنوبر نے جو فیصلہ کیا وہ اشعر تک نہ پہنچ سکا۔ چند دن یوں ہی ہے آ واز گزر گئے ثریا اور صنوبر کی علیک سلیک فون پر ہوتی رہتی تھی ۔

آج پھر وہ بہت ڈیپرلیں تھی ماضی ، حال، مستقبل سب ہی کے بارے میں کی سوچوں نے اس پر بلغار کر دی تھی۔وہ بہت اُلجھی ہوئی تھی کمپنی میں پنہ چلا کہ کینٹین کے بابا سفید براق می بڑی داڑھی ، کیکیاتے ہاتھ پاؤں، وہ صنوبر میں دلچیں

### WWW.Daksocietykcom

رکھتے ہیں انہیں اُس کی جوانی ،خوبصور تی ، تنہائی پر
ترس آتا ہے انہوں نے کسی کے ذریعے اُسے
پیغام بھیجاتو ہے بسی سے بھوٹ بھوٹ کررودی۔
'' یا اللہ ۔۔۔۔۔ کیا دنیا میں کوئی بھی جوان
خوبصورت عورت تنہائییں ہے؟ کیا میں اکبلی ہی
خوبصورت اور جوان ہوں ۔۔۔۔۔ یہ میرا کیسا امتحان
ہے مولا۔۔۔۔۔ تو نے آخر میری قسمت لکھتے وقت
مارے ہی امتحان میرے لیے بخب کیے ہیں۔
آخر میری زندگی میں بی قدم قدم پر ، آزمائش،
مائتان اور مسائل ہی مسائل ہیں تو نے میرے
امتحان اور مسائل ہی مسائل ہیں تو نے میرے
بوڑھا ہے تو کہیں جان سے زیادہ پیاری اور عزید
ووست کا شریک حیات ۔۔۔۔۔ آخر میں جاؤں تو
جاؤں کہاں ۔۔۔۔۔۔ آخر میں جاؤں تو

کل ہی ایک خانون نے مجھے راستے میں روک کر مختلف سوالات کر ڈالے۔ بی بی بات ہاں ہوالات کر ڈالے۔ بی بی بی بات ہتاؤں۔ انہوں نے اوھراُ دھر نظریں دوڑا کراُس ہے سوال کیا؟ بی فرما ہے صنوبر نے بھر پور توجہ کے ساتھ کہا۔

کے ساتھ کہا۔
جمعے تم الجھی گئی ہو شریف بھی ۔۔۔۔ لیکن سوسائی کے اور لوگ تمہارے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ جوان لڑکی ہی گھرے نگلی ہے رات کولوئی ہے کی جوان لڑکی ہی گھرے نگلی ہے رات کولوئی ہے کی ہے مانا ملانا نہیں کرتی ہم سے کتنے ایسے ہیں جو اُس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے کون ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ لائٹر جلتی رہتی ہیں وغیرہ وغیرہ ۔۔۔ ٹیرس کی لائٹ کھی رہتی ہے۔ ٹیرس کی رہتی ہے۔ ٹیرس کی دوسروں کے لیے اتنا ٹائم نگلاتے ہیں ورنہ آج دوسروں کے لیے اتنا ٹائم نگلاتے ہیں ورنہ آج کل کے اس دور میں ہر ایک کے یاس استے کل کے اس دور میں ہر ایک کے یاس استے

مسائل اور اُلجھنیں ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا۔
بہرحال اس سوسائی ہے جو بھی مجھ سے ملتا ہے
میرے بارے میں معلومات کرتا ہے اور میں سب
کوایک ہی بات بتاتی ہوں پھر آخران لوگوں کو
میری اتن فکر کیوں رہتی ہے وہ دکھ سے بولی تو
خاتون نے اُس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا بیٹا
حوصلہ رکھو کھن حالات اور آز مائش کا ہمت حوصلہ
اور جوانم ردی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔

'' بیٹا کبھی میرے فلیٹ آؤ نا میں تمہاراا نظار کروں گی۔'' خاتون کا اس طرح بات کرنا اور محبت سے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا صنوبر کو بہت اچھالگا۔

'' جی یا جی میں ضرور آؤں گی فلیٹ اور فیزنمبر بتادیجے۔'' اُس نے دلیکی لیتے ہوئے ایڈرلیس ما نگا..... فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی نجانے کن سوچوں میں تھی دروازہ بندتو کردیا تگر لاک کرنا بھول گئی۔ سر میں شدید درد ہور ہا ہے بدِن تُوٹ رہا تھا آج دوا لے آؤل گی۔ وہ آ تکھیں بند کیے بیڈیرآ رکھی ترچھی لیٹ گئی۔ پھر وبي خيالول كا لامتنابي سلسله چل لكلا\_ يا الله مستقبل، حال اور ماضی ان ونول کی یادیں میرے لیے عذاب بنتی جارہی ہیں۔ میں اپن زندگی کا کیا فیصله کرون؟ کہاں جاؤں۔ کیسی اُلجھنیں اور پریشانیاں شیئر کروں؟ اگریہاں کے لوگوں کے ڈرے ان کے سوالات سے تھبرا کر کسی اور جگہ چلی بھی جاؤں تو کیا گارٹی ہے کہ دوسرے لوگ کھلے دل ود ماغ کے ہوں گے میرے بارے میں مثبت خیالات رکھتے ہوں گے ..... بیرتو ممکن نہیں کہ تھٹملوں کے ڈر سے گودڑی جلا ڈ الوں .....

میں ٹریا کوساری باتیں بتا کرایک طرف سے

### www.palksociety.com

تو مطمئن ہوجاؤں ..... دھمن جاں نے زندگی عذاب کررتھی ہے وہ بڑبڑائی کروٹ بدل کر پچھ در یوں ہی لیٹی رہی نیند کی دیوی آخر اُس پر

مهربان ہی ہوگئی۔اذان کی آواز پراُس نے تیزی سے آئکھیں کھولیں وال کلاک دیکھا اف خدایا ..... میں کیسے سوگئی اذان ہور ہی ہے وہ بستر

سرائیں۔۔۔۔یں ہے موں ادان ہورہی ہے وہ بسر پراٹھ کر بیٹھ گئی پہلے لائٹ آن کی پھر وضو کر کے رب العزت کے سامنے سر بسجو دہوگئی۔

یہ اس کی بچین سے عادت تھی جب مینش میں ہوتی بہت زیادہ پریثان ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی خضوع وخشوع کے ساتھ ہمکلام ہوتی آگھیں ہند ہوتیں اور گالوں پراشک رواں رہتے ہاتھوں کے کورے اشکوں سے بھیگتے رہتے

رہے ہا طول ہے مورے استوں سے بھینے رہے دامن مرادر ہوجا تا۔ پھرتب کہیں جا کراُ ہے پچھ سکون نصیب ہوتا۔ جب دیر تک دعا ما نگ چکی

خوب جی بھر کے روچکی تو دل کا غبار پچھ ہلکا ہوا۔ پیرچہ محص تیز نیز

یہ آج مجھے اتنی نیند کیوں آرہی ہے کہیں بلڈ پریشر لوتو نہیں۔ اُس نے نماز کا دو پیٹہ اور جائے نماز تبہ کرکے ایک طرف رکھ کر دوبارہ بیڈ پرلیٹ گئی آئمیس بند کرنے پر اُس کے سامنے حیاء کا چہرہ آگیا۔ اُس نے گھیرا کرآئمیس کھولیں

تواشعردروازے پر کھڑے تھے۔ تواشعردروازے پر کھڑے تھے۔

''ارے .....آپ.....درواز ہ تو لاک تھا۔'' وہ شپٹا رہی تھی اُس نے دو پٹہ ڈھونڈا نہ جانے گہاں رکھ دیا تھا۔

''خیرتو ہے صنوبر ۔۔۔۔۔اس وقت سور ہی ہو۔'' اشعر کالہجہ بڑا ہی اپنائیت اور پریشانی سے پُر تھا۔ '' جی ۔۔۔۔۔ اور ہاں درواز ہ کھلا تھا میں ناک کرکے آیا ہوں۔''

''تم بیارلگ رہی ہو۔''اشعراس کے قریب آ کے بڑی بے تکلفی ہے اُس کا ماتھا چھوا۔

''ارے تم کو تو بہت تیز بخار ہے۔'' وہ پریشان ہو گئے صنوبرنے ایک جھٹکے سے اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھے پرسے ہٹایا۔

'' پلیز اشعرصاحب بہتری ای میں ہے کہ آپ شرافت سے بہاں سے چلے جا کیں اور ہاں اب آ ئندہ آپ اکیلے میرے گرنہیں آ کیں گے۔ خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں اُس نے دونوں ہاتھ معانی مانگنے کے انداز میں ملائے تو اشعر تیزی ہے آگے بڑھے اُس کے جڑے ہوئے ہاتھ اُس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور برق اُس کے جڑے ہوئے جھے کمرہ اُن کی پہندیدہ رفتاری کے ساتھ جانچکے تھے کمرہ اُن کی پہندیدہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔

☆.....☆.....☆

''گڑیا بیٹا پیم ۔۔۔ آئی گی ڈائری کیوں لائی ہو۔' کڑیا بیٹا پیم ۔۔۔ آئی گی ڈائری کیوں لائی ہو۔' کڑیائے اُس ڈائری کی الٹ بلیٹ کر دیکھا۔ انسانی فطرت ہیں جسس اور دوسروں کی ہاتیں معلوم کرنے کاشوق ہوتا ہے۔ کسی کی پرسٹل لائف کے بارے ہیں جاننے کے شوقین لوگوں ہیں اس طرح کی غیراخلاقی حرکت کرنا بڑی بات نہیں ہوتا طرح کی غیراخلاقی حرکت کرنا بڑی بات نہیں ہوتا صور یا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جبتو کی وجہ سوڑیا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جبتو کی وجہ تو اور جہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ پوری توجہ اور چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ پوری توجہ اور انہاک ہے بڑھے رہی تھی۔

ڈائری میں لکھے ہوئے جملے جیسے اس کوجلا کر خاکستر کیے دے رہے تھے۔اُس کا شوہراُس سے یوں بدل جائے گا بہتو بھی ثریا کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا۔

اُس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر صنوبر کا گریبان ہے پکڑ کرجھنجھوڑ ڈالے کہ وہ اس کے سہاگ پر کیوں ڈاکہ ڈال رہی ہے میں نے اس کا کیا بگاڑاہے۔ WWW.DRESOCICEWECOM

اسے مجھ سے ایس کیا دشمنی ہے۔

'' أدهر ..... برای سوج بچار کے بعد صنوبراس نتیج میں پنجی کہ ٹریا کوفون کر کے سارے حالات ہے آ گاہ کر دے۔ اُس نے جیسے ہی فون کیا۔ ٹریا بھری بیٹھی تھی اُسے موقع ملا اور اس نے خوب ٹھیک ٹھاک صنوبر کی خبر لی ..... وہ بار بار زیج میں بولتی رہی میری بات تو سنوٹر یا ....سنوتو .... میں کیا کہہ رہی ہوں ....میرایقین کرو ....ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر اُس نے ایک نہ سی اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔

شیاتمام کاموں ہے فارغ ہوئی آج اشعر کہ کرگئے تصافطار پارٹی ہے وہ افطار پرگھر نہیں آئیں گے حیاءاورصائم سوچکے تصاحبا تک شیا کو صوبر کی ڈائری کا خیال آیا وہ تیزی سے بیڈروم کی طرف بڑھ گئی۔

دو مگر آج .....ان بے جان صفحات بریسی جاندار تحریر تھی ہر ہر لائن ہر ہر لفظ اُس کولعنت ملامت کررہا تھا کہ اُس روز اُس نے جلد بازی میں پوری ڈائری نہیں بڑھی تھی ای لیے صنوبر کو ایک نہ کہنے دیاوہ بہت پچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر میں نے اُسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور دل کھول کر اُس کی بے عزتی کی کیسی کیسی یا تیس سائی۔ کر اُس کی بے عزتی کی کیسی کیسی یا تیس سائی۔ بس مجھے اسی بات کا غصہ اور ملال تھا کہ اُسے جا ہے تھا کہ وہ ثریا ہے سب پچھ کہہ دیتی اُس نے جھی اُشعرکو ڈھیل کیوں دی۔

المحیت اوراُس کنڈیشن کی وجہ سے پچھنہ بول پائی طبعیت اوراُس کنڈیشن کی وجہ سے پچھنہ بول پائی صنوبر کو میرا کتنا خیال تھا اور میں ..... میں تو بے لگام بولتی گئیں۔اگرمیری جگہ صنوبر ہوتی تو وہ بھی یقیناً یہ ہی کرتی۔ ٹریا اس وقت ذہنی خلفشار میں البچھی ہوئی تھی۔

وہ چاہتے ہوئے بھی اس مسلے پر اشعر سے
ہات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان
ایک بھروے کا بی تو رشتہ ہوتا ہے جس کے باعث
دوغیر لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنوں سے بھی
زیادہ اہم ہوجاتے ہیں۔ وہ سب پچھ جانے
ہوئے بھی بھروے کے اس پردے کو چاک نہیں
کرنا چاہتی تھی۔

ہے۔۔۔۔ہیں ہے۔۔۔۔ہیں ہے۔۔۔۔ہیں ہے۔۔۔۔ہیں ہے۔ صنوبرَ شام کی جائے پی رہی تھی کال بیل پر

دروازے کی طرف بڑھ گئے۔

'' آیئے آیئے باجی بیٹھیں چائے لاتی ہوں'' وہ خاتون کو بٹھا کر پکن کی طرف جانے لگی تو مسز رجمان نے اُسے روکنا چاہالیکن اُس کےاصرار پرمسکرانے لگیں۔

''اچھا چلوجیسے تنہاری مرضی ....''

ٹریا جائے کے ساتھ کچھلواڑ مات بھی لا کی تھی خوشگوارموڈ میں و ہلوگ با تیں کرر ہی تھیں ۔

و وار ووی و و و با یک رون یا ۔

'' صنوبر بیٹا میں آج ایک ضروری کام سے تہارے بیا آئی ہوں ۔ صنوبر بیٹا اُس روزتم نے مجھ پر اعتاد کیا آئی زندگی کی دکھ بھری کہائی سنائی مجھے تم ہے ولی ہمدردی ہوگئی ہے اور تہاری اس اینائیت اور محبت کی وجہ ہے میں نے تمہارے لیے بچھ سوچا ہے۔''

اگرتم کہوتو ٹیں تہمیں اپنی بھائی بنالوں ..... ہے میری دلی خواہش ہے ۔ وہ پیار بھری نظروں سے د کچھر ہی تھیں ۔

و چاراں یں۔ '' صنوبر کو میرا بھائی مجھ سے بہت جھوٹا ہے مجھے بہت عزیز ہے کیونکہ میں نے اُسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ مارکیٹنگ منیجر ہے ہینڈشم اور خوبرو ہے جارث نام ہے۔اگرتم چاہوتو اُس سے مل سکتی ہو۔ صنوبر چند کمچے چپ رہی۔

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



'' جی جیسے آپ کہیں ۔۔۔۔ لیکن باجی انہیں میری ساری تفصیل اور حقیقت سے آگاہ کر دیں کوئی بات بھی نہ چھیا ئیں۔

'' ہاں بیٹا جی میں نے ہر بات کلیئر کر دی ہے حارث بھی ایک بارتم سے ملتا چاہتے ہیں۔ ثم دونوں ایک دوسرے سے مل کراطمینان کرلو۔''جی ٹھیک صنوبرنے اقر ار میں سر ہلایا۔

" شہر کے ایک بڑے ریسٹورنٹ میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔علیک سلیک کے بعد اصل موضوع پر آگئے صنوبرنے یو چھا۔

"آپ کو ہانجی نے میرے ہارے میں تفصیل بتائی ..... تی .... ہاں میراخیال بلکه آپ کومشورہ ہے کہ آپ اب اپنے ماضی کو بالکل بھول جائیں۔نہ میراماضی مجھے یادے۔''

دوسرے وان مسز رحمان صنوبر کے پاس آئی
اور انہوں نے تفصیل بنائی کہ کس طرح شادی
ہوگی بروگرام کے مطابق شادی کی تاریخ اور وقت
مقرر کیا گیا۔ صنوبر رحمان کہہ رہے تھے کہ وہ
تنہارے بوے بھائی کی حقیت سے شادی میں
شریک ہوں گے وہ تمہیں تنہارے گر سے رخصت
گریں گے۔صنوبر کی آئیس خوثی اور سرت سے
ڈبڈ بانے لگیں۔ یااللہ تو مجھ پر کتنا مہر بان ہے۔ تو بوا
دہم ہے میرے مؤلا تو بردا کریم ہے مجھے میر ابردا بھائی
ملا بہن ملی اور اب سائبان ملے گا۔

ایک مضبوط تحفظ ایک پیار بحرا چاہت بھرا حصار ملے گا۔مولا میں اس قابل تو نہ تھی۔وہ بے اختیار رونے لگی مسزر حمان نے اُسے سینے سے لگایا اُس کا ماتھا چوم لیا بیٹا یہ سب قدرت کے فیصلے اور انعام ہیں۔

ا ہے۔ اس میں میں میں میں ہے۔ مارث میار ہوکر بہن بہنوئی کے ساتھ صنوبر کے ہاں پہنچے۔مہمانوں کو

ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ شربت سے تواضح کی گئی ابھی رسومات شروع نہیں ہوئی تھی شاید کچھ اورمہمانوں کا انظار تھا۔

آج أے اپیا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے سکے والدین کے سامے میں پیاء دلیں سدھار رہی ہے جب رحمان صاحب في صنوبر كرمر پرشفقت سے ہاتھ رکھا۔ تب ہی اشعرا کے بڑھے اور بولے۔ '' الله تعالی حمهیں زندگی کا پیسفر اور ہمسفر مبارک کرے \_ بھائی کی وئی دعا تیں تہارے ساتھ ہیں۔زندگی کے سی موڑ پر بھی آگر بھائی کی ضرورت محسوس کروتو آ دھی رات کواس بھائی کا درواز ہ کھلا ہے تمہارے لیے اور مجھے یقین ہے کہ نا دانستہ جونکنظی مجھ سے ہوئی تم وہ معاف کر دو گی۔'' آخری جملہ اشعرنے وطیرے سے بولا تھا۔صوبر نے بھیگی آئیکیں اٹھا کر پہلے ٹریا کو ویکھااور پھراشعر کی گود میں ہیکتے صائم کوسب نے بے حدخوشی اورمسرت کا اظہار کیا ٹریا کی آئھوں میں بے شار آ نسوجمع ہو گئے تھے۔ وہ تشکر کے آ نسو تصاللہ نے اس کا گھر بھالیا ور دوئتی بھی۔ سين بچھ زياوہ ہي البيہ نظر آ رہا تھا رحمان

'' بھٹی آب جذباتی سین ختم کریں۔ وستر خوان لگایا جائے بہت بھوک لگ رہی ہے۔' سب نے اُن کی فرمائش کو سراہا اور بڑے ہی خوبصورت حسین کھات میں کھانالگایا گیا۔

موبسورت ین جات یں ھا ہاڑھ یا گیا۔ سب ہی بے حدخوش اور مطمئن تھے۔ پُر لطف ضیافت کھلے کھلے چہرے مسکراتے لب دلوں میں مچلق ہلچل جذبات میں ایک جوش ایک ولولہ ..... اپنا پن ..... ہر ایک کے دلی جذبات الگ الگ تھے مگر تھے سب بے انتہا خوش .....

د دوشیزه الله

www.malkeonefledyscom

" بھائی آپ جانتی ہیں مسزرافع کون ہیں؟" علی کے سوال پرردا کے ساتھ اسفر نے بھی چونک کرعلی کو دیکھا۔" ایک نیک دل خاتون ہیں۔" ردانے اچھنے سے علی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔" ہونہہ نیک دل،آپ نیک کس کو کہتی ہیں؟" ایک اور .....

رافع ردا پر زیادہ اعتاد اور بھروسہ کرتی تھیں وہ ہر
معاملے کو اپنی عقل و دانش اور اپنی صلاحیتوں کی
بدولت زیادہ ایجھے طریقے ہے سنجال لیتی تھی۔
ودسری اہم وجہ ردا بہت خوبصورت گلیمرس اور دکش نظر آئی تھی۔ اپنی بات کہنے کا ہمر جانتی تھی اُس کی صلاحیتوں نے مشرر افع کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔
مسلاحیتوں نے موثل منیجر کومختلف مدایات دیے ہوئے اسفر کا نمبر بلایا کال بک ہونے پروہ زیرلب مسکرائی اسفر کا نمبر بلایا کال بک ہونے پروہ زیرلب مسکرائی اور ایک ادائے نازے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
اور ایک ادائے نازے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
ان ہے۔ 'ردا اک ادائے دلیری سے بولی جیسے آئے مکمل یقین ہوکہ اسفر اُس بات ٹال ہی نہیں سکرا۔
اُسے مکمل یقین ہوکہ اسفر اُس بات ٹال ہی نہیں سکتا۔

'' میں نہیں آسکتا، مجھے اس طرح کی پارٹیز پندنہیں ہیں۔''اسفردھیرج سے بولا۔ ''آپ اِس وقت کہاں ہیں۔'' ''میں گئے کے لیے گھر جار ہاہوں۔'' '' اسفر پلیز میری خاطر صرف ایک بار فائیواشار ہوئل کے فرسٹ فلور میں یارٹی کا انتظام تھا۔روابغیر ہاز وؤں کی سیاہ ساڑھی (جس کا بارڈ رمکٹی کلر کا تھا) پہنے، لیے سیاہ سلکی بال پشت پر پھیلائے سارے انتظامات دیکھر ہی تھی وہ ہرطرخ ے اپنااطمینان کر لینا چاہتی تھی کہیں کوئی کی رہے بيأے گوارانہيں تھا مختلف ڈشز كا آرڈر بك ہو جكا تھا روا کرسیوں اور میزوں کی ترتیب اس طرخ بجروار بي تھی کہ مخير حضرات نمایاں ہوکر بینھیں اگلی تشتیں اُن کے خاص مہمانوں کے لیے مخص تھیں۔ مسزرافع نے صحافیوں کو خاص طور پر مدعو کیا ہوا تھا۔ صحافیوں سے اُن کے بہت اجھے تعلقات تھے۔میزرافع ایک این جی او کی روح رواں تھیں۔ سوشل سرگرمیان هون یا معاشرتی و ساجی مسائل وه ہروفت عوام کی خدمت پر کمر بستہ رہتیں وہ اپنی این جی او کی متحرک اور سرگرم عمل رکن تھیں اور اس کا م میں بہت ساری خواتین اُن کا ساتھ دے رہی تھیں ۔روااسفراُن سب میں سرفہرست تھی۔ ردا چونکہ ماسٹر ڈگری ہولڈر تھی اس کیے سنر





آ جا ئیں۔'' وہ پنتی لیجے میں بولی۔ '' او کے مگر صرف ایک بار، دوہارہ کبھی مت سے مسکرار ہی تھی کہیں

کہنا۔'' اسفر رسانیت سے بولا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔

بیسب انظامات کارخیر (این جی او کا نام)
کی طرف سے ہورہے تھے باہر سے ایک پارٹی
کارخیر کو ملنے کے لیے آربی ہے اور مسزرافع کی
بہت ساری خوش رنگ امیدیں (اس وفد کے آنے
سے) پوری ہونے کا قوی امکان ممکن نظر آرہا تھا۔
امید وائق تھی کہ آنے والی فیم مسزرافع کی آس و
امید پر پوری اُر کرایک بھاری رقم وے کرجائے گ
اور مسزرافع زیادہ سے زیادہ غریب بچوں اور نادار
افراد کے لیے کام کر سکیس گی کیونکہ بہی اُن کامقصد
حات تھا۔
حات تھا۔

☆...☆...☆

مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ تھری پیں موث میں ملبوس مردحفرات، خوبصورت ساڑھیاں يہنے خواتين ، ميك اب زوہ مصنوعی ہے چرے، نے مقصد گفتگو کرتی خواتین ، جیسے کسی فیشن شومیں شرکت کے لیے آئی ہول اور ایک دوسرے ہے سبقت کے جانے کی خواہش میں نے وہ منگی ڈرینگ (جوان کے فرہمی مائل بدنوں پر ہالک جھی چے نہیں رہی تھی) کرر کھی تھی داد داور نانو کے مرتبے یہ فائز مسز گیلانی شاکنگ پنک شرٹ کے ساتھ چيك كايراؤزر مينے نوخيز البزلز كيوں جيسى حركتيں كرر بى تھيں۔ اُن كے اسٹيپ كُنگ ۋائى شدہ بال اُن کے بے تحاشا مننے کی وجہ سے جھوم رہے تھے باتیں کرتے ہوئے وہ قصداً سرکو جان ہو جھ کر ہلائی تو اُن کے بال گول دائرے کی صورت حرکت میں آ جاتے وہ اینے پالوں کی خوبصور تی اور جبک سے بخولی آ گاہ تھیں بلاشبہ اُن کے بال بہت گھنے تھے۔

روامهمانو آوخش آمدید کہتے ہوئے خوش دلی سے مسکرارہی تھی کہیں کہیں خودکوزیادہ پر جوش ثابت کرنے کے لیے ہلکا سا قبقہہ بھی ضروری سجھ رہی تھی۔ ہر آنے والی خاتون مہمان روا کے گال پر بوسنہ کررہی تھی کی جو خوا تین تو صرف گال سے گال ہی مس کررہی تھیں، خوش اخلاقی، یگا گئت، اتحاد، باہمی محبت، کچھ کردکھانے کا جذبہ حقیقتا تھا بھی یا بس محبت، کچھ کردکھانے کا جذبہ حقیقتا تھا بھی یا بس محبت، کچھ کردکھانے کا جذبہ حقیقتا تھا بھی یا بس محبت، کچھ کردکھانے کا جذبہ حقیقتا تھا بھی یا بس مطمئن اور شاواب نظر آرہا تھا۔ خوشی آن کے ہر جر مطمئن اور شاواب نظر آرہا تھا۔ خوشی آن کے ہر جر مطمئن اور شاواب نظر آرہا تھا۔ خوشی آن کے ہر جر مطمئن اور شاواب نظر آرہا تھا۔ خوشی آن کے ہر جر مطمئن اور شاواب نظر آرہا تھا۔ خوشی آن کے ہر جر مطمئن اور شاواب نظر آرہا تھا۔ خوشی آن کے ہر جر میں انداز ہے عیال تھی۔

بربنس مین، اور چند نامور مخیر حضرات بھی تشریف لا چکے تھے جو سامنے والی نشستوں پر براجمان تھے۔

مسز رانع تشریف لاچکی تھیں۔ سارے انتظامات کو انہوں نے توصفی انداز میں سراہا تھا۔ اُن کی چھوٹی جھوٹی آئکھوں میں واضح ستائش جھلک رہی تھی انہوں نے جی بھر کرردا کی تندہی لگن اور دلجمعی سے سارے امور سنجا لئے کی تعریف کی تھی۔۔

ردا پھولے نہیں سا رہی تھی۔ سز رافع ایک اخبار رپورٹر ہے باتیں کررہی تھیں۔ مہمان اپنی نشستیں سنجال تیکے تھے۔

''ردا ''''''' مسزرافع نے مہمانوں کے ساتھ مگن ردا کو نہایت لگاوٹ و وارفگی سے پکارا تو ردا مسزرافع کی جانب پکٹی۔

ُ ''جی میم آپ نے بلایا۔''ردامؤدبی کھڑی ا

'' آئی ایم پراؤڈ آف یو ڈارلنگ'' انہوں نے رداکو گلے لگایااور پُر جوش انداز میں اُس کی پیٹھ چھکی۔

'دمیم بیآپ کی محبت ہے ورند میں کس قابل، اگر میری وجہ ہے کسی میٹیم نیچ کا بھلا ہوسکتا ہے تو میں اس ہے بھی زیادہ جدوجہد کر علق ہوں۔''ردا ایک عزم سے بولی۔

"اسفرآ رے ہیں کیا؟"مزرافع نے یو چھا۔ ''جی ہاں .....''ردانے بات سمیٹی اور مسزر افع کومتوجہ کیا کیونکہ مہمان خصوصی کی گاڑی آ چکی تھی۔ مسزرانع پورے اعتاد کے ساتھ ردا کو ساتھ لیے استقبالیے کی طرف گامزن ہوئیں وہ پُرتیاک استقبال كرناجا ہتي تھيں اپنے خصوصي مہمانوں كا۔ ☆.....☆

شگفتہ بی کے ہاتھ پھرتی ہے آ لوکا شنے میں مگن تھے وہ آئ آلو گوشت بنارہی تھیں ۔ اسفر کو آلو گوشت بہت پیندتھا اور وہ اپنے اکلوتے مٹنے کی بندكومد نظر ركفتے ہوئے ہى كھانا بنايا كرتى تھيں۔ سالن چولے پر رکھ کر انہوں نے آٹا گوندھا ہاتھ وھوکر سلا و کاٹ کر فرتے میں رکھی۔ اسفر کے آنے کا ٹائم ہور ہا تھا وہ ہمیشہ کھانا گھر میں ہی گھایا كرتا تقا۔ بلا وجه ، وثلنگ اسفر كويسندنبيس تھي اُسے اپني لی جان کے ہاتھ کا لیکا بہت پیند تھا۔

شکفتہ کی نے برمانی دم پر رکھی اور دوسرے چو کھے بر رونی ایکانے لگ لئیں وہ روٹیاں ایکاتے ہوئے زیراب مسکرائیں وہ جانتی تھیں کہ اسفر کھانا لیٹ ہونے پر بچوں کی طرح بسورنا شروع کرویتا تھا۔ شکفتہ کی نے روٹیاں ہاٹ یاٹ میں رھیں۔ گیٹ تھلنے اور اسفر کی گاڑی کے ہارن کی آواز پر شگفتہ لی کے پینے سے ترجسم میں اک توانائی ی تُجَرَّقٰ۔ ''السلام علیکم امال!''اسفرنے کچن میں آ کر

سلام کیا۔ '' وعلیم السلام بیٹا!'' انہوں نے محبت پاش

نظروں سے اسفر کو دیکھا اسفر ماں کے پاس آیا رُ کا اُن کُومجت اورعقیدت سے دیکھتار ہااور پھراپنی مال كوايينے گلے لگاليا۔ فتگفتہ لي كا وھان پان سا وجود اسفر نے شاندار قدو قامت والے سرایے میں حجیب

اسفرنے فرط جذبات سے سرشار امال کی پیشائی چومی تو ایک مال کی دن بھر کی تھکن کہیں ہوا میں محلیل ہوگئی۔اس ایک بوسے میں اتنااحتر ام اور گهری عقیدت تھی کہ شگفتہ بی کوایک روح افزای سرشاری اینے تن بدن میں اتر تی محسوں ہو کی تھی۔ ممتا بھرا مان شکفتہ کی کوزیست کی ساری رعنائیاں ودبعت کر گیا اسفر کی محبت اور سعادت مندی پر انہیں نازتھا۔

اسفرروز گھرے جاتے ہوئے اور گھر آنے پر السيح ہى اپنى بى جان كو لا كرتا تھا۔ ير جوش محبت كا مِظاہرہ، والہانہ عقیدت شکفتہ کی سادہ سی خانون تھیں۔زمانے کی عیار یوں ومکار یوں سے نا آشنا، ممرانتهائي معامله فهم اورصابر خاتون جو ہروفت خدا کا شکرادا کیا کرتیں کہ اُن کا بیٹا تابعداری کرینا تھا خدا بزرگ و برتر نے رزق کی فراوانی عطا کی تھی۔ آ سائنٹیں اور سہولتیں دے رکھی تھیں شکرا دا کرنا تو واجب تقااور شگفیته کی ہرنماز کے بعد خدا کے سربسجو و ہوکرشکر بحالاتی تھیں۔

" بيٹا آپ فرايش ہوجاؤ ميں ڪھانا لگاتي ہوں۔" شکھتہ کی نے اپنی تم آئٹھیں صاف کیں۔ آ تکھیں بار بار دھندلار ہی تھیں۔ آنسو چھلکنے کو بے تاب ہورہے تھے۔ آنسوؤں کی بھی عجیب کہانی ے ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی آنسو ہمارا ساتھ دیے چلے آتے ہیں ہم عم زدہ دکھاورصد مے کی کیفیت میں ہوں تو بھی بیآ نسو ہارا ساتھ دیتے ہیں سب ہمیں اکیلے چھوڑ دیں مگر آنسو ہمارا ساتھ نبھاتے



ہیں خوشی میں ،ندامت میں ،اظہارِتشکر میں۔ '' جی اماں میں فریش ہوکر آتا ہوں۔'' وہ چلا گیااوِرشگفِتہ بی برتن نکا لئے گیس۔

گر ما گرم کھانا ٹیبل پر سج چکا تھا۔اسفر دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے بہت خوشگوار موڈ میں کھانے کے لیے بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔تھوڑے سے خیادل ڈال کراس نے کھانے شروع کیے۔

''واہ فی جان، مال ہوتو آپ جیسی، ساراونت کاموں میں گی رہتی ہیں اور آپ کی بہوصاحبہ کوکوئی احساس ہی نہیں مگر داد دینی پڑتی ہے آپ کے حوصلے کی۔'' ارحم کے رونے کی تیز آ داز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔

'' ارخم جاگ گیا شاید....'' اسفرنے اٹھتے ہوئے کہا۔

دو نتم کھاؤ بیٹا، میں دیکھتی ہوں۔' وہ ہا نیتی کا نیتی جب تک کمرے میں پہنچیں ،وہ گیلا ہونے کی جب تک کمرے میں پہنچیں ،وہ گیلا ہونے کی وجہ سے پہلو بدل بدل کر چیخ رہا تھا۔ بی جان نے اُس کے کیڑے اور پیمیر تبدیل کر کے لائی میں آئیں تب تک ڈرائیور لائیہ کوبھی اسکول سے لے آیا تھا۔ارحم لائیہ کی طرف دیکھ کرجمکنے دگا۔

" السلام عليم دادو!" لأئيه بهى اسفركى ديكها ديكهى شگفته في كواشكول جاتے ہوئے بهى اورآ كر بهى يونهى گلے ميں بازوڈال كر پياركرتى تھى۔اب بهى وه في جان كے ساتھ لينى ہوئى تھى۔شگفته في كى روح شانت ہوگئى معصوم لائيه كى محبت كا گدگدا تاسا احساس أن كے كمزوراور بوڑھے وجود ميں جان ك

بی جان کوارحم ننگ کرر ہاتھا وہ اُس کوسنجالتی، بہلاتی نڈھال ہورہی تھیں۔ایک سال کےارحم کی اُٹھیل کودنے بی جان کی سانسیں اکھیٹر ڈالی تھیں۔ اُن کوسانس کی تکلیف تھی۔ارحم کو پکڑے پکڑے وہ

بری طرح کھالس رہی تھیں۔ اُن کی سالس ہموار نہیں ہو پارہی تھی۔ اُن کو اپنا دم گھٹتا سامحسوں ہورہاتھا سائس لینے میں بھی دفت اور دشواری ہورہی تھی۔ اُن کی آئیسی پانیوں سے لبر بر ہورہی تھیں۔ وہ چکراتے سرکو تھاہے وہیں بیٹھتی چلی گئیں۔ارحم اُن کے ہاتھ سے گر کر نیچے قالین پر بیٹھارور ہاتھا۔وہ ایک سال کاصحت مندگل گوتھنا سا بچے تھا گرا بھی تک نہ ہی گھڑ اہوتا تھا اور نہ ہی کسی نے اُسے کھڑ اہوتا تھا اور نہ ہی کسی نے اُسے کھڑ اہوتا تھا اور نہ ہی کسی نے اُسے کھڑ اہوتا تھا اور نہ ہی کسی نے اُسے کھڑ اہونا اور پاؤں چلنا سکھا یا تھا۔

''دادودادوآ تکھیں کھولیں۔'لائید کی تیز چیخ پر
اسفر کی ساری توجہ بی جان کی جائی میڈول ہوگئ۔
اُسے کسی انہونی کا حساس ہور ہاتھا۔اسفر بھاگ کر
کمرے میں گیا تو دیکھا اماں مڈھال سی را مُنگ منیں سے فیک لگا کر کھانے جارہی ہیں اُن کی
آ تکھیں بند اور چہرہ زرد ہور ہا تھا۔اسفر نے روم فرت سے بانی کی ہوٹل نگالی عجلت بیس گائی ہیں اُن کی
فرت کے بانی کی ہوٹل نگالی عجلت بیس گائی ہیں اُن کی
بانی ڈالا اور اماں کے ہوٹوں سے لگا دیا یانی کا پورا گائی ڈالا اور اماں کے ہوٹوں سے لگا دیا یانی کا پورا گائی ڈالا اور اماں کے ہوٹوں سے لگا دیا یانی کا پورا کے اسفر کے سہارادے کر بی جان کو بیٹر پرلٹایا اور دوتے بلکتے ارجم کواسے بازود کی میں اٹھالیا۔

لائیہ ابھی تک اسکول یو نیفارم میں تھی، اک
ناگواری کی تیز لہر اسفر کو اپنے ول میں اٹھتی اور
سارے وجود میں تیزی ہے چھیلتی محسوں ہوئی تھی
پچھ در پہلے فضا خوشگواری تھی ابگھر کی فضا عجیب
سوگواری ہوگئی تھی۔ کوفت و بیزاری اسفر پر حاوی
ہونے لگی مگر وہ لب جھنچے ساری صورت حال پر غور
مرتار ہا اُس کے لیے بیسب نا قابلی برداشت ہوتا
جار ہا تھا۔

'''''سکینہ....''اسفرنے گھر کی ملاز مہکوآ واز دی جو گھر میں صفائی کا کام اور برتن وکپڑے دھوتی تھی۔



یں ہدرس کے '' اوکے.....''اس نے جان حیفرانے والے انداز میں کہہ کرفونِ بند کردیا۔

سکینہ نے ارحم کو فیڈر دے کرسلادیا لائبہ کے
کپڑے تبدیل کرے اُس کو کھانا کھلایا۔ اسفر تیار
ہوکر فکلاتو سامنے ہی سکینہ لائبہ کو کھانا کھلار ہی تھی۔
''سکینہ گھر مت جانا پلیز ، لائبہ اورارحم کا خیال
رکھنا ، امال کی طبیعت بھی نڈھال تی ہے میں اُن کی
دوائی لے کر آتا ہول ختم ہوگئ ہے۔'' اسفر نے کہا
اور پورچ کی طرف قدم بڑھادیے۔

☆ .....☆ .....☆
اسفرگاڑی ڈرائیوکرتے ہوئے مسلسل اُلچھر ہا
تھااہیے آ ب ہے ......

اسفرکود کی کرردا کے اندراحساسِ تفاخرا گلزائی
کے کر بیدار ہوا تھا اور وہ پھرتی ہے آگے بردھی اور
اسفر کا ہاتھ بکڑ کرمختلف لوگوں ہے ملوانے گلی اسفر
سب سے ملتے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ ضرور کرر ہا
تھا مگراندر ہے وہ بجھا بجھا ساتھا۔

وہ ایک نشست پرضم گم سا بیٹھا تھا گلیمری خواتین بھاری جیولری اور مک اپ زدہ چیرے خواتین بھاری جیولری اور مک اپ زدہ چیرے جھوٹے وعدے کی قسمت بدل دینے کے دعوے اور وعدے کیمرے کی قلیش دینے کے دعوے اور وعدے کیمرے کی قلیش اور مینی سے چلتے قلم بیواؤں اور مینی ہے جارہے تھے۔ اور مینی کیے جارہے تھے۔ مسز رافع کی واہ واہ ہور ہی تھی اور اُن کی مشیر خاص ردا اسفر کی بھی ، مسز رافع اور ردا دادو تحسین سمیٹتے ہوئے اتر ائی اتر ائی سی بھرر ہی تھیں۔

کھانے کا انتظام دوسرے ہال میں تھا کھانا شروع ہو چکا تھاسب لوگوں کی میزوں پر ہر چیز پہنچ رہی تھی کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو کیں سارے ہال میں چکراتی پھررہی تھیں اسفر کھانا چونکہ کھا چکا تھا۔ ''ارقم کے کیے دودھ ہناؤ۔'' اسفر کے کہنے پر سکیندا ثبات میں سر ہلاتی پچن میں چل گئی اور اسفر روتے ہوئے ارقم کو بہلانے لگا بھی سیل فون کی مدھری ٹیون نے اسفر کواپئی جانب چینچ لیار داکا فون تھا۔اسفر مدمزہ ساہو گیا گھر میں تناؤ کی کیفیت تھی۔ سب افراد کم ضم تھے اسفر نے بد دل ساہو کر کال وسکینکٹ کرڈ الی گرر دانے پھرکال کرڈ الی تھی۔ وسکینکٹ کرڈ الی گرر دانے پھرکال کرڈ الی تھی۔ دجی تھم ....' اسفر باوجودگوشش کے بھی اسے

''جی تھم .....''اسفر باوجودگوشش کے بھی ایے لہجے کو تلخ ہونے سے روک نہیں پایا تھا مگر ردائے محسوس تک نہیں کیاوہ چہکتی ہی آ واز میں بولی۔ ''اسفرآ جا کمیں ناجلدی۔''

'' امال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ردا، ادر ارحم بھی تنگ کرر ہاہے لائیدا بھی تک اسکول کے کپڑوں میں ہے میں نہیں آسکتا۔''اپنی بات سے شایدوہ ردا کو کچھ جتلا ناجا ہتا تھا۔

" آپ سیندے کہیں وہ سب دیکھ لے گی آپ بلیز آ جائیں میری عزت کا سوال ہے میں سب کو بتا چکی ہول کہ میرے میاں بھی اِس پارٹی میں آ رہے ہیں۔" وہ سرشاری سے لبریز لب و لیج



دوسرا اُس کا دھیان مسلسل اماں اور ارجم میں اُلجھا ہوا تھا۔

سا۔ '' آئیں نااسفر۔۔۔۔'' سنزرافع کے کہنے پروہ باول نخواستہ کھانے کی جانب متوجہ ہوا قیمہ مٹڑ بریانی 'روسٹ چکن' مٹن' گاجر کا حلوہ' طرح طرح کے رائے اورسلاد۔۔۔۔۔

اسفر کا دل نجانے کیوں ملال سے بھر گیا وہ بے توجہی ہے کھیرے کے چندایک ٹکڑے کتر کتر کر كهار باأس كامقصد بجه كها نانبيس بلكه ثائم ياس كرنا تھا وہ بے خیالی سے إرد كرو ديكھے جار ہا تھا أسے سب بجهدا تنامصنوعي لگ ر با تفاد كھا دا ہي دکھا وا کہيں خلوص، نیک نیتی نظر نہیں آرہی تھی ۔ نہ مخفی نہ عیاں،اسفر کا ول أوب كر بالكل ہى أحیا ہے ہوگیا أے بیسارا منظربے رنگ اور بہت پھیکا سالگ رہا تھا اُس کے بیٹھنے کے انداز میں واضح اکتاب تھی۔ ردا ساڑھی کی فال درست کرتے ہوئے کسی بات بربے تحاشا ہنس رہی تھی میک اپ کب کا بہہ چکا تھا اب وہ دھلے دھلائے چیرے کے ساتھ بھی بہت دلکش لگ رہی تھی۔موتیوں کی طرح سفید دانت چک رہے تھے اسفرکڑے عنبط سے گزرر ہا تھاروا ہنستی مسکراتی پاس ہے گزری تو اسفرنے اُس کا ہاتھ تھام کر اُسے اپنی جانب متوجہ کیا روائے اسفرکے چبرے پر چھائی گہری سنجیدگی کوغور سے

'' میں گاڑی میں ہوں جلدی آ جاؤ۔'' وہ اُس کاجواب سے بغیر باہرنکل آیا۔ کا جواب سے بغیر باہرنکل آیا۔

وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا جب اسفر نے رواکو تیز تیز قدموں سے اپنی طرف آتے دیکھا مسزر افع بھی اُس کے پیچھے تقریباً بھاگتی ہوئی آرہی تھیں جسے ہی روا گاڑی میں بیٹھی مسز رافع بالکل پاس آکر اسفر کی طرف کھڑی ہوکر اسفر کا شکر سے اوا

کرنے لگیں اسفر بے دلی ہے ہوں ہاں کرتارہا۔ سارا راستہ خاموش کی نظر ہو گیا اسفر کے چہرے کے تاثرات ہے خائف ہوکر روانے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔

اسفر نے ایک جگہ گاڑی روک کرامال بی کی دوائیاں لیں اور ہنوز چپ کی بکل اور سے پھرگاڑی میں آ بیٹیا روا اُس کی نا قابل فہم کیفیت کو آ برو اچکائے کڑی نظروں سے پچھ بل دیکھتی رہی پھر لا پروائی سے شائے اچکائے ہوئے گاڑی سے باہر و کیھنے گئی۔ روا کو اسفر کا گریز بری طرح کھٹک رہا تھا۔ اُس کی آ تھول بیس مجمد سرد مہری روا کو اپنے دل بیس سرایت ہوئی محسوس ہور ہی تھی گر اُس نے دل بیس سرایت ہوئی محسوس ہور ہی تھی گر اُس نے مول بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور رخ موڑے کے اور رخ موڑے کے باہر دیکھے گئی۔ موڑے بے خیالی سے باہر دیکھے گئی۔

جب وہ گھر پہنچ مغرب کا ٹائم ہونے والاتھا۔ گھر کی اندرونی عمارت کی لائش جل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے کی دی لاؤنج میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ارحم کو گود میں لٹائے سکینہ خودبھی صونے پر بیٹھی اونگھر ہی ہے۔ نیند کے شدید جھٹکے سے وہ چند ٹامیے صونے کی پشت

سے میک رگالیتی مگرا گلے ہی بل ارحم کے ملنے جلنے کی وجہ سے اُس کی آ کھے کل جاتی کیونکہ ارحم ابھی جاگ رہا تھا۔ رہا تھا۔

اسفرنے آگے بڑھ کرارتم کو گود میں لینا چاہا تو

سکینہ نے بیٹ ہے آئھیں کھول دیں۔ اُس کی
آگھوں میں تھکن اور شدت کی نیند کا غلبہ تھا۔ اسفر
کے ارتم کی طرف بڑھتے ہاتھ سکینہ کو خوفز دہ اور
سراسیمہ کرگئے ۔ ایک عجیب ڈری ہوئی سہی ہوئی
کیفیت سکینہ کی آئکھوں میں نظر آئی مگر اسفر کو
سامنے پاکروہ خوف زائل ہو گیا ور نہ وہ سوئی جاگ
حالت میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ سامنے کون ہے۔
حالت میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ سامنے کون ہے۔
حالت میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ سامنے کون ہے۔
حالت میں سمجھ نہیں بائی تھی کہ سامنے کون ہے۔
حالت میں سمجھ نہیں بائی تھی کہ سامنے کو میں گھر چھوڑ
آتا ہوں ایک منٹ۔''

اسفرنے اپنے پیچھے بلٹ کر ردا کو دیکھنا جایا تاکہ ارحم اُسے پکڑا کرخودسکینہ کوائیں کے گھر چھوڑ کر اُس کے مگر ردا تو کب کی جاچکی تھی۔اسفرنے بے یقین نظروں سے اپنے ساتھ خالی جگہ کو دیکھا اُس کی آنکھوں میں داضح تاسف ابھرا تھا۔

''امال بی اب میسی ہیں؟''اسفرنے پوچھا۔ ''جی ابھی اُن کی آئکھ گلی ہے صبح تک ٹھیک ہوجا کیں گی۔'' سکیٹھ نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔

\* انشاء الله اور لائبه ..... "

'' جی وہ بھی بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی سوگی ہیں۔'' سکینہ نے چا در اوڑھی اور جانے کے لیے باہر نگی اسفر نے اُسے دومنٹ رُکنے کا کہہ کر کمرے بیں جا کر ارحم کولٹا یا اور انہی قدموں پر داپس بلٹا اور سکینہ کا ممنون تھا کہ جس طرح وہ اکثر ہی الیں صورت حال میں سارا وقت گھر میں نہ صرف رُک جاتی تھی بلکہ میں سارا وقت گھر میں نہ صرف رُک جاتی تھی بلکہ اللہ کا بھی بہت خیال رکھتی اور بچوں کو بھی سنجال اللہ کا بھی بہت خیال رکھتی اور بچوں کو بھی سنجال

لیتی تھی ای لیے اسفراینے دل میں سکینہ کے لیے خاص احترام اور عقیدت رکھتا تھا۔

اسفرجب دالین آیاتواریم سوچکاتھا جبکہ ردالسی گہری سوچ میں مرتم بیڈ چیئر پر ٹانگیں اوپررکھے بیٹھی اینے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن دہارہی تھی۔ تازگی یا بشاشت کی کوئی رمتی اُس کے دکش چہرے پرڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ چہرے پرڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ '' ردا۔۔۔۔'' اسفر نے ہولے سے پکارا اور سر کے خفیف سے اشارے سے اُسے این پاس بیڈ پر

بعیب از جی ..... دوانے اسفر کے اشارے کو کمل طور پر سمجھ کر بھی نظرانداز کردیااور محض ''جی'' کہے کر دوبارہ سے آ تکھیں موند کرنزا کت سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔

'' روا بہاں آؤ میرے پاس۔'' اب کے بار اسفرنے زرا درشتگی ہے کہا تو روا بادل نخواستہ چیئر سے اُٹھ کر میڈیر آن بیٹھی۔

" جی گیئے۔" ردانے بیڈ کراؤن سے فیک ترجو بڑکھا

'' تھک گئی ہو۔'' اسفر نے اُس کے تھے تھے غدھال وجودکود کیے کر پوچھا۔اسفرزم کیجے بیں بات کرر ہاتھا گو کہ اندر سے دہ بہت اُلجھا ہوااور پڑمردہ ساہور ہاتھا مگر بظاہروہ ردا سے ملائمت سے ہی بات کرر ہاتھا۔

'' ہاں تھک گئ ہوں، مگر آپ کو کیا؟'' وہ نرو مضے بن سے بولی۔

''ردا بچھے تمہاری تھکن تمہارے دکھ کا احساس نہیں ہوگا تو بھلا اور کس کو ہوگا۔'' اسفر محبت کی آ کچ دیتے لیجے میں بولا مگر ردانے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سفر کونفی میں جھٹکتے ہوئے قہر آلود نظروں سے اسفر کو گھورنے لگی۔



" کیا بولیں آپ نے اگر ایسے بی میری انسلك كرواني تفي تو آب يارني مين آتے ہى نامكيا سوچتی ہوں گی سزرافع '' وہ رو دینے کوتھی۔اسفر نے دکھ،صدمے اور آرز دگی ہے ردا کی یے حسی کو د يڪهاجس ڪي سوئي مسزرافع پر بي اڻڪي ۾و ٽي تھي۔ " میں نے، میں نے تہاری کیا انسلط كروائي \_'اسفرنے تخير سے كہا۔ ''سب ہے الگ تھلگ بیٹھے رہے پچھ کھایا پیا بھی نہیں '' ردانے بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ ہات کے اختیام پراُس کا گلارندھ گیا۔ میں بھی بھی کسی کی بھی عزت نفس مجروح نہیں کرتا کیونکہ میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ہمیشہ زت دیے ہے ہی عزت ملتی ہے جیسے کہ جتنی محیت ہم کسی کو وتے ہیں وہ اُس سے کہیں بڑھ کر ہمیں وہ محیت لوٹا تا ہے بشرطیکہ اُس میں دکھاوا نہ ہو کوئی غرض بوشیدہ نہ ہو ''اسفرنے ردا کا ہاتھ بکڑ کرائے

اور میسے کیوں نہیں دیے آپ نے "وہ ابھی تک وہیں تھی کھر آ کربھی اُسی ٹرانس میں تھی۔ '' كيونكه ججھے وكھاوا اورنمود ونمائش پيندنہيں ے۔"اسفرنے قطعی کہے میں کہا۔ ''آپ کے خیال ہے ہم وکھاوا کرتے ہیں۔'' وە تنگ كردوبدو بولى \_

" ہاں ایہا ہی ہے، ردا بیسب دکھیاوا ہے نیک نیتی اور دوسروں کی فلاح و بہبود کا جذبہ کہیں نہیں تھا يا بحر مجهدى نظرتهين آيا- "اسفركى بات يرردا آگ بگولا ہوکر چھنے لگی۔ "ہم جو مجے سے شام تک خوار ہوتے ہیں محض

دکھاوائے آپ کے لیے۔'' " إن كيونكه اليسى گاڑى ميں بيٹھى تنہارے

جیسی سفر کرتی لڑکی اُس غریب اور مزدور لڑکی کے در د كونېيس جان سكتى جوسخت دهوپ ميس كھيتول ميس گندم کانتی ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے دوسروں کے طعنے تشخ سہتی ہے زمانے کے سردوگرم حالات کا دارا ہے نازک بدن پر مہتی ہے۔

نہیں ردامحض باتیں کرنے سے پچھنہیں ہوتایا رفقط باتیں ہی باتیں لفاظی اور غریبوں کی قسمت بدل دینے کے وعدے اور دعوے، باتوں سے کیا ہوگا رواجس کا پید جرا ہوا ہوا س کوسی غریب کی بھوک کی شدت کیے محسوس ہوسکتی ہے بھی تہیں، تم لوگ مجھی بھی اُس درد اور اذبیت کو جان جیس کتے۔''اسفرغصے میں ضرور آیا تھا۔اُس کے ابداز میں کوفت اور ہلکی ہی نا گواری کا تاثر ابھرر ہاتھا۔ حفکی نے اُس کے چرے بر تنتماہت بھیر دی تنفس معتدل بيس رباتفا

" ہم صرف باتیں تہیں کررے کام بھی کردے ہیں۔" روائے لفظ جیا چیا کر اوا کرتے ہوئے" بھی'' پرخاصاز دردے کر بولتے ہوئے سلکتی نظروں ہے اسفرکو دیکھا اسفراُس کی فتمرآ لودگھورتی آ تکھوں ے خاکف ہونے کی بجائے تنگ کر بولا۔

'' کون سا کام ، لاکھوں روپییہ برباد کرکے تقریب کاانعقاؤ مخیر حضرات اور با ہرگی یار کی سے كروژول كى امداد لينے كا كام، غريب بيوه عورتول اور ينتم بچوں كو چند ہزار بندلفافوں ميں دے كر ڈالنے کا کام مشہورہستیوں کے پاتھوں وہ لفافے أن كوتها كرأن كي خودي اورعزت نفس تحلينه كاكام دھر ا دھر تصوریں بنوانے یا سارا بہترین کھانا خود ہی کھا جانے کا کام، بتاؤ مجھے نیک نیتی کا جذبہ کہاں تھاأس کھانے میں کتنے غریب لوگ شامل تھے يناؤ.

تم لوگ اپنے گھروں میں بھی اچھا کھانا

### WWW.Dalesociety.com

بہت لیک کھلی تھی۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اِس کے سوئے ہوئے اعصاب ارحم کی رونے کی تیز آ واز پر کی گئیت ہیں اس کی مندی مندی آ واز پر آ محصیں پیٹ سے کھل گئیں اسفر عجلت میں بیڈ سے اثر ااورارحم کواپے تو اناباز وؤں میں لے کر بہلانے لگا۔ روا بے خبر سوئی ہوئی تھی جیسے اُس کا نہیں پڑوین کا بچدرور ہاہے۔
کا بچدرور ہاہے۔

'' ہونہہ جراغ تلے اندھرا' دوسروں کے درد دل میں لیے پھرتی ہے اور اپنے بچوں کی کوئی پرواہ ہی نیں مدرٹر بیابن پھرتی ہے۔''اسفراکی نظرر داکو د کیے کر وال کلاک کی طرف دیکھنے لگا دیں ن کے پیچے تھے ایک خیال بجل کی تی تیزی سے اُس کے دہاغ میں ہلچل مچا گیا اور اسفر تیزی سے کمرے ہے لکل کرامال بی کے کمرے کی طرف بڑھا۔

امان بی جاگ رہی تھیں جبکہ لائبہ اُن کے پہلو میں سوئی پڑی تھی اسفر کا دل ملال سے بھر گیا۔ ''اماب آپ کی طبیعت کیسی ہے اب۔'' اسفر یاس رکھی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔

میری وجہ سے لائبہ کی بھی چھٹی ہوگئ اسکول سے ، میری وجہ سے لائبہ کی بھی چھٹی ہوگئ اسکول سے ، مجھے بہت دکھ ہے۔ 'وہ شرمندہ ی ہوکر بولیں۔ '' امال پلیز ایسے بات مت کریں مجھے شرمندگی ہورہی ہے۔''اسفر دھیرے سے بولا پھر پچھٹانیے تو قف کے بعد کسی گہری سوچ میں متفرق جیسے خود سے ہم کلام ہوا تھا۔

'' گرامال بی بیرآپ کی ذمه داری تو نہیں جو آپ شرمندہ ہوں جرت اورافسوں کا مقام تو بیہ کہ کہ جس کے فرائض میں بیرسب شامل ہے اُسے شرمندگی تو کجا حساس تک نہیں۔ اُس کی برٹر بڑا ہمیں شگفتہ بی نے بھی سنی ضرور محصی مگر قصداً انجان بن گئیں اور کچھ بھی کہنے ہے تھیں مگر قصداً انجان بن گئیں اور کچھ بھی کہنے ہے کھاتے ہوتو آج کا کھاناغر بیوں میں بانٹ دیتے تا کہتم اور تمہاری مسزراقع کے طفیل ایک دن کے ليے بی سہی غریب لوگ بھی اچھا کھانا کھا لیتے۔" اسفرک بات بررداغصے سے لال بھبھوکا ہوکررہ گئی کچھ بل وہ خونخوار آئکھوں اور جار حانہ تیوروں سے اسفر کودیکھتی رہی پھر کچھ کمھے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ " آخرتم كهنا كيا جائة موء" رواسلسل گھورتے ہوئے سخت لہج میں بولی اُس کے لہج کی تیزی اور تندی اسفر کو بری طرح چیجی تھی۔ '' میں صرف اتنا کہنا جاہتا ہوں کہ بیرسیب وفت بربادكرنے كے والحكو سلے بي غريب اور مستحق افراد کی مدد کرنا ہمارالیعنی ہم سب کااخلاقی فرض ہے کیکن اُس کی بنیاد خداتری رحمه لی اور خلوص ہوا ہے ارد گردر شتے داروں میں محلے میں ایسے بہت نے لوگ ہوتے ہیں۔جن کی ہم مالی امداد کر سکتے ہیں تم بھی گھر کے اندر رہ کر ایسے لوگوں کی بساط بھریدہ كرعتى ہومگر بغير جتلائے بغير بتائے ایسے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کوخیر نہ ہو جو ہمارے اسلام میں طریقہ بتایا گیا ہے اُس پر ممل کرو ڈیئر بہت سکون ملے گا مگر نیک نیتی اور خلوص دل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اسفر نے روا کے تیے ہی چرے پر نظریں مرکوزر کھتے ہوئے نرم کہجے اور ہلکی آ داز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔

" میں تھک گئی ہوں مجھے نیند آرہی ہے۔" وہ ناگواری سے پہلوبدل کرلیٹ گئی۔

'' او کے سوجاؤ۔'' اسفر نے انتہائی رنج سے اپنی خوبصورت طرحدار بیوی کو دیکھا اور آئیمیں موندلیں مگر تھکا ہونے کے باوجود بھی نیند جیسے اُس کی آئکھول سے روٹھ گئی تھی۔

 WWW.Daksocietykcom

گریز کیا وہ چنگاری کو ہوا دے کر شعلہ بنانے والی خاتون نہیں تھیں بلکہ جلتی آگ پر چھنڈا یانی ڈالنے والی معاملہ نہم اور صابر خاتون تھیں ہے

'' وہ امال جب میں رات کو گھر آیا تو آپ سوچکی تھیں۔ میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھااور آپ کے آرام کے خیال سے ۔۔۔۔۔اُس کی بات ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ ارم نے ایک بار پھر روناشروع کردیا تھا۔

'' بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ ارحم کا پیمپر گیلا ہوگیا ہے ای لیے بیہ اُ مجھن محسوس کررہا ہے مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ میں اِس کوچینج کرداتی ہوں اور دودھ بھی بنا کردیتی ہوں۔'' امال بی نے ذراسا اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپناہاتھ اسفر کی طرف بوھایا گر اسفرنے انہیں لیٹا رہنے اور آرام کرنے کی تنقین اور تا کید کرتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ

اسفر نے ارحم کو قالین پر بٹھایا اور اُس کے
کپڑے ڈھونڈ نے لگا محرلا کھ کوشش کے یا وجود بھی
اُسے ارحم کا کوئی مکمل سوٹ نہیں الل رہا تھا بھی کوئی
پینٹ ہاتھ آتی تو شرٹ نہیں ملتی اگر شرٹ ملتی تو تب
تک بینٹ الماری میں تھونے کپڑوں میں آم بھوجائی
اسفر کافی دیرای تگ و دو میں لگا رہا مگر پچھ حاصل
نہیں ہوا اُلٹا الماری میں تھونے کپڑوں کا ڈھیر
زمین ہوں ہوکر اسفر کو جھنجلانے پر مجبور کر گیا وہ تلملا
کر رہ گیا۔ غصے سے اُس کے رکیس کنپٹیوں میں
ابھرنے ڈو سے گئیس اوپر سے ارحم کا گلا بھاڑ کر
رونا .....

'' ردا، ردا الهوجلدی۔'' اسفر نے طق کے بل چیختے ہوئے ردا کوجھنجوڑ ڈ الا۔ '' کیا بات ہے کیوں شور مچار کھا ہے۔'' وہ بھی جوابا چیخ کر بولی۔

'' ردائم ایک مال ہو خدا کے لیے اپنی ذمہ دار ہو خدا کے لیے اپنی ذمہ دار ہوں کو دہمی سے ادا کرو ہہلونہی مت کرو پلیز تمہاری وجہ سے آج لائبہ کی چھٹی ہوئی ہے اسکول ہے۔' اسٹرلب جینیچ کھڑا تھا رداسا کت وجا مداسٹرکود کھے جارہی تھی۔

'' اسفر میں بہت تھگی ہوئی ہوں پلیز مجھے سونے دوجانتے ہوناکل کی تقریب کا ساراانتظام میںنے کروایا تھا۔''وہ پھرسے لیٹ گئی۔

اسفر بھی روتے ارحم کو وہیں چھوڑ کرٹی وی
لاونے میں آبیطا اُس کی حالت بہت غیر ہورہی
تھی۔ اُس کی آ تکھیں لہورنگ ہوکر دھک رہی
تھیں۔اُسے ردا کی بے سی اور لا پرواہی نے شدید
صد بے سے دوجار کیا تھاوہ اپنی ساری ذمہ داریاں
اماں بی کے گزور کندھوں پرڈال کربری الذمہ ہوگئ
تاب کھا تار ہتا تھا گراب تو حد ہوگئ تھی اور اسفر کے
تاب کھا تار ہتا تھا گراب تو حد ہوگئ تھی اور اسفر کے
مبرکا پیانہ تھی لبرین ہوکر چھلکنے لگا تھا۔اُسے احساس
مبرکا پیانہ تھی لبرین ہوکر چھلکنے لگا تھا۔اُسے احساس
مبرکا پیانہ تھی لبرین ہوکر جھلکنے لگا تھا۔اُسے احساس
کررہی ہے۔

اُس کی جوروٹین بنتی جار بی تھی وہ اُسے اپنے گھر بچوں اور شو ہرہے دور کرتی جار بی تھی اور اسفر کے لیے اب یہ ساری بدلتی ہوئی صورت حال نا قابلِ قبول تھی۔

وہ انتہائی رنج والم میں گھرا بیٹھار ہاارم کے رونے کی آ داز اسفر کی ساعتوں میں کسی بھاری ہتھوڑ ہے کہ ہتھوڑ ہے کہ مانند برسی رہی مگر وہ خود پر قصدا جر کر کے بیٹھار ہاا ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کیے وہ اپنا سر ہولے ہولے اُن پر مار رہا تھا۔ اُس کی بیداضطرابی کیفیت اُس کے اندرونی جذبات کی غمازتھی بھرارم کی آ داز آ نابندہوگئی۔ جذبات کی غمازتھی بھرارم کی آ دار آ نابندہوگئی۔ خمیک آ دھے گھنٹے بعدرداارم کے کپڑے اور

میمپر بدل کرلاؤٹے میں آئی تو وہاں بیٹھے اسفر کی نظر سے ردا کی نظر ککرائی تو وہ منہ کے زاویے بگاڑتی اور کھا جانے والی نظروں سے اسفرکو دیکھتی کچن میں جا تھسی۔

ون کے گیارہ نج کیا تھے اور ناشتے کے کوئی امکانات نظر نہیں آرہے تھے۔

بیہ اِس گھر کی روایت نہیں تھی دن چڑھے تک سونا دہر تک جا گنا اور دہر تک سونا اور پھر لیٹ ناشتا کرنا۔

شگفتہ شروع ہے ہی بہت اصول پہند خاتون شیں اسفراکلوتا بیٹا تھا مگر بگڑا ہوانہیں۔شگفتہ نے ہمیشہ کئی کا کام خود کیا تھاا ہے میاں اور بیٹے کوخود پکا کر کھلا یا ہمیشہ ای لیے اسفر گھر کے کھانے کا ہی عادی تھا بھی بھار ہی بحالتِ مجبوری وہ دوستوں کے ساتھ مل کر باہر سے کھانا کھا تا تھا۔

سکیند آ چکی تھی لائبہ اور امال بی بھی اٹھ چکی تھے۔
تھیں۔ امال بی منہ ہاتھ دھوکر اسفر کے پاس ہی صوفے پر آ بیٹھیں۔ اسفر نے لائبہ کو دیکھا اُلجھے بکھرے بال بلکجی سلی ہوئی سلوٹ زدہ فراک اسفر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اسفر نے امال بی سے نظریں چرائیں وہ اپنی بیوی کی گھر اور بچوں سے لاتعلق پر چرائیں وہ اپنی بیوی کی گھر اور بچوں سے لاتعلق پر خرون خود خاکف تھا بلکہ امال بی سے بھی نظریں خراتار ہتا تھا۔

اُسے احساس تھا کہ اماں بی اب بوڑھی ہو پیکی ہیں اور بہار بھی ہیں بجائے اِس کے کہ اُن کا خیال رکھا جائے اُن کے کہ اُن کا خیال رکھا جائے اُن کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے گئر کا موقع دیا جائے اُن کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے گئر کا ماحول خوشگوار رکھا جائے ۔ اُلٹا اُن کے ناتواں وجود کو تھکن اپنی لیسٹ میں لے رہی تھی۔ وہ فرائض اُن کے نہیں تھے جو اُن کے کمزور ہاتھ لگن اور دلجمعی سے اوا کررہے تھے وہ اپنی بردباری اور اور دلجمعی سے اوا کررہے تھے وہ اپنی بردباری اور

بزرگی کاختی اواگرتے ہوئے رواکی ذمہ داریوں کا الرائے ضعف اور جھکے ہوئے کندھوں پر اٹھائے پھر رہی تھیں مگراُن کی ایک دن کی بیاری نے کیسے سارا گھر اور گھر کے کینوں کو البحا کرر کھ دیا تھا۔
'' امال کیا لائبہ نے میلی فراک پہن رکھی ہے ؟''اسفر نے گندے میلے حلیے والی لائبہ کو اُلھی وہ اپنی و کیلیتے ہوئے امال سے سرسری سا پوچھا۔ وہ اپنی و کیلیتے ہوئے امال سے سرسری سا پوچھا۔ وہ اپنی اللہ کہ کھیت ہوئے امال سے سرسری سا پوچھا۔ وہ اپنی آکھیں مال کے گے جھکی رہتی تھیں بیا حساس ہر پلی اسفر کے اعصاب پر چھایار ہتا تھا کہ وہ اپنی مال ہو کوسرف تھکن دے رہا تھا ایک ہو جھائی گول پر پلی اسفر کے اعصاب پر چھایار ہتا تھا کہ وہ اپنی مال ہو کوسرف تھکن دے رہا تھا ایک ہو جھائی گول پر ہر پلی دھرار ہتا اور اُس کے دل کی سطح نم ہی رہتی ہر پلی دھرار ہتا اور اُس کے دل کی سطح نم ہی رہتی۔
'' پیچنہیں بیٹا۔۔۔۔۔'' امال بی نے دانستہ اسفر ہر اور لائٹ سے نظری چرائی تھیں۔۔
''دیجنہیں بیٹا۔۔۔۔'' امال بی نے دانستہ اسفر کی آ داز پر سکینہ دوڑی چلی اور لائٹ سے نظری چرائی تھیں۔۔۔ '' سکینہ دوڑی چلی

''لائتباکونہلاکراس کے صاف ستھرے کپڑے
بہناؤ مجھے کراہیت آرہی ہے۔'' اسفر نے لائبہ کا
ہاتھ پکڑ کرسکینہ کوتھایا تو سکینہ کچھے کھے شگفتہ بی کی
طرف ویجھتی رہی جیسے پچھ کہنا جا ہتی ہو مگرا گلے ہی
بل سکینہ شگفتہ بی کی آنگھوں میں چھپی خاموش التجا کو
د سکھ کرلائیہ کو لے کر باہر نکل گئی۔

ردابند ہوتی آئھوں کوزبردی کھولتی ہوئی ارتم کافیڈر تیار کررہی تھی ردانے ارتم کوکندھے ہے لگایا اور فیڈر دوسرے ہاتھ میں پکڑا کچن سے نکل کر جب وہ ٹی وی لاؤنج میں آئی تو اپنے بیڈروم میں جانے کے لیے تیزی سے بردھتے اُس کے قدم تھم گئے۔اماں بی کی نظر سے نظر کرائی تو وہ ایک بل کے لیے نادم می ہوگی اُس کے چبرے پر شرمندگی واضح نظر آئی تھی وہ کمرے میں جانے کے بجائے دوسیر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اُس کے بالکل سامنے اسفر

اورامان کی بیٹھے تھے۔ '' امال کی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔''روا جھینی جھینی سی بولی۔

'' ٹھیک ہوں بیٹا اب، اِس عمر میں ایسے چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔'' اماں بی نے موٹے میں ایسے اماں بی نے میں مکنہ بدمزگ کے تحت اپنااندازشگفتہ سابنا کر بات کی اُن کواسفر کے چبرے کے بگڑتے زاویے سہارہ سے قصے وہ ایک دانا بزرگ ہونے کے ناطے اپنے گھر کی فضا کوسوگوار اور کشیدہ نہیں و کیمنا عامی تھیں۔۔

امان آپ آرام کریں ناشتہ میں بناتی ہوں۔' خلاف توقع وہ ارحم کو وہیں اسفر کے پاس لٹا کرائھ گھڑی ہوئیں اسفر اور امان بی کے تخیر آ میز اُنجھن ہوئی روا کو دیکھا اِس اُنجھن میں خوشگواری حیرت در آئی۔امان بی نے نم آ بھوں سے اسفر کو دیکھا تو وہ بھی پھیکی کی مسکر اہٹ لیوں پر جبراً سجا کر دیکھا تو وہ بھی پھیکی کی مسکر اہٹ لیوں پر جبراً سجا کر امان بی کو دیکھنے لگا۔ اِس بات سے بے خبر کہ جس مال کو اسفر نے مطمئن کرنے کے لیے مسکان لیوں پرسچائی تھی۔مان تو جانی ہے کہ یہ مسکر اہیٹ مصنوئی، پرسچائی تھی۔مان تو جان ہے صرف مال جانتی تھی اور مال کی مدالہ سکتے تھی

''اماں میں آپ کی دوائی لے آیا تھا آپ نے با قاعد گی ہے دوائی لینی ہے پلیز۔''اسفر نے محبت پاش نظروں سے اماں بی کو تکتے ہوئے فورِ جذبات سے اُن کے ہاتھ تھام لیے ادرا پنے ہونٹ اُن کے ہاتھوں پرر کھ دیے۔

ہ میں پر سیست ہے۔ '' ہاں میرا بچہ، ضرورلول گی۔'' اماں بی نے اسفر کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر اسفر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کرممتا سے بھر پور دارقگی سے اُسے دیکھا۔

وه او نیچالمبا بحر پورمرد ٹائگیں پھیلا کراماں بی ک

گود ہیں سرر کھ کرلیٹ گیا اور آئٹھیں موندلیں ایک سکون اطمینان اور آسودگی اسفر کے اندر حاکل ہونے گئی۔ ماں کا ہاتھ اُس کے بالوں میں تھا ایک شخنڈک اور تازگی کاروح پر وراحساس اسفر کے جسم و جاں میں سرایت کررہا تھا گر اگلے چند بل میں کیا ہونے والا تھاوہ بے خبر تھا انجان تھا۔

"امال في مين جمي آپ كى گود ميں لينوں گا-" لائبه كى آ داز نے أن دونوں كو إس خوبصورت احساس سے چونكا ڈالا جس ميں وہ دونوں مال بيٹا شاداں وفرحال تھے۔اسفرنے بہث سے آ تكھيں كھوليں۔ لائبه أسى گندے اور نا قابل برداشت حليے ميں كھڑى تھى۔

سیسی من کی رہے کیوں نہیں چینج کیے تم نے ؟''اسفر زور سے دھاڑا اُس کی آ واز کی گھن گرج سے معصوم سی لائبہ چیخ چیخ کررونے گئی۔ سیسنہ بھاگ کر آئی۔ '' جی بھائی ابھی کروائی ہوں۔'' اسفر نے سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اُس کے آ نسو دل پر گرر ہے متھے وہ صبر اور ضبط کی کڑی منزلوں سے گزررہا تھا اب وہ اضطرابی انداز میں اپنے ہاتھ مسئلے جارہا تھا۔

جوبات امال فی اسفرسے چھپانا چاہی تھیں وہ طاہر ہوکر ہی رہی تھی۔ امال فی جھپانا چاہی تھیں وہ کا ہر ہوکر ہی رہی تھی دہ اتنا ہی مصطرب ہور ہا تھا۔ حالات وواقعات نا جانے کیارخ اختیار کرتے جارہ سے سارے معاملات ایسے نکلے جارہ سے جھے۔ جیسے اُن کے ہدن سے توانا فی ختم ہوتی جارہی تھی۔ وہ این اندر سکت نہیں وھونڈ یا رہی تھیں۔ وہ باوجود کوشش اور سکت نہیں وہ حود کوشش اور خواہش کہ بھی گھریلو معاملات سے نبرد آزمانہیں ہو یا رہی تھیں۔ یہ بارہی تھیں۔ یہ بارہی تھیں۔ یہ بارہی تھیں۔ یہ بارہی تھیں کے میدان بارہی تھیں۔ یہ بھر بے دم کی بارہی تھیں کو در بردتی تھیں گئیں کے دن بعد پھر بے دم کی بیں کود بردتی تھیں گئیں کے دن بعد پھر بے دم کی بیں کود بردتی تھیں گئیں کے دن بعد پھر بے دم کی بیں کود بردتی تھیں گئیں کے دن بعد پھر بے دم کی بیں کود بردتی تھیں گئیں کے دن بعد پھر بے دم کی بیں کود بردتی تھیں گئیں کے دن بعد پھر بے دم کی بیں کود بردتی تھیں گئیں کے دن بعد پھر بے دم کی

نہا کروہ اپنے آپ کوفندرے بہتر اور تازہ وم

باہر ہلکی ہلکی بارش ہور ہی تھی اسفرنے بال سلجھا کراپنے بیڈروم کی گلاس ونڈ وکھو کی تو ایک ٹھنڈا ن ہوا کا جھو نکا جو قدرے نم نم ساتھا۔اسفر کے چہرے کو چھوگیا اسفر نے خوشگواریت ہے اُس معطر نمی کواپنے اندراً تارا اُس جھو نکے کی مہک نے اسفر کی طبیعت کا بوجھل پن جیسے سرے سے غائب کر ڈالا اُس کی نمخی اُس کا اضطراب کہیں دور جاسوئے۔ اس نے مسرور سا ہوکر تا حد نظر نگاہ دوڑائی تو ایک کھمل اور جاندار منظرائس کی ساری توجہ اپنی جانب میڈول کرواگیا۔

عجلت میں تار پر ہے دھلے ہوئے کپڑے
اتارتی سکینداور میرس پرکری ڈالے بیٹی کی امال اور
ردا کے سامنے صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس
کھیلتے ہوئے مگن سے ارحم اور لائنہ ......
''اے میراخدا اِس منظر کوا مرکر دے ہمیشے

''اےمیراخدااِس منظرکوامرکردے ہمیشے لیے رداکو داپسی کاراستہ دکھلا دے اس سے پہلے کہ در ہوجائے۔

میں جانتا ہوں ردا دیے نہیں ہے جیسی بن گئی ہے۔ اُس کا ارادہ اچھاہے مقصد ٹھیک ہے مگر طریقہ فلط ہے مگر وہ سمجھا فلط ہے مگر وہ سمجھا دے۔'' اسفر نے انتہائی عاجزی و انکساری سے آسان کو تکتے ہوئے صدقِ دل سے دعاماً گئی اُس کی دعار دہوجانی تھی دعا کوشر فی جو ایک جانتا تھا خدا اپنے پیاروں کی دعار دہوجانی تھی دعا تعرف خدا ہی جانتا تھا خدا اپنے پیاروں کی دعار مستحال کرتا ہے۔

دعا کیں متجاب کرتا ہے۔ رواہنتے مسکراتے تہد کیے ہوئے کپڑے اٹھائے کمرے میں واخل ہوئی جہاں اسفر بیڈ پر لیٹا کسی رسالے کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ عام سے گھریلو جلیے میں بھی وہ دل میں اُڑ ردا ناشتہ میز پرلگا چگی تھی اور سکینہ لائے کو نہلا کر صاف تھرے کپڑے پہنا چکی تھی گر پھر بھی گھر میں خاموثی اور سوگواریت ہی فیک رہی تھی اسفر کے چبرے کے عصلات تن سے گئے بہت دیرا لیک ہی پوزیشن اور ایک ہی زاویے سے بیٹھا وہ پُرسوچ انداز میں کچھسو چتار ہائیں کی آئکھیں کسی غیر مرکی نقطے پر مرکوز تھیں اور چبرہ سیاٹ تھا کسی قیم کے جذبات واحساسات سے عاری۔

امال بی چیکے ہے اُٹھ کر کمرے ہے نکل گئی تھی سکینہ دوبارہ اسفر کو ناشتے کے لیے بلانے آ چیکی تھی مگر نہ ہی وہ ٹس ہے مس ہوااور نہ ہی اُس کی سوچ کا ارتکاز ٹوٹا۔

اسفرنے ایک کپ جائے کی شدید طلب محسوں کی تو وہیں اپنے لیے جائے منگوالی۔سکینہ جائے دے کر چکی گئی۔

اسفر گھونٹ گھونٹ جائے پینے لگا مگرشکنوں کا جال ہنوز اُس کی بیٹانی پر جوں کا توں تھا وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا کمرے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔

☆.....☆.....☆

اسفراپ کمرے میں آگر سوگیا نجانے وہ کب تک سوتار ہا کچھ دیرسونے کی دجہ سے اسفر کے سختے ہوئے کشیدہ اعصاب کسی حد تک پُرسکون ہو چکے متھے۔وہ وہ ہیں چند ثانیے چپت لیٹا حجیت کی ڈیز انگنگ کو گھور تا رہا پھر صبح کے ناخوشگوار واقعات اُسے یادآ ئے توروا کا خیال بھی .....

'' پیتے نہیں شایدآئ ردا کا بلاوانہیں آیا یا پھروہ گھر کی ناخوشگوار فضا کو دیکھتے ہوئے خود ہی کہیں نہیں گئی۔'' اسفر واش روم میں فریش ہونے جلا گیا۔



## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

جانے کی حد تک انچھی لگ رہی تھی۔اسفرنے آئکھ کے خفیف ہے اشار ہے ہے اُسے اپنے پاس بلایا تو وه کسی معمول کی طرح صیحتی چلی آئی وہ دونوں پول باتوں میں محواور ایک دوسرے کی ذات میں کھوگئے

جیسے درمیان میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ '' جائے پئیں گے کیا کھانا تواب در سے ملے ، گا۔'' روامسکراتے ہوئے جائے کا پوچھ رہی تھی۔ اسفر نہال سا ہوکر اثبات میں سر ہلانے لگا۔ وہ كمرے سے نكل كئ تو اسفرنے كنگناتے ہوئے

رساله دوباره انفالياب

ذرای دیر بعد دمگ جائے کے ساتھ روا حاضر تھی۔ پھرلائیہ کی چھوئی چھوئی شرارتوں ارحم کی شوخ قلقار يوں اور ردا كى جذبے لٹاتى بولتى آتھوں ميں زندگی کے رنگ و میصنے دیکھنے رات ہوئی اور رات کے مہکتے ہوئے آ کچل میں بھی اُن کے لیے بہت خوش رنگ ساعتیں شوخ جذبے اور بہت سی امیدیں آس کے جگنو بوری آب و تاب سے جگمگا -841

جورات اتن خوبصورت تقى أس كي منح أس سے بھی زیادہ دلفریب ہوئی تھی رات ایک دوسرے میں مدغم وہ ہرگلہ ہرشکایت بھلا چکے تھے۔ رات کا آخری پہر حتم ہو چکا تھا مجھ کی سپیدی اور یا کیزگی جارسو پھیل چکی تھی۔

" سارے گھر میں بلچل اور خوشگواریت تھیل رہی

ردا سکیند کی مدد کے بنا ناشتہ بنار ہی تھی لائیہ کو تیار کرے اُس نے اسکول بھی بھجوا دیا۔ارخم ابھی سو ر ہاتھا اور امال بی بھی ناسازی طبع کی بدولت ابھی نہیں اٹھی تھیں۔اسفر جب تک واش روم ہے لکلا تب تک ردا أے كيڑے جوتے تيار كرچكى تھى۔ اسفر کے اندرآج اک مست ی ترنگ اُتر گئی تھی وہ

نہال سا آفس کے لیے تیار ہور ہاتھااور ردا اُس کی تیاری میں معاونت کررہی تھی بالکل ویسے ہی جیسے چندسال يہلخ کيا کرتی تھی۔

أن دونوں نے بہت عرصے بعدا کھے ناشتا کیا تفاوہ بھی بغیر کسی بدمزگی اور سکنے کلامی کے کیونکہ آج کل اُن دونوں کے ﷺ سردمہری آن تفہری تھی۔ عجيب اجنبيت اور بريًا نكى درآ ألى تقى ـ

''امال بی کوناشتے کے بعد یاد سے دوائی دے دینا۔''اسفرنے خاص تاکید کی۔

" "جى، كُونَى اور حَكُم ....." ردايرانى جون مين آئى ہوئى تقى اسى ليے اٹھلا كر مرتسلىم خم كيا۔

'' شام کواچھا سا تیار ہوجانا کہیں باہر گھونے چلیں گے۔'' اسفر نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو پھیلا کرسمیٹا اُس کے دیکھنے کے انداز میں ایک خاص تاثر نمایاں تھا اپنائنیت کا محبت وحلاوت کا حاجت كى حاشني اورا بناين

" بی ضروراب آپ جائیں۔" روا گاڑی کا دروازہ کھول کر آھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لکی اور اسفرنے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی وہ مسكرائے جار ہاتھامسكراہٹ أس كے گدا زلبول بر بہت بھلی معلوم ہور ہی تھی۔

" يار امال كا خيال ركهنا أنهيس جاري توجه كي بہت ضرورت ہے۔''اسفریک دم سنجیدہ ہواردانے ہولے سے اثبات میں سر ہلا کراسفر کی بات کی تائید کی اور اپنا بہت خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے خدا حافظ کہار داتا دیراسفر کی گاڑی کوجاتا ہوا دیکھتی رہی جب تک کہ گاڑی نظروں سے اوجھل تہیں

لينة چکي تھي سکين بھي بھي جلدي آ جاتي تھي تو بھی دہر سے مگر چونکہ آج وہ جلدی آ گئی تھی تو ردا نے ناشتے کے برتن اس کے حوالے کیے اور خود

کیا سمجھیں کہ روا جا پلوی کررہی ہے یا اپنی تعریفول پر ناراض ہورہی ہے۔

'' آج کے اخبارات دیکھے تم نے ، واہ کمال کردیا اتنی اچھی تصویریں ، اور نعمان مرزانے تو اتنی اچھی رپورٹنگ کی ہے کہ بس مزہ آگیا۔'' مسز رافع''بس'' کولمبا کر کے چٹخارہ لے کر بولیں۔ ''جی آپٹھیک کہدرہی ہیں۔'' ردانے صرف اتناہی کہنے پراکتفا کیا ور نہوہ اندر سے جنتی خوش تھی اُس کا دل بہت کچھ کہنے کوچاہ رہا تھا۔

'' کارِخیر'' کی بہت واہ واہ ہورہی ہے روامیں آج بہت خوش ہوں۔ صبح سے لوگوں کی تعریفی کالز وصول کر کر کے اب میں شک آگئ ہوں اور ہاں روا سب تمہاری بہت تعریف کررہے سے اور پچھ تو تمہارا نمبر بھی مانگ رہے سے خاص طور پر تعمان مرزا۔'' وہ اپنی دھن میں ہولے چلی جارہی تھیں روا جیسے کی ہوگئی۔

'' ردا میں نے تمہارا نمبرتم سے پوچھے بنا ہی دے دیا ہے سب کو۔'' دہ متبسم کیجے میں بولیں اور پھر ردا کی منگسل چپ کو مسوس کرکے ذرا تو قف سے پھر بولیں۔

'' روا کیا میرائم پرا تنا بھی حق نہیں۔'' اور روا جیسی معصوم اور زمانے کی عیاریوں سے نابلدلڑ کی اُن کے مان بھرے انداز پرتڑپ کر ہی تو رہ گئی۔ ول پکھل کریانی ہونے لگا۔

"ارے تہیں مسزرافع مجھے آپ پر ہرطرت کا مجروسا ہے آپ پر ہرطرت کا مجروسا ہے آپ اوالک آئیڈیل خاتون ہیں جواپ دل میں لوگوں کے لیے دردر تھی ہیں میری تو دعا ہے کاش میں بھی آپ جیسی بن سکون آپ کے نقش قدم برچل سکوں۔" ردا حقیقتا مسز رافع سے بہت متاثر تھی۔

"ارے نہیں روا میں تو کیھے بھی نہیں ہوں بیاتو

آ کراہے کمرے میں آ کراخباردیکھنے لگی جواسفرکو خداحافظ کہتے وقت اس نے لان سے اٹھایا تھا۔ جسے جسے اخبار دیکھتی جارہی تھی فخر و انبساط اُس کے اندر سے اللہ کر چبرے پر شادا بی بھیر رہا تھا۔ اخبار نے اُن کی پی می والی تقریب کو بڑھ چڑھ کرکورت کی دی تھی جا ہے ایک دن کے گیپ سے ہی

ان سے الدرسے الد تر پہرے پرساوای بھیررہ الفاران کی ای والی تقریب کو بڑھ چڑھ کرکورت کو دی تھی چاہا کیک دن کے گیپ سے ہی سہی مگر کارخیز کی کاوش کو بھر پور طریقے سے سراہا کیا تھا مضامین خبرین تصویریں روا مہمانوں میں ہوئے تھی۔ من مونی اور نازک می روا مہمانوں میں گھری کھڑی تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اخبار جلدی جلدی بردھتی چلی گئی۔اخباری رپورٹروں نے جلدی جلدی بردھتی چلی گئی۔اخباری رپورٹروں نے باتھ میں تھا ہے سوچوں میں گم تھی خوش کے بے ہاتھ میں تھا ہے سوچوں میں گم تھی خوش کے بے ہاتھ میں تھا ہے سوچوں میں گم تھی خوش کے بے ہاتھ میں تھا ہے سوچوں میں گم تھی خوش کے بے ہاتھ میں تھا ہے سوچوں میں گم تھی خوش کے بے ہاتھ میں تھا ہے سوچوں میں گم تھی خوش کے بے ہاتھ میں تھا ہے سوچوں میں گم تھی خوش کے بے ہاتھ میں تھا ہے سوچوں کی ہائی سی بیپ نے ہاتھ میں جانب متوجہ کرلیا نمبرد کھی کروہ مسکرائی۔ سے اپنی جانب متوجہ کرلیا نمبرد کھی کروہ مسکرائی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرلیا نمبرد کھی کروہ مسکرائی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرلیا نمبرد کھی کروہ مسکرائی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرلیا نمبرد کھی کروہ مسکرائی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرلیا نمبرد کھی کروہ مسکرائی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرلیا نمبرد کھی کروہ مسکرائی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرلیا نمبرد کھی کروہ مسکرائی۔

سے عیاں تھی۔
'' میں خوش ہاش ہمیشہ کی طرح تم سناؤ۔'' اُن
کی بات کے اختیام پر بنسی کا جلترنگ روا کی ساعتوں
سے ککرایا، مسز رافع بہت خوش اخلاق خاتون تھیں یا
شاید خود کو خوش اخلاق شوکرتی تھیں بہر حال جو بھی تھا
وہ ہروفت بنستی مسکراتی ہی رہتی تھیں۔اُن کے قریبی
ساتھیوں نے بھی کبھی اُن کو نڈھال پڑ دہ اور رنجیدہ
سنتھیوں نے بھی کبھی اُن کو نڈھال پڑ دہ اور رنجیدہ
سنتھیوں نے بھی کبھی اُن کو نڈھال پڑ دہ اور رنجیدہ

' فہیلومسز رافع کیسی ہیں آپ .....''رداا ندر کی بے تابی کو چھپانہیں پارہی تھی۔خوشی اس کے انداز

''میں بھی ٹھیک ہوں۔'' ردا بھی خوش دلی سے ہنسی مگر اخبارات میں شائع شدہ مضامین رپورٹنگ اور تضامین رپورٹنگ اور تضویر ولی کے اور تضویر ولی کامن مجل رہا تھا کہ وہ اِس موضوع پر بات کرے مگراک شرم اور جھجک آڑے آرہی تھی کہ نا جانے مسزرافع شرم اور جھجک آڑے آرہی تھی کہ نا جانے مسزرافع



## WWW Dalks Deligity Com

تمہارے جیسی محبت کرنے والی ساتھی ہیں جومیری معاونت کرتی ہیں باتی اللہ بہتر کرنے والا ہے ہیں خود ذاتی طور پرتمہاری گن اور محنت کی دل سے قدر دان ہوں مجھے تمہارے جیسی مخلق 'محنق' اور تندبی دان ہوں مجھے تمہار نے جیسی مخلص 'محنق' اور تندبی سے کام کرنے والی لڑکیاں بہت پسند ہیں جیسے اس تقریب کی کامیابی کا سارا کریڈٹ تمہیں ملا ہے محنت کی ہے تو نظر بھی آئی ہے آئی ایم پراؤڈ آف یو ردا خوش ردا رئی ہے ہے کہاں کینچی ردا رفع کہدرہی تھیں اور ردا خوش گانیوں کے سفر میں جانے کہاں سے کہاں کینچی ہوئی تھی۔

ایک ادنی میں تو بس ایک ادنی می کوشش کررہی ہوں خداا پنی بارگاہ میں تبول فرمائے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔'' پھر وہ دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہ کرفون بند کردیا۔

پەدونون خواتىن ايك بىNGO كىتحت كام کرر ہی تھیں مگرا کے معصوم تھی خدا کی رضا کے لیے خدا کی راہ میں خرج کرنا جاہتی تھی۔ بتیمول ، مسكينوں اور لا جار بيواؤں كے ليے پچھ كرنا جا ہتى تھی ۔صرف خدا کی خوشنو دی اوراطاعت کے لیے مگراس کی قسمت کے وہ مسزرافع ہے متاثر ہوکراُن ك يتھے جڑھ كئي اورمسزرافع نے رداكوايے مقاصد کے لیے استعال کرنا شروع کردیا اُس کو حد ورجہ اہمیت دینا بلاوجہ تعریقیں کرنا اُس کے ہر ہر کام اور انداز کوسرا ہتا اوراُس کی سادہ دلی اور معصومیت ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقاصد کے لیےر داجیسی خوبصورت اور وککش لڑکی کو فرنٹ پر رکھنا اپنا وطیرہ بناليار دا كوبھى ہلا گلا يار ٹيز ميں اتنى ستائش كا ملناا حھا كَلِّنے لگا وہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی تہیں کرتی تھی کہ س یارٹی نے کتنے پیسے دیئے اور کس یارٹی نے کتنے ، وہ تو مسز رافع کی بلاوجہ کی جھوٹی

محبت میں دھنستی جارہی تھی۔مسز رافع ردا کو جیسے چاہتی جن چاہتیں اپنے پاس بلوالیتی تھیں اور ردا ان کی مقاطیسی شخصیت کے سحر میں سب کچھ بھول ہمال کر اُن کے پاس بین کا مقال کر اُن کے پاس بین کا جاتی تھی۔رداخو د بھی بردی بردی رقوم مسز رافع کے جاتی تھی۔رداخو د بھی بردی بردی رقوم مسز رافع کے کار خیز کو دیا کرتی تھی۔

#### ☆....☆....☆

اسفر کا اپنا بہت بڑا شاپنگ سینٹر تھا جہاں سے دنیا جہان کی ہر چیز ملتی تھی۔اسٹر اِس وفت سکینٹر فلور میں ہے اپنے شاندار آفس میں بیٹھا تھالڑ کا بھاپ اڑاتی جائے کا گ۔اور آج کا اخبار اسفر کے سامنے رکھ گیا تھا۔

آسفر خوشگوار موڈ میں جائے کی چسکیاں کیتے ہوئے اخبار دیکھنے لگا اخبار اُلٹ ملی کرتے ہوئے کارخیر' کی تقریب کی جھلکیاں اور رپورٹنگ اسفر کے سامنے تھی۔

معروف اوا کار مصطفیٰ گردیزی اور پرلیس رپورٹر نعمان مرزا کے ساتھ ردااسفر کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی اور یہ منظر کیمرے کی آئکھ نے محفوظ کرلیا تھا مختلف نامورلوگوں کے ساتھ ردا کی تصویریں تھیں اخبار والوں نے بلاوجہ کی مدح سرائی اور مبالغہ آرائی کی حد تک جھوٹ لکھا تھا اسفر جانتا تھا گرر داکونہیں سمجھا سکتا تھا۔

اس نے بے دلی سے اخبار کو ایک طرف پٹخا اور علی ارسلان کو بلانے کے لیے بیل دی۔ ''جی سر……!'' گڈو اسفر کی بیل کی آواز پر دوسر ہے ہی بل حاضر تھا۔ ''علی ارسلان آ گیا گیا؟'' ''جی سر……'' گڈو نے مودب انداز میں

جواب دیا۔ '' اُسے میرے پاس جھیجو۔'' اسفر کی بات پر

گڈو مستعدی سے باہر لیکا اور لائی میں عامیب ہوگیا۔

اسفر کی بقیہ چائے مصندی ہو چی تھی اُس نے بے دلی سے کپ سائیڈ پر کیا اور کمپیوٹر آن کرنے لگا اُس کا ذہن سوچوں کی آ ماہ جگاہ بنا ہوا تھا کو کی خیال ذہن میں فک نہیں رہا تھا۔ وہ موجودہ ریٹس اور ختم ہونے والی نئی پر ائی پراڈ کٹس کے بارے میں علی سے بات کرنا چاہتا تھا تا کی پینز کو آرڈ ریک کروائے جاسکیں۔ کمپیوٹر آن تھا اور اسفر بے خیالی میں اسکی چکتی ہوئی اسکرین پرنظریں جمائے بیٹھا تھا۔ چکتی ہوئی اسکرین پرنظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں اسکی سے اندر جھا تک

میں ''' وعلیم السلام آؤ بیٹھوعلی کیسے ہو۔'' اسفرنے چیئر کی جانب اشارہ کرکے ساتھ سلام کا جواب بھی دے دیا۔

'' آپ نے بلایا۔'' علی ارسلان استقہامیہ انداز میں بولا۔

''ہاں کچھ ضروری ہاتیں کرنی ہیں۔''اسفرنے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ جھی علی نے سامنے رکھے اخبار میں رداکی تصویر دیکھی۔

"اسفر یاریہ بھائی ہیں نا؟"علی ارسلان کی آسفر یاریہ بھائی ہیں نا؟"علی ارسلان کی آسفی ایک تھیں اب وہ ساتھا۔ سوالیہ انداز میں اسفرے پوچھر ہاتھا۔

''ہاں '''' بیایک لفظ''ہاں'' کہنے میں اسفرکو کنٹی دفت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا بیصرف وہی جانتا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہواورا پنے کیے ہوئے جرائم پرنادم۔

اور اخباروں میں ہوی اور اخباروں میں ہوی اور اخباروں میں ہیں جسپا کرنیکی کرتے ہو میں .....تم جوسو پردوں میں چسپا کرنیکی کرتے ہو تمہاری ہوی نیکیوں کی تشہیر کرنے والی کیسے ہوسکتی ہے۔ اخبارات میں تصورین یہ خودنمائی، نمود و

نمائش یہ دکھادا رہ سب کیا ہے کیسے کیوں۔'' علی ارسلان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ اسفر نے دھیمے لیجے میں کہا۔

"ردااليئ بيل ہوه بہت الجھی ہے بس شايد سراہے جانا واہ واہ اور دادو خسين اُس كے من كو بھانے گئے ہيں۔ شايد وہ اچھا عمل كرنے كے ليے بھانے اور اُلجھا وُ والا راستہ منتخب كربيٹھی ہے۔ يار بھول مجليوں ميں بھٹك گئ ہے۔"علی ارسلان بھونچكارہ گيا اُسے يوں لگا جيسے اسفر كى آ واز بہت دور ہے آ رہى ہے مدہم ٹوٹی بھری جيسے كوئی خود ہے ہم كلام ہو۔

' گرایار بیرسب ٹھیک نہیں۔'' علی یاسیت بھرے کہج میں بولا تو اسفر پھیکی می ہلمی ہنس کر سر جھٹکنے لگا۔

'' جیسے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔'' وہ انتہائی رفت آ میز آ داز میں بولاعلی کو اسفر کا انداز بہت پُرتفکرادر اُلجھا ہوا سالگا اسفراُس کے اسکول کے زمانے کا دوست تھا۔ وہ دونوں برنس پارٹنز بھی تھے اورا چھے دوست بھی ....

پھر اسفر نے تفصیل سے علی کو ساری صورت حال بتائی جس کے بعدائے جانے میں در نہیں گئی کر رائیں گئی جس کے بعدائے جانے میں در نہیں گئی اس کے سرمری سابی اخبار دیکھا تھا اور روا کو یوں مردول کے ساتھ و کیھ کر نہ صرف علی کو شاک لگا تھا بلکہ صدمہ، تاسف اور آرز دگی نے اُس کے جبرے پر مرونی سی بچھا دی تھی مگراب وہ اخبار کونہ صرف بغور و کیھر ہا تھا بلکہ زیرک نگاہی سے مطالعہ محبی کرر ہا تھا اور سب بچھا سی کے مجھ میں آتا جارہا

وہ علی روا کی بیر روش میرے لیے نا قابلِ برداشت ہوتی جارہی ہے۔ میں کوئی کنزویڑوشم کا



WWW.BELKSDEIGHV&GOID

مردنییں ہوں میں جرکرنا پیندنیں کرتا اور نہ ہی
عورت کے اوپر اپنی پیند زبردی تھونے کا قائل
ہوں۔ گریار بیرواکی کامیائی ہوتی تو میں اُس کا
ساتھ دیتا جی بھرکراُ ہے سراہتا گریدتو سراسردھوکے
مکروفریب کا راستہ ہے سب ڈرامہ ہے۔ اسفر کی
تلملا ہٹ پراب جینجلا ہٹ حاوی ہونے گی تو وہ ذرا
دیرسانس کینے کوڑکا اس کو کسی بہت اپنے اور ہمدردکا
کندھا درکار تھا اور علی ارسلان سے براھ کرکون اپنا
اور عمکسار ہوسکتا تھا۔

'' یار تو ٹھیک کہتا ہے۔'' علی اس ساری غیر متوقع صورت حال میں خودکونہایت ہے۔بس محسوں کرر ہاتھاوہ تو ڈھارس بندھانے اورتسلی کے دو بول کہنے کے بھی قابل خودکونہیں سمجھر ہاتھا مگروہ دل سے میں ضرور چاہتا تھا کہ اگر اسفر اس مسئلے کو لے کر پریشان ہے تو دل سے شیر کرلے کم از کم اُس کے دل کا بوجھ تو بلکا ہوجائے گا۔

'' پیتہ ہے گی سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تو سہ ہے کہ ردا کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ جھ سے گھر سے اور بچول سے دور ہوئی جارہی ہے۔ وہ ایس تو نہیں تھی ہتے ہیں اُسے کیا ہوگیا ہے امال لی بیار ہیں ہیں بہت پریشان ہوں نہ ہی ہیں اُسے ہر وقت روک ٹوک کرسکتا ہوں کہ ایک تو یہ میرے مزاج کا حصہ نہیں۔ دوسرا میں نہیں جاہتا کہ میری ماں ہمارے آپی کے جھڑے اور چپھاش سے مزید بریشان ہوں میں کیا کروں علی آخر کیا کروں؟' وہ اُدھ موا اور نڈھال سا دونوں ہاتھوں میں سرگرا کر بیٹھ گیا۔ اُس کی آئھوں میں سرگرا کر بیٹھی ہورہی تھی ۔ سطح نم ہورہی تھی۔ سطح نم ہورہی تھی۔ سطح نم ہورہی تھی۔

روں ہے۔ ''اسفرریلیکس یارسبٹھیک ہوجائے گا۔''علی ارسلان کوخود اپنے الفاظ کھو کھلے گئے تھے مگر پچھ تو

کہنا ہی تھا نہاہے عزیز از جان دوست کومطمئن کرنے کے لیے.....

" نیں اُسے سمجھا کر تھک گیا ہوں علی گر ناجانے مسزرافع کے الفاظ میں ایسا کیا جادو ہے کہ وہ جب بلائی ہے ردا گھر بچے حتیٰ کہ جھے بھی نظر انداز کرجاتی ہے جھے بیتہ ہے وہ خود غرض نہیں تھی اور نہ ہے بس اُسے وہ گلیمرس دنیا نام نہاد شہرت جھوٹی تعرفین اچھے لگنے گئی ہیں۔اُس نے ہماری طرف سے بے حسی اپنے اور پراوڑھ لی ہے۔''اسفر نے بے بسی کے دبیز احساس تلے دب کراپنا ہونٹ دانتوں تلے کچل ڈالا وہ زود رنج ہوکر خود کواذیت دے رہاتھا بگرتی ہوئی صورت حال نے اسفر جیسے جواں ہمت مردکونچوڑ کررکھ دیا تھا۔

" ہاں مسزر راقع وہ عورت ہے جس نے بھی گھر بنانے کی ضرورت ہیں تھی فراڈ اور جالباز ،
گھر بنانے کی ضرورت ہیں تھی فراڈ اور جالباز ،
مکارعورت کارخیز کی میڈم مسزر افع اپ شوہر کی تیسری بوی ہے ۔ اُسے شوہر ہیں کا ٹھ کا اُلو چاہیے تھا اپنے لیے، اُس عورت کو صرف اپنی آزادی اور محفلوں کی جان بلنا پسند ہے جاہے وہ 'کارخیز'کی آٹر میں ہویا گئی ووسرے ذرائع سے ،نفرت ہے بھے ایس ہویا گئی ووسرے ذرائع سے ،نفرت ہے بھے ایس ہویا گئی وہ بات جو موتی ہیں۔ جو موتی ہرطرح کا تعلق رکھنا فیشن کا حصہ بھی ہیں۔ جو موتی ہرطرح کا تعلق رکھنا فیشن کا حصہ بھی ہیں۔ ''غصے کی ہرطرح کا تعلق رکھنا فیشن کا حصہ بھی وہ بات اوھوری شوری کے جو رکھنا اور جلدی سے پانی کا گلاس شدت سے اُس کی آ واز لرز رہی تھی وہ بات اوھوری شور کر خاموش ہوگیا اور جلدی سے پانی کا گلاس اُٹھا کرلیوں سے لگالیا۔

''علی بہت ساری این جی اوز حقیقتا نیک نیتی کے جذبے کے تحت کام کررہی ہیں ہم سب کومور دِ الزام نہیں تھہرا سکتے۔''اسفر نے حقیقت پبندی سے کیا

" <u>مجھے</u> کسی اور کانہیں پیتہ میں صرف مسزرافع کی

دوغلی پالیسی کی بات کررہا ہوں۔ جوعورت اپنی اولا دکوتوجہ اپنائیت اور محبت نہ دے سکی جواپنی اولا د کی نہ بن سکی وہ دوسروں کی اولا دکی فلاح کا کام کیا خاک کرے گی وہ نہ بھی اچھی مال کے فرائض اوا کرسکی ہیں اور نہ بی بہترین ہیوی کے .....'اب کی بارعلی کے انداز میں رکھائی کے ساتھ ساتھ عجیب جفارت بی اسفر کومسوں ہوئی تھی۔

اسفرنے نی تلی گفتگو کرنے والے علی ارسلان کو دیکھا جوانتہائی غصے کی حالت میں بھی بھی اخلاق کا وامن نہیں چھوڑتا تھا تو اب وہ ایک یکسراجنبی عورت کے بارے میں اتنے وثوق سے کیسے کہ سکتا تھا کہ وہ اچھی مال نہیں ،اچھی بیوی بھی نہیں اور وہ بھی اتنی نفرت اور کرا ہیت ہے۔

''لواٹ یار۔۔۔''اسفرنے کہاعلی ارسلان کی مگڑی حالت سرخ آ تکھیں رہے والم میں مدم وجود' اسفراپی پریشانی بھول کر یک ٹک علی کو دیکھے گیا جس کی آ تکھیں دھک رہی تھیں۔اسفر کواس کھے علی ارسلان بہت مصم اورسوچوں میں کھویا ہوا سا محسوس ہوا۔

'' کہا نا چھوڑ دیار یہ بڑاؤ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے۔'' اسفر نے علی ارسلان کی سوچوں کا ارتکاز تو ڑنے کی بھر پورگوشش کی اور ہوا بھی ایساہی ، علی ارسلان جیسے سوچوں کے سفر سے یوں واپس لوٹا تھا جیسے یک دم نیند سے جاگا ہو۔

" فقیک بین خدا کاشکر ہے اب اُن میں بہت بہتری آئی ہے، یار میں تمہارا بہت ممنون ہوں کہتم نے اِس کڑے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ورنہ کون کمی کے لیے اتنا کرتا ہے۔ "علی دھیر ہے ہے بولا محبت کی چک اُس کے گالوں کو دہکار ہی تھی چند لمحے پہلے کی صدماتی کیفیت ہے وہ باہر نکل آیا تھا اوراب پھر پہلے والاعلی لگ رہا تھا خوش باش۔

''جھوڑ ویار جوکرتا ہے صرف اللہ پاک ہی کرتا ہے ہم انسانوں کی بساط کیا جواپی مرضی ہے ایک سانس تک لینے پر قادر نہیں ہے انسان صرف وسیلہ بنتا ہے میں نہیں تو کوئی اور سہی۔' اسفر نے کہا اور چیئر سے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

''کہاں ……؟''علی کا انداز سوالیہ تھا۔ ''اویار کام کی بات تو کوئی ہوئی ہی نہیں آؤباہر سے جائے پی کرآتے ہیں۔''اسفر نے علی کو اٹھنے کا اشارہ کیا وہ ہر صورت علی ارسلان کو پُرسکون دیکھنا چاہتا تھا اور یہ بات اس وقت اسفر کے ذہن ہیں کس بچانس کی طرح اٹک گئی تھی کہ علی اندرونی طور پر پیانس کی طرح اٹک گئی تھی کہ علی اندرونی طور پر پیان ہوگیا ہے۔ مگر کیوں؟ یہ اسفر نہیں جاتا تھا اُس کے پیش نظر اِس وقت اُس سوالیہ' کیوں' کو کھوجنا نہیں بلکہ علی کوائس اُن دیکھی انجانی اذبیت سے نکالنا تھا۔

اور تھوڑی در بعد وہ ہنتے مسکراتے آئے سامنے بیٹھے جائے پی رہے تھے۔ ملاسہ کی سکے سیک

اسفراورعلی اسکول بیس کے تھے جب وہ دونوں
کلال بیس 8th بیس نے نے آئے ہتھے۔علی
طرائسفر ہوکر دوسرے اسکول سے آیا تھا۔ چند دنوں
بیس ہی وہ دونوں دوست بن چکے تھے اور پھر
برآنے والا دن اُن کی دوسی کو متحکم کرتا چلا گیا۔علی
اسفر کے ساتھ ساتھ رہتا اُس کی شگت بیس وہ
دھیرے دھیرے بدل رہا تھا۔ اپنی لا بروائی وہ
چھوڑتا جارہا تھا اور پڑھائی توجہ اور گئن سے کررہا تھا
یوری توجہ اور انہاک کے ساتھ۔

وہ دونوں روز اکٹھے لیج کرتے تھے۔ اسفر کے لیخ بکس میں اکثر ہی دو پراٹھے ہوتے تھے۔ اسفر کے والے اور زیادہ تر دال والے اور زیادہ تر دال والے .....

WAYAVEDER REDUCE OF THE OWN

اس وفت بھی وہ دونوں الگ تھلگ اسکول گراؤنڈ کی ایک طرف بینچ پر بیٹھے تھے۔اسفرنے کئچ مکس کھولا۔

'' واؤ دال والے پراٹھے.....'' علی نے چیکتی آ تکھول سے پراٹھول کو دیکھتے ہوئے اپنی خوشی کااظہار کیا۔

''متہہیں پیند ہیں دال والے پراٹھے کیا؟'' اسفرنے اُس کی بےساختہ خوشی کو جیرانی ہے دیکھا۔ علی نے سر ہلاکر ہاں میں جواب دیا اور پراٹھا کھانے لگا۔

'' کل کی دال بچی پڑی تھی تو اماں بی نے پراٹھوں میں ڈال دی۔''اسفرنے سادگ ہے کہا۔ '' کیوں .....'علی نے پوچھا۔

یوں ۔۔۔۔۔ ی ہے ہو چھا۔

'' کیوں کا کیا مطلب ۔۔۔۔۔امال بی کہتی ہیں کہ
خدا کے ویے ہوئے رزق کی بےحرمتی نہیں کرنی
چاہیے اس لیے ۔۔۔۔۔؟'' اسفر اپنی امال بی کی طرح
قناعت بہنداورخدا کے احکامات پرچل رہا تھا ہے اُس نے
کی امال بی کی تربیت اور دیا ہوا اعتادتھا کہ اُس نے
نہ ہی یہ بتانے میں کوئی عاریا شرمندگی محسوں کی تھی
کہ دال کل کی پڑی ہوئی ہے اور نہ ہی اپنی امال کے
افکار بتانے میں اُسے کوئی دقت کا سامنا تھا۔

'' گریار بچھی کچھی چیزیں دوسروں میں آئی مین غریبوں میں بھی بانٹی جاشتی ہیں۔'' علی اپنے انداز میں سوچ رہاتھا۔

'' یارعلی دوسروں کو ہمیشہ اچھی چیزیں دینی چاہئیں چی ہوئی کیوں، تا کہ ہم اُن پر ثابت کرسکیں کہ وہ ہم اُن پر ثابت کرسکیں کہ وہ ہم سے کمتر ہیں،خودہم تازہ کھا تیں اور اُن کو یاسی، ہمارے محلے میں جتنے بھی ضرورت مند گھر انے ہیں اماں اُن کی مالی معاونت کرتی ہیں مگر اس طرح کہ اُن کی آنا اُن کی خودی مجروح نہ ہو میری اماں بی بہت اچھی ہیں۔''اسفر کی با تیں علی کو میری اماں بی بہت اچھی ہیں۔''اسفر کی با تیں علی کو

حیران کرتی تھیں اُس نے ایساماحول کہاں دیکھا تھا ایسی باتیس کہاں سی تھیں۔

'' علی .....' اسفرنے ہولے سے اُسے پکارا کیونکہ علی کہیں کھوسا گیا تھا۔

''تی ''''''''''''س'نے ایک گفظی بات کی۔ ''کھاؤ نا ژک کیوں گئے۔''اسفرنے دیکھاعلی کے ہاتھ میں چھوٹا سا نوالہ تھا گراُس کا ہاتھ ہوا میں معلق تھااور وہ خودسا کت نظروں سے نجانے کہاں دیکھر ہاتھا۔

" ' فعلی تمہاری ماما کیسی ہیں تمہاری پسند سے ناشتہ بناتی ہیں کیا؟'' اسفر کی بات پر ڈھیروں پانی اُس کی کا پنج جیسی چمکتی آ تھھوں میں جمع ہوااور الگلے ہی بل اُس نے اپنی آ تکھیں بے رحی سے رگڑ ڈالیس۔

'' میری ماما مرگئی ہیں۔'' وہ رور ہاتھا۔ '' اوہ آئی ایم سوری! بیاتو بہت دکھ کی بات ہے۔'' اسفر درد دل رکھنے دالا نیک دل لڑکا اپنے دوست کے دکھ مرر دراڑا۔

دوست کے دکھ پرروراا۔ ''اسفر میری ماما مجھے مال جیسی کبھی نہیں گئی کبھی نہیں میرے ڈیڈی اور میری ماما مجھ سے پیار نہیں کرتے میری ماماز ندہ ہیں گرمیرے لیے وہ تب ہی مرگئیں تھیں جب میں پیدا ہوا۔ میری ماما کو ہمیشہ اپنی ڈریٹک اپنی پارشیز کی تو فکر رہتی تھی مگر اپنے اکلوتے بیٹے کی نہیں میں ہمیشہ نوکروں کے رحم وکرم پر بیلتارہا۔

'' ڈیڈی کی اپنی مصروفیات تھیں اور مماکی اپنی، نقصان صرف میرا ہوا میرا دل کرتا ہے میں ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالوں مار ڈالوں خود کو۔' وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کرروپڑا اور اسٹر کو پچھ مجھ نہیں آرہا تھا وہ علی کو کن الفاظ میں تسلی دے۔ اُس نے ہے۔ساخت علی کو گلے دگا کر بھینج ڈالاعلی نجانے کب

### www.apaksociety.com

تک اپنے دکھ پرروتار ہااور اسفراُس کے دکھ کومحسوس کر کے روتار ہا۔

☆.....☆.....☆

پھراُن کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اسفر فرسٹ جبکہ علی سیکنڈ آیا اسفر بہت خوش تھااور علی بھی ، کیونکہ بیسب اسفر کی محبت اور دوستی کی بنا پر ہی ہوا تھا ور نہ وہ تو ہمیشہ بمشکل ہی پاسٹک مارکس ہی لے یا تا تھا۔

نئی کلاسر شروع ہونے کی وجہ سے ابھی پڑھائی اتنی خاص نہیں ہورہی تھی اس لیے وہ تواتر سے اسکول نہیں جارہ تھے۔اسفراج گھر پر ہی تھا اور علی علی کی گردان کر کر کے شگفتہ بی کے کان کھار ہاتھا وہ دھیمے سروں میں گنگنا بھی رہا تھا۔ امال بی مسکراتے ہوئے اُس کی ہاتیں س رہی تھیں۔ مسکراتے ہوئے اُس کی ہاتیں س رہی تھیں۔ د'اماں علی بہت خوبصورت ہے۔''اسفر کا انداز وکش اور انجہ محبت سے معمور تھا۔

''سارے بیچ ہی بیارے ہوتے ہیں بیٹا۔'' اماں بی نے چکن فرائی کرتے ہوئے کہا۔ '' مگر علی بہت پیاراہے اماں۔'' وہ قطعی کیج میں بولا۔ ،

'' اچھا بابا اچھا اسٹر کا دوست علی سب سے سویٹ ہے تھیک۔'' امال نے اسفر کی بات کو مانا اور تائیدی انداز میں اُس کود یکھا تو وہ کھلکھلا کرہنس پڑا۔
'' اسفر ایسا کر و بیٹا علی کوکل کھانے پر گھر بلالو اس طرح میں بھی اُس سویٹ لڑکے سے مل لوں گی۔اور وہ بھی مجھ سے ل لے گا۔'' اماں بی کی بات پر اسفرخوشی سے اُچھلنے لگا۔'' اماں بی کی بات پر اسفرخوشی سے اُچھلنے لگا۔'

'''جی امال نی بیٹھیک ہے اُسے بھی میری امال بی سے ملنے کا بہت شوق ہے۔'' اسفر امال بی سے لیٹتے ہوئے بولا۔ ''دمیں صورت ہوئے میں مہمد علی بھی میں

\* میں صرف تنہاری نہیں علی کی بھی اماں ہوں

'''مجھ گیامیم''وہ بھاگ کراپنے کمرے میں گیا اُس کاارادہ علی کوفون کرنے کا تھا۔ اسفرنے علی کوفون کیا وہ دونوں بہت دریا تیں کرتے رہے اور پھرعلی نے کل آنے کا وعدہ کرکے کال کاٹ ڈالی۔

☆.....☆.....☆

آج صبح ہے ہی موسم بہت زبر دست ہور ہاتھا ۔اسفر بہت خوش تھا پھر پچھ خیال آنے پراُس نے علی کو کال کرکے ناشتے پر ہی آنے کا کہہ دیا علی سوتے ہے جاگا تھا۔

"اسفراتی صبح مجھے کون چھوڑ کے آئے گا؟"
اسفر کے گھر جانے اورامال بی سے ملنے کی خوشی نے
اس کے سوئے سوئے سے اعصاب یک لخت
میدار کر ڈالے مگراب میخوف اُسے ڈرار ہاتھا کہ
اُسے اتنی جلدی گھر سے اسفر کے گھر تک کون
چھوڑ نے جائے گا کیونکہ علی کے ڈیڈی گھر پرنہیں
شھے اور ملازم سکون سے سور ہے شھے۔

''علی تم جلدی ہے تیار ہوجاؤ میں اور ابو تہیں کینے آ رہے ہیں۔''اسفرنے پُر جوش انداز میں کہا۔ '' اوکے ....'' علی کہاکر واش روم میں کھس

جب تک وہ تیار ہوا اسفراپنے ابو کے ساتھ آچکاتھا۔

گاڑی کے ہارن کی آ واز من کرعلی باہرایا اسفر کے ابوکوسلام کیا۔انہوں نے مسکرا کر جواب دیا پھر وہ لوگ اسفر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔گھر پہنچ کروہ اسفر کی امی سے ملا۔

شگفتہ کی نے اس کے سلام کا محبت سے جواب دیااور جلدی جلدی ناشتے کی میزیر آنے کا کہہ کرخود کچن میں غائب ہوگئیں۔ ناشتے کی میزیر وہ لوگ ہنتے ہولتے رہے علی کے والدین کے بارے میں علی نے ارسلان احمد کو دوائی دیتے ہوئے سوچاعلی
نے سیرپ کا چیج خوداُن کے منہ میں ڈالا۔ارسلان
احمد کی عرصہ ہوا سب مستیاں اور رنگینیاں خاک
ہو چکی تھیں بہت سالوں سے وہ بہت ساری
بیار یوں میں مبتلا ہوکر مسلسل بستر کے ہوکررہ گئے۔
'' جب میں چھوٹا تھا تب مجھے اِن کی ضرورت
تھی۔''علی نے چت لیٹے اپنے ہایا کو د کیے کرسوچا۔
''اوراب ''علی نے چت لیٹے اپنے ہایا کو د کیے کرسوچا۔
''اوراب ''علی نے جت کیے اُن کی شیشیاں اُٹھا
کر فریج میں رھیں ۔

"اگرامال بی اور اسفر میری زندگی میں ندآئے ہوتے تو شاید آج بھی اِن کو اِن کے کیے کی سراخود اینے ہاتھوں سے دے رہا ہوتا اِن کو میری بے رخی میری بے اعتمالی وقت سے پہلے موت کے گھاٹ اُتار دیتی۔ 'علی نے دیکھا بابا آ تکھیں موند بے لیٹے تھے علی چیکے سے کرے سے نکل کر باہر آگیا۔ بہت دیر ٹیمرس پر ٹیکنے کے بعدا جا تک اس نے فیعلہ کیا اور بہت تیزی سے ٹیمرس کی سیر ھیاں پھلانگا میبل سے گاڑی کی جا بی اُٹھا کر اسفر کے گھر کی جانب روانہ ہوگیا۔

''اس سے پہلے کہ بہت دیر ہوجائے مجھے بتانا ہوگاسب کچھے''اس نے مقیم ارادہ کرلیا تھا۔ جب وہ اسفر کے گھر پہنچا تو اسفر لا وُ نج میں اپنی والدہ اور بچوں کے درمیان گھر ا بیٹھا تھا۔ جائے کے برتن سامنے میز پر دھیرے تھےوہ اچا تک علی کو د کچھ کر جیران رہ گیا۔

''ارے تُو؟'' وہ جیرت سے بولا۔ ''ہاں اسفر میں نہیں چاہتا کہ ایک اور علی تیرے گھر میں پلے مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔'' وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ اسفراس کی کیفیت کو مجھنہیں پار ہاتھا۔ ''اچھا بیٹھ چائے تو پی لو، بلکہ کھانا کھا کر جانا، پوچھتے رہے اور انہیں بھی اپنے گھر آئے گی دعوت دی۔ علی کو بید پُرسکون ماحول بہت اچھا لگا اسے محسوس ہی نہیں ہور ہاتھا کہ وہ اسفر کے گھر پہلی دفعہ آیاہے اتن اپنائیت اتنا خلوص وہ بہت خوش تھا۔ کھر وہ شام تک ادھر ہی رہا شام کو اسفر اپنے والد کے ہمراہ اُسے گھر چھوڑ آئے تھے۔علی رات کو

والد کے ہمراہ اُسے گھر جھوڑ آئے تھے۔علی رات کو جب بستر پر لیٹاتو ناچاہتے ہوئے بھی اپنے گھر سے اسفر کے گھر کا موازنہ کرنے لگا۔ بیتی اشیاء سے سجا اسے اپنا گھر اسفر کے گھر کے سامنے بھے لگا۔ ہر انسان محبت چاہتا ہے، اپنائیت اورخلوص زندگیوں کو شبت راستے پر چلنے میں مدود سے ہیں مگر یہ بات خود نمائی میں مبتلا لوگ کہاں مجھ سکتے ہیں۔

علی نے اپنی مال کو صرف بناوفی زندگی گزارتے دیکھا تھا۔ باپ کوصرف اپنے برنس میں دلچیں تھی۔ وہ دونوں ملازموں کی فوج اور زندگی کی آسائشیں دے کر اپنے فرائض سے بری الذمہ ہو چکے تھے۔

اول تو مال باپ علی کوساتھ بھی گھر پر نظر ہی نہ آئے اور اگر باول نخواستہ ساتھ ہوتے تو صرف لڑتے جھگڑتے رہنے ۔ لوگوں کے سامنے انتہائی مہذب نظر آنے والے مسٹر اینڈ مسز ارسلان کی حقیقت سے صرف اُن کا بیٹا ہی واقف تھا اور عاجز بھی تھا۔ پھر یہ کمز ورسارشتہ ایک دن ٹوٹ گیا اور علی کی والدہ اُسے باپ کے حوالے کرکے کسی اور کے کی والدہ اُسے باپ کے حوالے کرکے کسی اور کے ساتھ چلتی بنیں ....شاید و مخص زیادہ بیسے والا تھا۔ ساتھ چلتی بنیں ....شاید و مخص زیادہ بیسے والا تھا۔

☆.....☆.....☆

علی وجنی طور پر اتنا پریشان ہوگیا تھا کہ اُسے
کو کی راہ بھائی نہیں دے رہی تھی۔
'' کیا مجھے اسفر اور بھائی کو بتا دینا چاہیے کہ
دراصل سنز رافع ہی میری ماں ہیں۔ گر اس کے
لیے مجھے اپنی ساری کہائی بھائی کوسنانا پڑے گی۔'

''میری تمام حسرتیں آج تک میرے ساتھ ہی پروان چڑھتیں اگر امال بی اور اسفر میری زندگی میں نہ ہوتے۔'' میہ کہ کروہ تیزی سے اُٹھا اور باہر لکتا چلا گیا۔

☆.....☆.....☆

ردانے اسفرادراماں سے معافی مانگ کی تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ عورت کا اصل مقام بہترین ماں اور اچھی تابعدار بیوی کا ہے۔ ورنہ تو وہ کچھی تہیں اور اچھی تابعدار بیوی کا ہے۔ ورنہ تو وہ کچھی تہیں اور ردایہ تھی جان گئی تھی کہ اچھا تمل اچھا کا م کسی مستحق کی مدد چھپ کر ہی کرنی چا ہے سارے زمانے کو بتا کرنہیں .....

صدشکر کہ اُس کے ذہن پر جونمایاں ہونے کا خمار چھایا تھاوہ اُتر گیا اُس نے واپسی کا راستہ اپتالیا ورنہ شاید بہت دیر ہوجاتی۔

روا کچن میں پنج کی تیاری کررہی تھی آئ وہ آلو گوشت بنارہی تھی کیونکہ اسفر کو بہت پبند تھے۔ امال بی کے لیے چھڑی اور لائبہ کے لیے دودھ والی سویال ....مسزر افع ہے تعلق تو ڑنے کے بعدر داکو احساس ہوا کہ وہ سیراب کے چھے بھاگ رہی تھی۔ گھر کاسکون ، شوہر کی توجہ ، بچوں کی قلقار یوں سے بڑھ کر پچھنیں۔

ایک ماں اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت ہی کرلے تو وہ معاشرے کے اوپر بہت بڑا احسان کرتی ہے۔اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اولا د کی اصل تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔اسفر کی گاڑی کا ہارن س کروہ مسکراتی ہوئی با ہرنگی دونوں نے ایک دوسرے کومحبت پاش نظروں سے دیکھا۔

ردانے دل ہی دل میں اللہ کاشکرادا کیا کہ اللہ نے اُسے بہترین شوہرٔ پیارے بیچی، مجھداراور مال کی طرح محبت کرنے والی ساس عطاکیے ہیں۔ کی طرح محبت کرنے والی ساس عطاکیے ہیں۔

رداجب تک آجائے گی۔'' کھانے کے دوران ہی ردآ گئی علی کود مکھ کراُس کوخوشگوار جیرت ہوئی۔ '' ارب علی بھائی آپ بڑے دنوں بعد آئے۔''وہ مسکراکر بولی۔

'' بھائی آپ جانتی ہیں مسزرافع کون ہیں؟'' علی کےسوال پرردا کےساتھ اسفرنے بھی چونک کر علی کودیکھا۔

''ایک نیک دل خاتون ہیں۔''ردانے اچھنے سے علی کود کیھتے ہوئے جواب دیا۔ ''ہونہہ نیک دل،آپ نیک س کو کہتی ہیں؟'' ایک اور سوال۔

'' ظاہری بات ہے جوخدا کی بنائی مخلوق سے محبت کرمےوہ نیک دل ہوتا ہے۔'' ردا کے جواب پرعلی قبقہہ لگا کر ہنسا ایک دل جلاتی ہنسی جس میں بہت سارے کانچ ٹوٹنے کی ہی آ دازتھی۔

''آپ بہت معصوم ہیں آپ پیچھنیں جانتیں، بہت سے حقائق بہت سے سے آپ کی نظروں سے مخفی ہیں۔'' وہ سلگ کر بولا۔ ''آپ جانتی ہیں کون ہوں؟''

''آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟'' '' مجھے کچھ سمجھ تہیں آ رہی بھیا۔'' ردا لا چاری سے اُلچھ کر بولی۔

'' میں علی ارسلان مسز رافع کے پہلے شوہر کا اکلوتا بیٹا ہوں۔'' ردا اور اسفر نے تڑپ کرایے دیکھا اسفر کو اُس کی زندگی کی ساری کہانی معلوم تھی مگروہ مسزرافع کا بیٹا ہوسکتا ہے بیتو اسفرکو گمان بھی نہیں تھا۔

پھروہ سب بتا تا چلا گیا اپنی محرومیاں اپنی تشنہ آرزوئیں اپنی بے کلی، اپنی ماں کا کر دار اپنی ماں کی بے حسی، سب کچھ ہر بات وہ بہت دل شکتہ ہور ہاتھا۔ ''بھالی جوعورت اچھی ماں نہیں بین سکی وہ نیک دل نہیں ہوشکتی۔''



افسانه افسانه قاکرالماس وی



"آپ کاشکریہ غریب کے پاس ایک عزت ہوتی ہے چند وقتی آ سائٹوں کی خاطرعزت کی ٹیلامی کرنا درست نہیں۔ یہ بات ہمارے خاندانی وقار کے منافی ہوگی۔ہمارے والداح حسین صاحب ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے۔انہوں نے ہمیں .....

قائل نہیں تھے۔

امال کو کہیں کام کی کیا گھر بیٹے سلائی کرنے کی اجازت نہیں تھی لوگ کیا کہیں گے ہوی کا کھا تا ہے۔ ایا کے خوف سے ہم بھی بس تماشا دیکھتے رہے۔ کیسی حسرتیں تھیں۔ ہمیں اسکول کانے جانے کی ۔ سوائے ابتدائی تعلیم کے بعد ہم نے بی اے بھی گھر بیٹے کیا۔

'' زمانہ خراب ہے لڑکیوں کا باہر نکلنا مناسب نہیں۔' یہ کہہ کرابا ہرضم کے اخراجات سے نیج گئے۔ ہم اپنی ماں سے اپنی خواہشات کہتے رہے۔اماں نے تو خاموشی اپنائی۔اور چیکے سے ہمیں اکیلا چھوڑ گئیں۔اماں کے مرتے ہی ابا کو بیاریوں نے آگھیرا۔ریٹائر منٹ کے بعد جو بیسہ ملاتھا وہ اباکی بیاری میں صرف ہوگیا۔

پیدہ عرب ہو ہی اس کی حرب ہوئیا۔ چھوٹی! اب تو ہی بتا کیا ہے ہمارے پاس وہ چند ہزار روپے جوابا کی بیاری سے بچے تھے، چالیسیویں تک خرچ ہو چکے ہیں۔ رشتے دار جنہوں نے ابا، امال کے جیتے جی ہمیں نہیں ''آیاابانے جمیں یہ تعلیم تو نہیں دی تھی کہ مشکل وقت میں صبر کا دامن چھوڑ دیں۔ ان روائتوں کو پامال کردیں جن پر ہمارے ماں باپ جان دیتے تھے۔'' اس نے بیسا تھی اٹھاتے ہوئے کہا۔

''جیا میری بہن حقیقت ہے آ تکھیں ملاؤ،
یہ خوالوں اور کتا بول کی با تیں چھوڑ وو۔اماں ابا
گزر چکے ہیں۔ وہ ہماری مشکلات نہیں دکھے
رہے۔ جن روایتوں پر وہ جان دیتے رہے
ہیں۔انہوں نے انہیں دیا کیا؟ بھوک،افلاس،
غربت اور ذلت انہوں نے ایک سسکتی ہوئی
زندگی گزاری اور ہمیں بھی گزار نے پر مجور کیا۔
ابا ساری زندگی ایک پرائمری اسکول ماسٹر
ہی رہے۔آ مدنی کئی کم تھی۔کرایی، بجلی، گیس اور
پانی کے بل کے بعدراش اتنا ڈال سکتے تھے کہ ہر
پانی کے بل کے بعدراش اتنا ڈال سکتے تھے کہ ہر
پانی ہے باور چائے سے گزارہ کرنا کتنا مشکل
مہینے آخر کے دن میں ہم بھو کے رہتے تھے۔
پاپڑ، پاپے اور چائے سے گزارہ کرنا کتنا مشکل



ہوتا۔ تم دیکھ لینا ہارے بھی بہت اچھے دن آئیں گے۔''

و میں تمہاراعلاج کرواؤں گی تہیں پھران بیسا کھیوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ کیک کرواؤں گی کرائے ہے بھی جان چھوٹے گی اور ایک گاڑی لوں گی تاکہ بسوں میں وھکے نہ کھانے پڑیں۔'' فروائے یقین سے اُسے دیکھا۔تو چھوٹی چپ ہوگئی۔ یقین سے اُسے دیکھا۔تو چھوٹی چپ ہوگئی۔ نزوا کے والد مرحوم احد حسین اپنے ماں فروا کے والد مرحوم احد حسین اپنے ماں پو جھا۔وہ اب کیا ہو جھیں گے؟''
ہیں چھوٹی! میں نے فیصلہ کرلیا ہے۔ میری
آ واز اچھی ہے میں ریڈ یو اشیش جاؤں گی۔
کمپٹر نگ یا نیوز کا سٹر کے لیے۔'' فروانے اخبار
میز پرر کھتے ہوئے کہا۔
میز پرر کھتے ہوئے کہا۔
کہتے تھے زمانہ فراب ہے۔'' ستارہ نے فروائے
قریب آتے ہوئے گھرا کر کہا۔
قریب آتے ہوئے گھرا کر کہا۔
د' نہیں چھوٹی تو پریشان مت ہو۔ فراب
اوراجھے ہم خود ہوتے ہیں۔ زمانہ فراب نہیں



باپ کی اکلوتی اولا و تھے۔ان کے جو دور پرے
کے رشتے دار تھے وہ سب انڈیا میں تھے۔ ہجرت
کے بعد لالو کھیت کے علاقے غریب آباد میں
مہاجروں کے لیے ایک الگ بستی ہی۔ جہاں
احمد حسین صاحب اپنے والد کے ساتھ رہائش
پذیر ہوئے۔ والدہ اور خالہ تو بلوے کی نظر
ہوگئیں تھیں۔ خالہ صابراں کی ایک ہی بیٹی تھی
جنہیں خالہ نے شہریویی میں بیاہ دیا تھا۔

پاکستان آنے کے کائی عرصے بعداحد حسین صاحب کواپی خالہ زاد بہن زبیدہ آپا بہت یاد آکسیں ۔ انہوں یوپی کے دیتے پر انہیں کئی خط انہوں کوئی جواب نہ آسکا۔ احمد حسین صاحب انہیں اپنی شادی پر بلوانا چاہتے تھے۔ کیکن بیاس وقت اتنا آسان نہ تھا۔ آخر دوتو میں تقسیم کے تلخ تجربے سے گزری تھیں۔ دونوں کو انہیں بیاس وقت درکارتھا۔ یہی وجہ تھی ہر جگہ انہیں نے شادی کا کہ بندی تھی۔ یہی سوچ کراحد حسین نے شادی کا کہ بندی تھی۔ یہی سوچ کراحد حسین نے شادی کا کہ بندی تھی۔ یہی سوچ کراحد حسین نے شادی کا کہ بندی تھی۔ یہی سوچ کراحد حسین نے شادی کا کہ بندی تھی۔ یہی سوچ کراحد حسین نے شادی کی کی اور کی گاری۔

شادی کے چند ہی دنوں بعد احمد حسین کے والد فراست حسین کا انقال ہوگیا۔ فراست حسین کا انقال ہوگیا۔ فراست حسین کا انقال ہوگیا۔ فراست حسین کے وہ متاع شریکِ حیات سب کچھ قربان کرکے وہ یہاں آئے تھے۔کیسی ہتی بہتی زندگی تھی۔نوکر چاکر تھے۔ وہ ہندو ملازم چھیدو جو بہت وفادار تھاکیہا اُداس تھا۔

'' ہم ای کہت رہن ای جمین ، گاؤ ، ای حویلی چھوڑ جاوت ہو۔ ہم کا خیرو بتاوت رہن کی پاکستان ما بہوت برا حال ہوت ۔ ہم ہاتھ جوڑت رہن تم کا جوڑت رہن تم کا ہے وجاوت ہویاں ۔ تو ھارگھر بارکا کا ہوئے گا۔''

(ہم یہ کہتے ہیں کہ بیز مین ، گا کیں ،حویلی

چھوڑ جاتے ہو۔ہمیں خیرونے بتایا کہ یا کتان میں بہت بُراحال ہوتا ہے۔ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں۔تم کیوں جاتے ہو۔ یہاں تہمارے گھریار کا کیا ہوگا۔'' چھیدوزاروقطاررونے لگا۔

''ہم مجبور ہیں چھیدو۔ ہندومسلم فسادات نے سب کچھ نباہ کرویا ہے۔اب بس ایک جان باقی ہے۔اس کا بھی دھڑ کا رہے گا۔'' فراست حسین نے اُداس کہج میں کہا۔

ین کے کہوت ہو۔ صاحب تو ھار خاطر تو ہم '' کا کہوت ہو۔ صاحب تو ھار خاطر تو ہم نی حال دیوں تاہیں''

اپنی جان دیوت ہیں۔'' (کیا کہتے ہوصاحب تمہاری خاطر ہم اپنی جان دیتے ہیں) چھیدونے فراست حسین کے پیر پکڑلیے۔فراست حسین اُسے ہے ہی سے دیکھتے رہ گئے۔

ہجرت لاکھوں لوگوں کی طرح ان کی بھی مجبوری بن گئی اور وہ اس آتی اور انسان کے بہت خواب سجائے پاکستان آگئے۔لیکن بہاں خوابوں کو ملخ حقیقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کوشش کے باوجود وہ کلیم لینے میں کا میاب نہ ہوسکے۔ اسا تذہ بھرتی کے جانے لیے تو احمد حسین کوایک اسا تذہ بھرتی کے جانے لیے تو احمد حسین کوایک برائمری ماسٹر کی تو کری مل گئی۔ساری زندگی احمد حسین نے اس تو کری مل گئی۔ساری زندگی احمد کیا۔ جس نے مستقل روزی کا وسیلہ پیدا کیا۔ کیا۔ جس نے مستقل روزی کا وسیلہ پیدا کیا۔ انہوں کیا۔ جس نے مستقل روزی کا وسیلہ پیدا کیا۔ نہوں کیا۔ سے علاوہ کسی کا متجاج انہیں نہیں رکھا۔انہوں کی اسیداری کی اساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل سے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل سے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل سے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل سے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل سے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل سے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل ہے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل ہے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل ہے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل ہے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل ہے نامساعد اور مشکل حالات کو بھی صبر وتحل ہے تلقین کی۔

جھرت کے بعد تلخ حالاتِ زندگی نے انہیں زندگی ہی سے دور کردیا۔ بس وہ تو زندگی گزار رہے تھے۔انہیں اپنے مکان کی آرز ونہیں تھی۔



زینب بیگم جب بھی اپنا مکان کرنے کا دیے لفظول میں کہتیں تو احد حسین أداس سے مسکرا دیتے۔

''نین بیگم سب چزیں فانی ہیں ہم سب کو گئی ہیں ہم سب کو گئی کر کیا کرنا؟ ارے آ دھا پاکستان کرائے کے مکانون میں رہتا ہے ہم آپ رہ رہ ہیں تو کیا ہوا؟''زینب بیگم خاموش ہوجا تیں۔

فروا اور جیہ دونوں اکیس بائیس برس کی ہوچکی تھیں۔ زینب بیگم کوتوان کی بہت فکرتھی احمد حسین کی طرح نہندوستان کے شہر ولی سے یہاں ہجرت کرکے آیا تھا۔ دو بھائی اور انہیں امال ساتھ لانے میں کامیاب ہوسکیں تھیں۔ ابا کے ایک بھائی اور دو بہنیں جھڑ موسکیں تھیں۔ ابا کے ایک بھائی اور دو بہنیں جھڑ سے سکیں وہ نہ مل گئے تھے۔ انہیں بہت تلاش کیا۔ لیکن وہ نہ مل سکے۔

نین بیگم کے دونوں بھائی کارخندار تھے۔
ابنا کاروبار کیا قدرت نے جہاں انہیں دولت
سے نوازا۔ وہاں وہ اوران کی اولا دیں خورخرش
ہوچکے تھے۔ انہیں اپنے غریب رشتے دار ایک
آ نکھند بھاتے تھے یہی وجہ تھی زیب بیگم چاہنے
کے باوجود بھی ان کے گھر نہیں گئیں۔ بھائی اور
یکے باوجود بھی ان کے گھر نہیں گئیں۔ بھائی اور
یک باری بحالت مجودی زیب بیگم کا میکہ جانا
مال رہی بحالت مجودی زیب بیگم کا میکہ جانا
رہا۔ جہاں تحبیس اور عزین نہ ملے وہاں پیرنہیں
رہا۔ جہال تحبیس اور ان کی دونوں بیٹیاں گھر
میں ہی رہتے کوئی عزیز رشتے دار نہ تھا۔ جو تھے
میں ہی رہتے کوئی عزیز رشتے دار نہ تھا۔ جو تھے
میں ہی رہتے کوئی عزیز رشتے دار نہ تھا۔ جو تھے
میں ہی رہتے کوئی عزیز رشتے دار نہ تھا۔ جو تھے
داری سیائی کے مراب بیٹیوں
کے رشتے کیونکر ہوتے۔ سلائی ، کڑھائی ، گھر
داری سب انہیں زیب بیگم نے سکھایا تھا۔ اور گھر

بیٹے انہیں تعلیم بھی دلوائی تھی۔صورت شکل خدا نے دونوں کی خوب بنائی تھی۔ پھر بھی کسی نے دستک نہ دی۔ جب بھی زینب بیگم احمد حسین ہے اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتیں۔ وہ پُر امید ہوکر کہتے۔

''' زینب بیگم جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو ان کا جوڑ بھی کہیں نہ کہیں اُتارا ہوگا۔''

''آپٹھیک کہتے ہیں لیکن خود کوشش تو کرنی چاہیے۔'' زینب بیگم کے کہنے پر احمد حسین صاحب چراغ پاہوجاتے تھے۔

و وسمیسی باتیں کرتی ہو۔ بیٹیوں کا باپ ہوکر لوگوں ہے کہتا پھروں مجھے پیشتہ چاہیے۔ رشتہ دے دو۔ ثفت ہے مجھ پر ایسا مھی ہوا ہے۔ارو کرد سب کو پیتہ ہے۔ احمہ حسین کی دو ہیٹیاں ہیں۔اب اپنی زبان سے جنانا مجھے گواراتھیں۔ میری شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔'' زیبنب بیگم صدا کی خاموش اور خاموش رہنے لکیں۔اور آخراس دنیا ہے بیٹیوں کوایئے گھر کا ہوتا دیکھنے کی حسرت کیے رخصت ہولئیں۔فروا نے اپنی ماں کی خاموثی کا راز جان لیا تھا۔ أے ابا کے اصولول سے نفرت تھی۔ اباکس عزت کس أناكى بات كرتے ہيں۔ان كى اى اناكى دجہے جیاایا جج رہی کاش اُسے پولیو کے قطرے پلا دیے جاتے۔ کاش أے فوراْ ابا ڈاکٹر کے لے جاتے۔ آج جیا اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی۔ أسے بیسا کھیوں کا سہارا نہ لینا بڑتا۔ ابا کوان کے اصولوں نے دیا ہی کیا۔ ایک بے نامی اور بس ..... نیکن میں ضرور اس بے نامی سے نکلول گی اور بہن کو نکالوں کی ۔اس نے بے خبر سونی جیا کودیکھاجس کے سر ہانے بیسا کھیاں رکھی تھیں۔ WWW DELKSOCIETY COID

کاسٹر' ہوسٹ، یہ برقعہ اُتار دیا کریں۔ یہاں ایک دوخوا تین اور پہن کر آئی ہیں۔ گر ڈرلیں روم میں آپ نے دوم میں آپ نے دیکھا کچھتو دو پٹول سے بے نیاز ہونا چاہتی ہیں۔ وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ خیر آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں آپ تو خیر آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں آپ تو پہلے ہی ہمیں متوجہ کرچکی ہیں۔ بس کائی ہے اس قید سے آزاد ہوکر پہلا خبرنامہ پڑھے گا۔ ٹھیک میں۔

' '' جی سر.....!'' فروائے بھیچاتے ہوئے کہا۔

'' ارہے میری باتوں پر پریشان مت ہونا تھوڑا ہے باک کرنے کے لیے ہے باک گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ تا کہ اعتماد آئے بید یڈیو ہے اور ٹی وی کا تو با قاعدہ اسکرین ٹمیٹ ہوتا ہے۔ اسکرین ٹمیٹ کا مطلب مجھتی ہو۔ خیر مجھوڑ دیں تو قبل از وفت بات ہوگی۔ کل ذرا حلیہ درست کرکے آنا۔''

''لو چائے ہیں۔'' نوازش علی نے آنے والے لڑکے ہے جائے کی ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ فروانے مجبوراً کپ لیا۔ اچا تک پروڈیوسر ذوالفقار مرزا آگئے اور ایک اُچٹنی ہوئی نگاہ اس پرڈالی اور نوازش علی کے سامنے بیٹھ گئے۔ ''لو بھی چائے ہوا چھے موقع پر آئے۔'' نوازش علی نے اپنا کپ ذوالفقار مرزا کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔

'' تھینک ہویار جائے کی بڑی طلب ہورہی تھی۔تم سے منتقلی پروگرام کی پلاننگ کے سلسلے میں ڈسکشن کرنی تھی۔'' ذوالفقار مرزانے کپ تھامتے ہوئے کہا۔

" ہاں ہاں مجھے یاد ہے تہارے روم میں

چوی۔ ''فروااحمد مبارک ہو بھی سلیکشن ہوگیا۔ کیا آواز پائی ہے۔ آپ ہمارے ریڈیو کی بردی ضرورت پوری کریں گی۔اچھی ہوسٹ ہمارے پاس نہیں خوبصورت آواز کے ساتھ کیا لہجہاور کیا تلفظہے آپ کا۔واہ بھی واہ مزہ آگیا۔'' ''گفظہے آپ کا۔واہ بھی واہ مزہ آگیا۔''

کہا۔ ''مراب مجھے کیا کرنا ہوگا۔''تھوڑے توقف کے بعداس نے پھر پوچھا۔وہ جواب کی منتظر تھی۔نوازش علی اُسے اپنے روم میں لے آئے۔

'' کیا کرنا ہوگا۔ اب جو پچھ کرنا ہوگا ہمیں کرنا ہوگا۔''انہوں نے اُسے دلچیں ہے دیکھا۔ '' جی سر……!'' وہ جیرت سے انہیں دیکھ ہی تھی۔

''میرا مطلب ہے کہ ہم آپ سے خبریں پڑھوائیں گے۔ اور علمی و ادبی پروگرام کی میزبان بنائیں گے۔''

''ہاں بھی دو چائے بھیجو۔'' نوازش علی نے اگلے ہی لیح کا وُنٹر پرفون کر کے آرڈر دیا۔ '' اچھا سر میں اجازت چاہوں گی۔'' فروا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دد کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

" مجھئی کمال کرتی ہو۔ بیٹھو دو کپ جائے بینے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔"

'' و کھے بی بی آپ بننے جارہی ہیں نیوز

بچین میں کڑ را۔ وقت کا پہتے ہی جہیں چلا۔ بجین مجھی کِتنا عجیب ہوتا ہے۔چھوٹی چھوٹی باتیں بردی بر ی لکتی ہیں اب ریکھیں بچپن میں جب بھی ريد يوسنتي تفخي تو سوچي تفي جن آ واز وں کو ميں سنتي ہوں جانے وہ کون می دنیامیں رہتے ہیں اور اب این بہن کی آواز سنوں کی جو میرے سامنے کھڑی ہے۔''اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ 'تم خوش ہو جیا، میں نے تمہارے لیے بھی کچھسوچا ہے کیکن ابھی نہیں بتاؤں گی وقت آنے پر-'' فروا ہستی ہوئی باور چی خانے میں گئی۔ اُسے بھوک لکی تھی۔ جیانے تھیری بنار تھی تھی۔ "جیابہت بہادر ہے بھی معذوری کواس نے بہانہ نہ بنایا۔ ہر کام میں بوھ چڑھ کر حد لیا۔ پوری گھر جستن ہے۔'' وہ بیسوچ کرمسکرا دی۔ دوسرے روز وہ برے اجتمام سے تیار ہوئی۔ نوازش علی نے کہا تھا۔ نیوز کاسٹر کو نیوز کاسٹر نظر آنا جا ہے۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنایا، لی اسْكُ كَالِيُّ وَ عِيرَ طَائِرًا نَهُ نَظْراً مِينَ بِرِدُ الى مِلْكِ آسانی رنگ کے کرتے دویے اور چوڑی دار یا جامے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ''آیا یہ جھمکے اور پہن لو۔اچھے لکیس گے۔'' ال نے فروا کو سرائے ہوئے کہا۔ اور جھکے کا نوں میں پہنانے لگی۔ " جلدی کرو چھوٹی مجھے در ہور ہی ہے۔" اُس نے پرس سنجالا اور باہر جانے لگی۔ " يهكيا آيابر قعدة پهن لو-" جيانے أے لوكا

'' وہ جیابر قعہ ضروری نہیں ہے وہاں لوگوں کو اچھانہیں لگتا۔'' '' آیا ہمیں اپنے آپ کواپٹی نظرے ویکھنا چاہیے۔ دوسروں کی نظر سے نہیں کم از گم سفر تک

آنے والما تھا۔ان سے ملو، یہ ہماری نئی دریافت
ہیں۔فروا احمد حسین کیا آواز پائی ہے، نیو نیوز
کاسٹر۔۔۔۔'' فروا نے جھبک کر آداب کیا۔
ذوالفقار مرزانے جرت سے نوازش علی کو دیکھا۔
'' کیا واقعی ۔۔۔۔ تہمہیں یہ نیوز کاسٹر نہیں لگ
ر کیاں کی اپنے ہرانداز سے یہ نیوز کاسٹر لگے
گ ۔ کیوں فروا گل جیسا میں نے کہا۔اس انداز
سے آؤگی۔'

'' جی ضرور .....'' فردا نے شرمندگی سے اٹھتے ہوئے کہا گھر جاتے ہوئے اسے خوشی تھی۔ آج چھوٹی کو ایک اچھی خبر سنائے گی کہ وہ نیوز کاسٹر بننے جارہی ہے۔ پھراُسے اُ داسی کا غلبہ معا

''کاش اس کے پاس ایٹھے کپڑے ہوتے۔ کاش اس طیہ میں وہ آڈیشن دینے نہ جاتی۔'' چھوٹی تخت پر بیٹھی اس کی راہ دیکھے رہی تھی۔ دروازے کی دستک پر اس نے جلدی سے بیسا تھی پکڑیں۔اور درواز ہ کھولا۔

'' چھوٹی کیسی ہو، کھانا کھالیا تھا۔''اس نے اندراؔ تے ہوئے برقعے اتارا۔

''ہاں آپا کھالیا تھا۔ آپا کیا ہوانو کری کا۔'' ''کیا ہونا تھاتمہاری آپا کا آڈیشن کا میاب ہوا۔ کل سے ریڈیو جانا ہے۔ بارہ بچریڈیوسئنا فروا احمد حسین خبریں پڑھیں گا۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''پچ آپاکل ہے۔''

" ہاں آ پا میں نے ایک کہانی کا اسکر پک تیار کرلیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں لکھتے ہوئے میں خود بچی بن جاتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے سارادن نظراندازگرناپڑے گاتب ہی تم ترقی کرسکوگی۔'' نوازش علی کی بات پراُس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔

''میں سمجھتا ہوں ،تم ایک شریف، تہذیب
یافتہ لڑکی ہو۔ گرتم ایک عورت ہو۔ وہ بھی اچھی
شکل وصورت کی۔ تمہاری پذیرائی کرنے کے
لیے پچھتمہارے سامنے کہیں گے، سراہیں گے
جیسے ذولفی نے کہا اور پچھزبان کے ساتھ نظروں
سے، تو پچھ صرف نظروں سے کہیں گے۔ اب
انداز سب کے الگ الگ ہوں گے۔ بازاری
آ دمی بازاری انداز میں سراہ گا۔ اور تعلیم یافتہ
آ دمی خوبصورت لفظیات کا سہارا لے کر اپنے
جذبات کا اظہار کرے گا۔ لیکن تمہیں آ کے جانا
جذبات کا اظہار کرے گا۔ لیکن تمہیں آ کے جانا
گا۔ تھیک ہے ہیآ نسوصاف کرلو۔' نوازش علی
نے اُسے کھو جی دیتے ہوئے کہا۔

''ہاں بہلو ہرروز کنٹریکٹ پرسائن کرنامت بھولنا چیک اس سے ،ی ہے گا۔'' انہوں نے فارم اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔اس نے دھڑ کتے دل سے کنٹریکٹ پردستخط کردیے۔ آج فروا کی آ واز ریڈیو پرشن کر جیا بہت خوش تھی۔ فروا واقعی بچین ہے تیز طرار اور کھلنڈری تھی اور بھی میں اگر ''قینجی'' کہتی تھی۔ تو تنگ کر کہتی تھی۔

'' ہاں ہاں ہم قینجی ہیں۔ تہمارے تو کان کتریں گے۔'' ٹھک، ٹھک، ٹھک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک گئی۔

رسی اول درہ پولک ہے۔ ''آ پاآ کی ہوں گی۔''اس نے خود سے کہا۔ دروازہ کھولاتو سامنے ایک معمری خاتون کھڑی تھیں ۔ سفید برقعہ ٹو پی والا ہاتھ میں پان وان، دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا ہوہ لٹکا تھا۔ ایک کے لیے تو بین لو۔ رائے میں اچھی ٹری نظر پڑے گی۔ بس اسٹاپ پرلڑ کے آ وازیں کسیں گے۔ انہیں کیا معلوم تم کس کام سے جارہی ہو۔' جیائے کہنے پرفروانے برقعہ اوڑھ لیا۔ '' ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہوا پنی گاڑی لے لوں گی تو پھر برقعہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔'' اول گاتو پھر برقعہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔'' مسکراتے ہوئے کہا۔

☆.....☆.....☆

ذ واالفقار مرزائے فر دا احرحسین کوخریں پڑھتے دیکھاتو مبہوت ہوکررہ گئے۔ دوس جہ سے اداک میں سے میں

'' کیاحن ہے اس لڑکی نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا۔'' نوازش علی ذوالفقار مرزا کو جانتے تھے۔

'' ذولفی بیداورلڑ کیوں سے مختلف ہے۔'' نوازش علی کی بات پر ذوالفقار مرزانے قبقہہ لگایا اور آئکھ مارتے ہوئے کہا۔

" یار تمام لڑکیاں آیک جیسی ہی ہوتی ہیں۔"
فروا نیوز پڑھ چی تھی۔ جیسے نیوز روم سے باہر
آئی۔ ذوالفقار مرزانے آسے شولڈرسے پکڑتے
ہوئے آپ سینے سے لگالیا۔ تھی دیے ہوئے۔
" واہ فروا احد حسین کیا پڑھتی ہے اور کیادھی
ہے۔ دل جاہتا ہے تمہیں سنتے جاو اور دیکھتے
جاؤ۔" فروا جیرت زدہ تھی۔ ایک دم اُسے جاؤ۔" فروا جیرت زدہ تھی۔ ایک دم اُسے وحشت ہونے گی اور وہ نوازش علی کو بے کسی سے وحشت ہونے گی اور وہ نوازش علی کو بے کسی سے فرقتی کا فور ہو چکی تھی۔ اُسے ذوالفقار مرزا کی جوشی کا فور ہو چکی تھی۔ اُسے ذوالفقار مرزا کی حرکت نے جھنجوڑ کرر کھ دیا۔

'' ویکھوفر وااس دنیا میں ایسے روز واقعات ہوتے ہیں یہ یہاں کامعمول ہے۔ اِسے تنہیں



کہا۔ چھوٹی بیسا تھی کے سہارے کھٹ کھٹ کھٹ کرتی دروازہ کھولنے چکی گئی۔ آپو نے كمرے ميں اپنے اردگر د كا جائز ہ ليا۔ پلستر اور رنگ و روعن سے محروم دیواریں کھپریلوں کی بوسیدہ حصت، دیمک کھائی لکڑی کے کواڑ، جگہ جگەسىمنٹ <u>سے</u>ا كھڑا تو ٹا پھوٹا فرش \_اس پرايك بوسیده سا صندوق ، بهت برانا تخت اور زنگ آ لود تین کی الماری ، دولکڑی کی کرسیاں جس پر ملے کیلے غلاف والی گدیاں رکھی تھیں اور ایک تو ٹا ہوا پنگھا جس کی کھڑ کھڑ اہٹ کومحسوں کرتے ہوئے چھوٹی نے بند کر دیا تھا ٹمٹما تا ہوابلہ اور ایک ایا ہے بیسا کھیوں ہے کھٹ کھٹ کرتی لڑ کی تو یہ ہے احمد حسین کے گھر کی کل کا نئات۔''زبیدہ آ پوٹے جیرت سے سوچا۔ '' آ داب آ پوسس'' فردا نے جھکتے ہوئے

'جيتي ر مود و دهونها وُ پوتو *ل ڪ*يلول <u>'</u>' '' حِھوٹی آ پوکوکھا نا دیا۔'' اُس نے اپنا پرس تخت پرر کھتے ہوئے کہا۔

' ڈنہیں آیوتو ابھی پینچی ہیں۔ آیا آپ ہاتھ منه دهولیں میں کھانا لگائی ہوں۔'' چھوٹی باور جی خانے کی طرف چلی گئے۔ رات فروا کو نینز نہیں آ رہی تھی۔ آیو بے خبر سورہی تھیں۔ ان کے خرائے کمرے میں ساز بحارہے تھے۔ دوسرے فروا کو ایک اور فکر لاحق ہوگئی تھی۔ اُسے چھوتی کے ساتھ ساتھ اب آیو کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ آ پو ہمیشہ کے لیے پاکستان آ کنئیں تھیں۔ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے بتایا۔

" اب کیا واپس جاؤں گی اور کس واسطے جاؤل اولا دمیرے بہت جانبے کے باوجود نہیں ہوئی۔ایک شوہر کا دم تھا وہ بھی اللہ کوسدھارے،

جِیموٹی سی صندوفی ان کے پاؤں کے پاس رکھی

'' ارے بیٹا بیاحد حسین ہی کا گھرہے نال ہم بھارت سے آئے ہیں۔

". بی بال بیان بی کا گھرہے۔"اس نے حرت سے انہیں دیکھا۔

'' بیٹاتم ہٹوذ راراستہ دوتم نہیں پہچانو گی ہمیں احد حسین کہاں ہیں میں اُس کی پھیچوری بہن ہوں۔''وہ خاتون تخت پر جا کر بیٹھ *کنئی*۔

''اچھا آپ زبیدہ آپوہیں،ابا آپ کا بہت ذَكِرِكِ تِي مِنْ وه ان كِقريب بي بينه كي " بھائی ہے نال ذکر کیوں نہیں کرے گا۔ہم ساتھ کھلے ہیں میں نے اُسے گور میں کھلایا تھا۔ کہاں ہیں احمد حسین گھر میں اور کوئی تہیں ہے۔ انہوں نے گھر کی ویرانی کومحسوں کیا۔

''آپوآپ کوآنے میں بہت در ہوگئی ایک سال پہلنے امان کا انتقال ہوا۔ چھ ماہ بعد ابا بھی عِل بنے۔''جِمونی کے لیج میں اُدای تھی۔ آواز میں کرزش بھی ضبط ہے اس نے این ہونٹ

کیا احرمسین دنیا میں تہیں رہے کہہ دو تی لی میرجھوٹ ہے ہائے احمد حسین میرے بھائی تہیں اتنی جلدی و نیاہے جانے کی کیا پڑی تھی۔ ارے انتظار تو کیا ہوتا مجھے تہارے پاس ہی آتا تھا۔میرا کون بچا تھا میکے میں،سب تو بلوے کی نظر ہو گئے ۔بس یہی سوچ کر جی کواظمینان تھا کہ چلومیرا بھائی ہے۔اللداُسے زندگی دے۔''وہ زار و قطار رور ہی تھی۔ دروازے کی دستک نے دونول كوچونكا ديا\_

" جاؤ بی بی دیکھو کون ہے۔" آپو نے دویٹے کے پکوسے آنسوصاف کرتے ہوئے



یوہ کوان کے بھائیوں بھتیجوں نے نکال ''ارے ارے میں نے آپ کو بکڑا کب ں پیتہ تھا اس بڑھیا کے پیچھے کوئی بولنے ہے جائیں جائیں شوق سے جائیں۔' وہ جانے چار و ناچار مجھے پاکستان آنا پڑا۔میرا کے لیےاضے گی۔ جودایک گھٹیا پر پڑارہے گا۔ ٹی ٹی بوجھ ''دلیکن میری اطلاع کے مطابق آپ غیر

'' میکن میری اطلاع کے مطابق آپ غیر شادی شدہ ہیں گھر میں کوئی خاص ذمہ داری نہیں۔ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اگر کوئی بہانہ تراش رہی ہیں تو ادر بات ہے۔'' وہ گھبرا

ں۔ ''نہیں سرالی تو کوئی بات نہیں۔'' ''پھرٹھیک ہے۔آئ آپ جاسکتی ہیں لیکن کل نہیں۔'' دوسرمے دن ذوالفقار مرزا کے سامنے بچوں کے پروگرام' کہانی گھڑ کے لیے چھوٹی جیا کاتح ریکر دہ اسکریٹ رکھتے ہوئے فروا

'' سرمیری بہن کو کہانی لکھنے کا بہت شوق ہے اکثر بچوں کے رسائل میں کہانیاں چھیتی رہیں ہیں۔'' ذوالفقار مرزا نے عینک لگاتے ہوئے میں۔''

'''''''کا کیں ذرا دیکھیں۔'' سچھ دیر خاموثی کے بعدانہوں نے فروا کود کیھتے ہوئے کہا۔ '' بھی بہت دلچسپ تحریر ہے۔اُسے تو آج ہی ہم اپنے پر دگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ان سے کہیے گا کاوشِ قلم جاری رکھیں۔ریڈیوان کی تحریر کے معاوضے کا پابندر ہے گا۔'' فروااس خبر کوجلداز جلد جیا تک پہچانا جا ہی تھی۔

'' اچھا سر اجازت ''''''' اس نے اٹھتے ہوئے اجازت کی۔ دونید ساکا نبد کا سے سے اگئہ

''نہیں بالکل نہیں۔کل کی بات بھول گئیں۔ آج بہانہ نہیں چلے گا۔ بیٹھیے مجھے آپ سے پچھ باتیں کرنی ہیں۔' انہوں نے اسکر پٹ میز کی سائیڈ دراز میں رکھتے ہوئے کہا، جائے آپھی جھے کمڑور بیوہ کوان کے بھائیوں بھیچوں نے ڈکال دیا۔ انہیں پیتہ تھا اس براھیا کے پیچھے کوئی بولنے والانہیں چارو ناچار مجھے پاکستان آ نا پڑا۔ میرا ایک تنہا وجودا یک کھٹیا پر پڑار ہے گا۔ کی ٹی بوجھ میں نہ بنوں گی۔ کروشیے کی ٹوپیاں نہتی رہی موں۔ یہاں بھی بُن لوں گی۔' انہوں نے بے ہوں۔ یہاں بھی بُن لوں گی۔' انہوں نے بے ہی ہے کہا۔

''ارے نہیں آپوآپ بس آرام سے رہیں چھوٹی کے ساتھ میں ہوں نا، آپ کوفکر کرنے کی ضرورت نہیں۔'' زبیدہ آپو نے خوش ہوتے ہوئے فرواکو دعادی۔

'' جیتی رہواللہ تہہیں بہت دے رکھ رکھ کو بھولو۔'' نوازش علی کا اچا تک لا ہور ریڈیو اشیش تاولہ ہوگیا۔ ذوالفقار مرزا پروگرام انچارج بن تاولہ ہوگیا۔ ذوالفقار مرزا پروگرام انچارج بن کے۔ فروا کونوازش علی نے تباد کے گی دجہ ہے ہوئی بچھ بھی تھا۔ نوازش علی میں شراخت تھی نہ جانے کیوں ان کا ٹو کنا فروا کو بُرانہ لگنا تھی۔ جس کا سامنا کرتے ہوئے فروا پر تھی۔ جس کا سامنا کرتے ہوئے فروا پر تھیرا ہٹ کو گھیرا ہٹ کو قرابٹ کو دوالفقار مرزا محسوس کرتے تھے اور جملے تھیں تکے کا ذوالفقار مرزا محسوس کرتے تھے اور جملے تھیں تکے کا موقع سے نہیں پو گئے تھے۔ کسے اور جملے تھیں تکے کا موقع سے نہیں پو گئے تھے۔

''فروااحمر حسین آپ کا تلفظ درست ہونے کی خاصی گنجائش نگلتی ہے۔ آپ بھی ہمارے پاس بھی ببیشا کریں۔ کچھ ہماری کچھاپنی کہااور سنا کریں۔ دل بھی ہلکا ہوگا اور زبان بھی درست ہوگی۔ کیا خیال ہے چائے ہوجائے۔'' ''نہیں سر……! پلیز مجھے جانے دیں۔ مجھے

''ہمیں سر……! پلیز جھے جائے دیں۔ جھے ذرا جلدی گھر پہنچناہے۔'' اس نے پیچھا حیمٹرانا عاہا۔

دوشيزه 194)

تھی۔انہوں نے جائے کا کپ اس کے آگے رکھا۔

رکھا۔ '' فروا بہت ونوں سے میں بات کرنا جا ہ رہا تھا۔''

''جی سر .....!'' ''جھی آپ نے کسی سے محبت کی ہے۔'' ذوالفقار مرزاکی بات سُن کراس کے ہاتھ میں پکڑا جائے کا کپ چھلک گیا۔ ''سوری سوری .....!''

'' ارے کوئی بات نہیں آپ میری بات کا اسد دیں ''

رواب و را۔

دی۔ و بسر نہیں زندگی نے بھی اتنی مہلت نہیں
دی۔ و پسے بھی سُنا ہے محبت کی نہیں جاتی ہوجاتی
ہے۔' و والفقار مرز امسکرانے گئے۔
'' سوری میرا سوال غلط تھا۔ کیا آپ کو کسی
ہے محبت ہوئی ہے۔' انہوں نے گہری نظروں
ہے اُسے دیکھا۔

'' میں جواب دے چکی ہوں سر!'' فروا کا ضرورت ہے زیادہ مختاط رویہ ذوالفقار مرزا کو اس کی طرف تھینچ رہا تھا۔تھوڑ بے تو قف کے بعد ذوالفقارمرزانے کہا۔

'' کہتے ہیں جس ہے آپ کو مجت ہوجائے تو اُسے بتا دواس لیے میں تو آپ کے سامنے آپ اعتراف محبت کررہا ہوں۔ فردا مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ یہ جوتم اتن اُداس رہتی ہونہ رہا کرو زندگی بہت خوبصورت ہے اپنے دل کی بات مجھ سے کہ لیا کرو۔'' ٹیلی فون کی بیل بجی تو فرام فیجر سے گفتگو کرنے ذوالفقار مرزا پروگرام فیجر سے گفتگو کرنے دوالفقار مرزا پروگرام فیجر سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ اشار تا اجازت لے کر رخصت ہوگئی۔ آئی اس کی تخواہ ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی تخواہ ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی تخواہ ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی تخواہ ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کے بل کے ب

یمیے علیحدہ کیے اور بازارنگل گئی۔ کئی برس بعداس نے چھوٹی اورا پنے لیے کپڑے خریدے۔ایک سوٹ اپنی آیو کا خریدا کھے بھی ہے ان کا وجود ڈ ھارس تھا۔ ورنہ سارا دن اُسے چھوٹی کی فکر لاحق رہی تھی۔ کیڑوں کی خریداری کے بعداس نے پنساری کی وکان کا رُخ کیایہ اور سارا سامان خریدا۔ دالیں، چاول، بیس، تھی ، آٹا، مرج ،مصالح كتنامشكل تقا\_سارا هر ماه سامان لا نا اور کھر پہنچانا۔ ابا یہ کام کرتے تھے۔ ان کے کام کی اہمیت اُسے اور امال کونظر مبیں آئی تھی۔ مكرأح أسهاحساس مور باتفارابا آپ كتنايا بم کام کرتے تھے۔ وہ سازوسامان سے لیدی گھر مپنچی کپڑے چھوٹی اور آیو دیکھ کرخوش ہوکئیں۔ رات کو جب فروا آرام کرنے کے لیے بیٹھی تو تھن کے احساس کے ساتھ کسی کے کیے جملے أے یادآ گئے۔

''فروا جھے تم سے محبت ہے۔' فروا لفقار مرزاکے اظہارِ نحبت نے خود بخو دفروا کواس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کردیا۔ اب وہ فروالفقار مرزا کے کمرے میں گھنٹوں بیٹھی رہتی کھنٹوں بیٹھی رہتی کھنٹوں بیٹھی رہتی کھنٹوں بیٹھی رہتی کھنٹوں بیٹھی رہتی کئے کرنے چلی جاتی۔ اُسے ذوالفقار مرزا کے سنگ ہوٹلنگ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ روہا نگ ماحول کو دیکھتے ہوئے بالکل تنہا کونے والی سیٹ ماحول کو دیکھتے ہوئے بالکل تنہا کونے والی سیٹ کرے۔ بلکے مدھر گیتوں کے دوران کینالیسند کرتے تھے۔ جہاں انہیں کوئی ڈسٹرب نہ ذوالفقار مرزا اُسے جھونے اور محسوس کرنے کی خواہش کا بار ہا ذکر کرتے اور وہ چھوئی موئی بی خواہش کا بار ہا ذکر کرتے اور وہ چھوئی موئی بی خواہش کا بار ہا ذکر کرتے اور وہ چھوئی موئی بی شنتی رہتی تھی۔ جی یہ چاہتا تھا کہ ذوالفقار مرزا جانے کہتے رہیں اور وہ ان کی شدتیں سنتی رہے تی اور وہ ان کی شدتیں سنتی رہے۔ نہ جانے اُسے ان دنوں کیا ہوگیا تھا۔ وہ این آ ب

#### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ا یڈ فر ہ لنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئېك پررابطە كريں۔۔۔ ہمیں فیس کی براا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہے۔'' ''گڈ۔۔۔۔! فروامیں اگر بادشا ہُ وقت ہوتا تو ایک اور تاج محل بنوا تا۔ میری پہنچ بس یہی تک تھی۔ یہ چابی رکھ لومیری طرف سے ایک حقیر نذرانہ ہے۔'' ''ارے یار جب ہماری شادی ہوجائے گی تا ہمیں بیں گرووں یہ ایکی بیٹیل کے باتہ

''ارے یار جب ہماری شادی ہوجائے گی تو ہم رہیں گے دوسرے ابھی اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہوتو رہ سکتی ہو۔'' ''نچ ۔۔۔۔۔!'' وہ خوش ہوگئی۔

چ ....... وہ توں ہوں۔ '' اچھا ..... اب جاؤ چائے بنا کرلاؤ۔ کچن میں سب سامان موجو دے۔''

میںسب سامان موجو دہے۔'' بہت رات ہو چکی تھی۔ فروا کی کوئی خرنہیں تھی ، جیا پریشان تھی۔

اُدھرفر وااحرحسین بھیل محبت کی سرخوشی میں بے خبر سور ہی تھی۔ آسودگی اُسے اور خوبصورت بنار ہی تھی۔ ذوالفقار مرزاا پنے پہلو میں لیٹی فروا کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی اُس کی آگھ کھی اور وہ مسکرادی۔

" تم نے آج مجھے سرشار کردیا۔" وہ زماگئی۔

کو کسی اور ہی دنیا میں پاتی تھی۔ بنے اور سنورنے کا جی چاہتا تھا۔ کتنے تحاکف تنے۔ جو ذوالفقار مرزانے اُسے دیے جن چیزوں کو وہ حسرت ہے بھی دیکھا کرتی تھی آج اس کی دسترس میں تھیں۔

'' آیا اسے مہلکے کپڑے اور قیمتی جیواری ، پر فیوم کہاں سے لائی ہو۔ تخواہ میں تو گھر کے اخراجات نکل جائیں بہت ہوتا ہے۔'' جیانے اسے تیار ہوتے غور سے دیکھا۔

'' چھوٹی ایک تو تیری شک کی عادت نہیں جاتی۔ اربے بھی تم کہانیاں گھتی ہو نا اس معاوضے سے گھر کا خرج پورا کرنے میں بردی مددملتی ہے۔ پھراب میری تخواہ بھی بردھ گئ ہے۔ دوسرے ریڈ یو پر کچھ لوگوں سے میری دوسی ہوئی ہے۔ دوسرے دیڈ یو پر کچھ لوگوں سے میری دوسی ہوئی ہے۔ جہے۔ وہ عید اور سالگرہ پر تخفے دیتے ہیں۔'' جاتے ہوئے اس نے برس اٹھایا۔

" اچھا یہ لو تمہاری اسٹوری اسکر پٹ کا معاوضہ ہے۔ بیرقم تم رکھ لو۔ تمہارے کام آئے گا۔"

'' چلوفروا آج ہم تہیں ایک اور گفٹ دیتے ا۔''

یں۔'''کین سرکہاں چلنا ہوگا؟'' ''اب بھی سوال کی گنجائش ہے۔فروا مجھ پر بھروسہ رکھومیں نے تم سے محبت کی ہے۔''انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔

'' سوری .....!'' وہ شرمندہ ہوگئی۔ کچھ دہر بعد وہ ایک خوبصورت لگژری اپارشمنٹ میں کھڑی تھی۔فرنشڈ تھا۔فلیٹ کشادہ ہوا دار تھا۔ کیول پیند آیا۔انہوں نے خوش ہوتے ہوئے اس سے یو چھا۔

'' نہ پنند آنے والی کوئی بات ہی نہیں



" ارے پریشان مت ہوان کے اچھے ہی تا ٹرات ہول گے۔ مجھے آتا ہے ہرفتم کی خواتین کومتا ٹر کرنا۔ ' ذوالفقار مرزانے شرارت ہے کہا۔تھوڑے تو قف کے بعد ذوالفقار مرزائے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے یو چھا۔ ''اوراگروہ اچھا تا ٹرنہ دیں تو کیا تم مجھ ہے محبت کرنا چھوڑ دوگی۔''اس نے اپنا ہاتھ تھینچے ہوئے کہا۔

''یاب میرے بس میں کب رہا ہے۔ میں تو بہت پہلے سارے اختیار کھو چکی ہوں۔'' اُس کے لیجے میں بہتے سارے اختیار کھو چکی ہوں۔'' اُس کے لیجے میں بے بھی تھی۔اور ڈوالفقار مرزاعمر تحقیم میں ہوئے۔ جیااور آپوکو ڈوالفقار مرزاعمر تا ہوں کیے۔ آپو ایک زمانہ شناس خاتون تھیں۔انہیں تو ڈوالفقار مرزا کے چہرے خاتون تھیں۔انہیں تو ڈوالفقار مرزا کے چہرے رہی تھیں۔

''تو آپ ہیں جیا احمد حسین بھی آپ کیا گھتی ہیں کہانی کوجس ڈگر پرآپ لے چلتی ہیں ذہن جیران رہ جاتا ہے۔ آپ کی تحریروں کو ہارے سامعین بہت پیند کرتے ہیں۔ یہ لیجے آپ کی چھلی تحریروں کا نذرانہ۔۔۔۔''انہوں نے چند چیک اُسے دیتے ہوئے کہا۔ چند چیک اُسے دیتے ہوئے کہا۔ ''شکر یہ۔۔۔۔'' جیا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ فروا ہوگئی۔مغرب سے پہل پہل آ جایا کر د۔ہمیں تو ہول اٹھ رہی تھی۔'' ''آ پاایسا کیا ہوا جواتن دیر لگا دی۔'' جیانے تجسس ۔۔ یہ جہا

'' ارئے خچوٹی کچھنیں بس وہ ریکارڈ نگ تھی۔ اس کے بعد سب نے اچانک ڈنر کا پروگرام بنالیا۔ اس لیے در ہوگئے۔'' اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔

چندروز بعد فروا ریڈیو پر جاتے ہوئے جیا سے کہنے لگی۔

'''چھوٹی! تم گر ذرا صاف رکھنا میرے پاس مہمان آئیں گے۔''

''گون آپاکون آنا جاہتا ہے۔اور کیوں آنا جاہتا ہے۔'' جیا کے اس طرح پوچھنے پر فروا چڑگئی۔

''ارہے بھی جب وہ آئیں گےتم خود د مکھ لینا دوسرے تم سے ملنا چاہتے ہیں تم اب ریڈیو کی مشہور رائٹر ہو معمولی بات تھوڑی ہے۔'' فروا کے جانے کے بعد اُس نے گھر کی صفائی صبح ہی سے شروع کر دی۔ تخت پر دوسری چا در زکال کر بچھائی۔

> میز کری کوصاف کرنے لگی۔ ..

''ارہے بچی کیوں پریشان ہور ہی ہے۔گھر میں ہے ہی کیا جوتم صاف کروگی احرحسین نے کہاں آبسائیش اور سہولتیں دیں۔''

''نہیں نہیں ایسی بات مت کریں۔ اباسے جو ہوسکا انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ ابا کہتے تھے خواہشوں کی کوئی انتہانہیں ہوتی۔ یہ چھوٹا سا کوارٹر ضرور ہے لیکن میرے ابا اور اماں کی یادیں اس گھر کے کونے کونے میں بھری ہوئی ہوئی ہیں۔ اس نے اُدای سے اردگرود کھتے ہوئے ہیں۔ اس نے اُدای سے اردگرود کھتے ہوئے



نے جیا کو چونگ کرویکھا۔ '' محترمہ آپ ضرورت سے زیادہ حیاس ہیں حساس ہونا انجھی بات ہے لیکن حساسیت بہت بُری ہوئی ہے انسان محرومی میں رہنا پسند کرنتے ہوئے تعتوں کو مھکرا تا چلا جاتا ہے۔ جائزہ کیتے ہوئے کہا۔ ''میرے پاس ڈیفنس میں ایک فلیٹ ہے دوسرے بیر کہ میرا آپ کی بہن سے خاص دوشق

میں پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زمیندار کا بیٹا ہوں۔میری اپنی زمینیں ہیں۔ بیاتو ایک معمولی ساتھنہ ہے جومیں نے فروا کی نذر کیا ہے۔'' ذوالفقار مرزا کے بدلتے تیور و کھھتے ہوئے آپونے بات سنجالی۔

'' ارے بیٹا ناراض مت ہو بچی ہے یہ بتاؤ تم بارات كب لا وُ مَكِي " آ پوز والفقار مرز اكى آ مُد کا جومطلب سمجھ رہی تھیں وہ ان کے سُوال میں ظاہر تھا۔ ذوالفقار مرزانے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ بیان کے لیےغیرمتوقع سوال تھا۔ '' ویکھیے جوڑے آسان پر بنتے ہیں اکر نصیب میں ہوگا تو ضرور ہماری شادی ہوجائے

' اچھا.....فروا مجھے ضروری کام ہے میں جار ہا ہوں '' فروا آنہیں باہر چیوڑنے جلی گئی۔ تمرے میں ملل خاموشی تھی جیااور آپیوخالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کود کھے رہی تھیں۔ '' چھوٹی کیا ضرورت پڑی تھی اتنا بولنے کی وہ میرے مہمان تھے۔تم نے میرے مہمان کی بے عزنی کی ہے۔ ذراحبیں خیال آیا حمہیں

آیا میں نے کھ غلط نہیں کہاتم اس شخص کی حالا کی نہیں سمجھ رہی ہو یہ مہیں نہیں اپنائے گا۔ و یکھانہیں شاوی کے موضوع پر کیسے کترا ٹکلا۔'' جیانے أے سمجھانا جاہا۔ ''اگرآپ برانہ مائیں تو آپ سپ کے کیے ایک آپٹن ہے۔' انہوں نے ارد گرد کا

ویل فرنشد ..... و ہاں آپ متیوں رہ سکتی ہیں۔ میں نے فروا کو فلیٹ وکھایا ہے انہیں بہت پیند آیا..... کیوں فروا.....؟" انہوں نے فروا کی رائے اپنی تائید میں جائی۔

'' ہاں بہت خوبصورت ہے بالکل خوابوں کی طرح- "فروانے مسكراتے ہوئے شر ماكر كہا۔ '' پھر کیا خیال ہے فروا کے ساتھ آپ دونوں بھی شفٹ ہوجا ئیں ۔''انہوں نے جیااور آ پوکو و مکھتے ہوئے کہا۔ آ پوتو مکا بکا دیکھ رہی

''آپکاشکریفریب کے پاس ایک عزت ہوتی ہے چندوقتی آسائٹوں کی خاطر عزت کی نیلا می کرنا درست جہیں ۔ یہ بات ہمارے خاندا لی وقار کے منائی ہوگی۔ ہارے والد احر حسین صاحب ایک گورنمنٹ نیچر تھے۔ انہوں نے ہمیں چا در و مکھ کریاؤں پھیلانے کی تربیت دی ہے۔جس کھر کا کرایہ ہم ہیں دے کتے اس کھ کے خواب کیوں دیکھیں؟''

''ارے کراہیہ کیوں بھٹی میں آپ کی بہن کو كَفِتْ كرر ما بهول-" ذوالفقار مرزا أيك اياج لڑ کی کااعتما دو مکھ کرجیران تھے۔

آپ کس حیثیت، کس رشتے ہے اتنا مہنگا تحفہ دیے رہے ہیں۔ ہماری حیثیت نہیں استے بڑے تحفے لینے کی۔ ''جیانے نا گواری سے کہا۔ '' زولقی آپ جائے کیجیے مصنڈی ہورہی ہے۔''فروانے بات کا زُخ موڑ ناجا ہا۔



وہ حصار کانچ کی طرح جینا چور ہوکر اُس کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ وہ بگھر چکی تھی ہر مہنج اس آس پرریڈیو کے لیے نکتی کہ شاید ذوالفقار مرزا كواس كى ياد آجائے اور وہ اس سے رابطہ یرے۔اس روز بھی وہ ریڈیو کے لیے جارہی تھی۔جبآ ہونے اس سے کہا۔

'' بیٹا بیم گفضل کا بیٹا دین محدے۔اپنے بال بچوں کے ساتھ ہندوستان ہے آیا ہے اُس کا یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ اگرتم أے توكری ولوادو تو برا من كا كام موكات اس في باته باند صے دیا آدمی کودیکھا۔

'' دیدی دیا کرؤ سکھ یاؤ گی یہاں بہت پریشانی ہے۔ دوسری کلی میں ، میں نے جھگی ڈالی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سات نیچے ہیں بھوک

' آیا آپ کوشش تو کرنا، شایداس کا کام ہوجائے'' جیا کواس پرترس آ رہا تھا۔فروانے الثيثن ماسٹر ہے ذکر کیا۔

دین محرکا نصیب تھا أے ریڈیو پر چیڑای ي نوكري مل گئي۔

وہ بہت خوش تھا۔ اکثر اینے بیوی بچوں کو کیے جیااور آپو کے پاس آ جا تا تھا۔ جیا بچوں کی هیم وتربیت پرز در دیتی دین محمداوراس کی بیوی ہیں ویتے۔

'' باجی یہاں کھانے کے لیے پورا ہوجائے تو بہت بڑی بات ہے تعلیم پر کہاں سے بییہ لگائیں۔" آخر جیانے فیصلہ کیا وہ ان بچوں کو یڑھائے گی۔فرواا کثر جیا کوان بچوں کے ساتھ مصروف ریکھتی و کیھتے ہی و کیھتے جیا کے پاس محلے کے اور بیج بھی آنے لگے۔

شام کے وقت گھر میں رونق رہتی۔ فروا

'' مید کیا کہدرہی ہوتم نے میہ کہاں ویکھا ہے ہے آپ پیند کریں جس سے دوئ کریں ای ہے آپ کی شادی ہو۔ہم ایک دوسرے کو پہند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں۔ ابھی شادی تک بات نہیں کپنچی ہے۔'' فروا کی بات پر جیا حمران

'' آیا ایک مرداور ایک عورت کی دوئتی کیا ریگ لائی ہے اس بات کو مجھو۔ ابا امال میسب حمہیں کیا کرنے کی اجازت ویتے ہارے خاندان کی پچھروایات ہیں۔'' '' پلیز ماضی کولے کرنہ پیٹھی رہا کرواپیا لگٹا

ہے تمہارے جسم میں نائی دادی کی روح بسی ہے۔وقت اور زمانہ بدل چکا ہے۔ بہرحال میں تم سے بحث جیس کررہی۔

ای نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔احیا تک تے آنے پروہ مسل خانے کی طرف دوڑی۔ پکھ دیر بعدوہ ہلکان تخت پر کیٹی تھی۔ جیا خاموش ہیٹھی أسيح تك ربي تفي -

'' بیٹائم نے یہ کیا کیا، تہہیں معلوم ہے تم جس بیچے کی ماں بننے جارہی ہو۔اگر اس نے شادی نہ کی تو اس نیے کا کیا ہوگا؟'' آ یونے أے آنے والے وفت کا حساس دلایا۔ '' آ يو پليز خاموش ہوجا ئيں ضروری نہيں

ہے مجھے کروری سے بھی چکر آسکتے ہیں۔ تے ہوسکتی ہے اُف خدایا میں کہاں کھنس گئی۔'' اس نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑا۔

دوسرے روز ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد وہ ذوالفقارمرزائے کمرے میں تھی۔

'' آ ہے میں احتشام ملک ہوں۔ ذِ والفقار مرزا کا ٹرانسفر ہوگیا۔'' پینجراس پر بجلی بن کر گری۔اعتا داوراعتبار کے جس حصار میں وہ تھی



WWW.Walderksoleicityscom

اہنے فلیٹ میں شفٹ ہوگئی۔اس کی مجبوری تھی۔
پھر جس بچے کو دنیا میں آنا تھا۔اس کا نہ آنا وقت
کی سب سے بڑی مصلحت بنا۔ وہ اپنی محبت کی
اس نشانی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی۔
مگر ذوالفقار مرزا کی بے وفائی نے اُسے صدمہ
سے دوچار رکھا۔ بیبھی وقتی احساس تھا وہ بہت
جلد احتشام ملک سے دوستی میں سب کچھ بھول
گئی۔

احتشام ملک نے اُسے اداکاری پراکسایا۔ فلموں میں آنے کے لیے اُسے صلاح دی۔ اختشام ملک کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوکر اُس نے لا ہور جا کرفلموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اختشام ملک ہرمہینے لا ہور جاتے اور اس کی کوٹھی پر قیام کرتے رہے۔

جہاں قلمی دنیا ہے وابسۃ برائے ہوئے موسیقار ، شاعر، گائیک اور پروڈیوسر آتے جائے دیے دیا کی چکا چوند میں وہ جائے دیوکر گائیک اور پروڈیوسر آتے این دنیا کی چکا چوند میں وہ این دولت کی اینے وجود کو بھلا چکی تھی۔ پیسے کمانا تھا، دولت کی تطلب نے اُسے ہراچھائی برائی کی تمیزختم کروی تھی۔ وہ تو بس اس ماحول میں رہے بس گئی تھی۔ بہی وجہ ہے اُس کے قرب کا وعوید ارم دائس ہے بہی وجہ ہے اُس کے قرب کا وعوید ارم دائس ہے بہی وجہ ہے اُس کے ساتھ، احتشام ملک میت کرتا تھا مگر شک کے ساتھ، احتشام ملک نے جی بھرنے کے بعد اس سے کنارہ کشی کرلی شکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کی ترجیحات بدل چکی تھیں۔

اُسے ہمدردی ، محبت اور خلوص در کارتھا۔ جو اس کے مصنوعی ماحول میں اردگر دکہیں نہیں تھا۔ وہ روز پلاسٹک کی سی مسکرا ہے کے ساتھ پروڈ یوسرز کے روم میں بیٹھی رہتی تھی چھوٹے موٹے کرداراُسے جاہیے تھے جانتی تھی گزرتے وقت نے چبرے پر جھریاں ظاہر کردی تھیں۔

میک اپ کی دبیز تہداس حقیقت کونہیں چھپاسکتی۔ عمر تو ظاہر ہوکر رہتی ہے۔

روڈیوسرز کو نئے چہرے جاہیے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اُسے اب کسی بھی گردار کے لیے کاسٹ نہیں کیا جاتا تھا۔لوگ اُس سے کتراکر حلتہ تھ

اپی بے قدری کا احساس اس پر غالب آرہا تھا۔صحت اور عمر کے ساتھ اس کی لڑائی جاری تھی۔کون کس کو جیت رہا تھا۔ یہ بتانے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔

دیواری تھیں لگژری زندگی نے اسے صرف تنہا ئیاں دی تھیں۔اُسے اپنی بہن کی شدت ہے یاد آئی۔ایک وہی تورشتہ تھا جے وہ پکارسکتی تھی۔ اس نے اس سمت واپسی کا سفر کیا جہاں ہے وہ آئی تھی۔

سب بچھ بدل چکا تھا۔ ٹنگ گلیوں کی جگہ کشادہ سر کیں تھیں کچے مکان اب بنگلے بن چکے تھے۔اسکولوں نے گانچ کا درجہ پالیا تھا۔معمولی ہولی فائیو اسار ہے اس کا خیر مقدم کررہے تھے۔اس کا علاقہ جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔

روشنیوں جے جگمگار ہاتھا۔اس کے گھر کی جگہ کڈزخسین اکیڈئ کے نام بچوں کا اسکول بنا ہوا تھا۔اس نے جیرت سے دیکھا اور بیل دی پیہ دین محمد تھا۔ جسے اس نے چپڑ اسی ریڈیو پر لگایا تھا

'' آپ کے چلے جانے کا جیا بہن کو بہت صدمہ تھا۔ انہوں نے اپنی الگ ہی دنیا بنالی تھی کہانیاں تھتی رہیں میگزین ورسائل میں ان کی تحریریں آتی رہیں گھر بیٹھے جومعاوضہ ملتا تھااس سے گزارامشکل ہور ہاتھا۔ انہوں نے بچوں کو

ٹیوٹن پڑھانا شروع کیا۔ آپوگی وعائیں رنگ لائیں اور ٹیوٹن سینٹر چل نکلا اس دوران آپو کا انتقال ہوگیا۔ پچھ عرصہ وہ بہت تنہار ہیں میں اکثر ان کے یاس آتا تھا۔

انہوں نے میرے ہوی بچوں کواپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا جیا بہن کی بے بسی دیکھی تہیں جاتی تھی۔معذوری اور پھر تنہائی،ہم میاں ہوی سے جومکن ہوسکاان کے لیے کیا اور انہوں نے میرے بچوں کی کفالت اور تربیت کی۔اللہ نے ان کا بڑاساتھ دیا۔

یہ اسکول اس علاقے کا بہترین اسکول ہے۔ ریڈیو کی نوکری میں نے چیوڑی دی تھی۔
اس اسکول کی دیکھ بھال جو کرنی تھی وہ اپنی ہر
کامیانی پر آپ کو بہت یاد کرتی تھیں پھر وہ
اچا تک بیمار سے لگیس۔ میں نے آپ کو بہت
خلاش کیا لا ہور بھی گیا مگر میں آپ تک نہیں پہنچ

اوروہ خالقِ حقیقی سے جاملیں۔ یہ خط آپ کے لیے انہوں نے مجھے دیا تھا۔ بڑا یقین تھا جی انہیں کہآپ ضرورلوٹیں گی اور پیرسب پچھآپ کا ہوگا۔

دین محمد کمرے سے جاچکا تھا۔ فروا پچھتادے اور ندامت سے بے حال تھی آنسوؤں نے نظر کودھندلا کردیا تھا۔ اُس نے آئکھوں سے آنسوصاف کر کے تحریر پرنظر جمائی۔

''اپیا مجھے معلوم تھاتم ایک روزلوٹو گالیکن لوٹے میںتم نے ذرا دیر کر دی۔ زندگی بار بارتو نہیں ملتی اور نہ ہی مکمل ہوتی ہے۔ میں معذورتھی اکثر سوچتی تھی تم بہت ترتی کروگی اور میں بہت پیچھے رہ جاؤں گی۔

ب مهمبیں بنتے سنورتے دیکھتی \_ تو ول ہی ول

میں تمہاری حفاظت کے لیے دعا مانگتی، بہن تھی ناں۔ پھراماں ابا کا ساتھ نہ رہا۔خودکواماں سمجھنے لگتی تم سے خوف آتا تھا۔ کہیں تم بے خوف نہ ہوجاؤ۔تم نے جورستہ اختیار کیا۔

ان رستول میں خودکو کم کردیا۔ بیا چھانہیں کیا اب تہہیں ضرور دکھ ہوگا۔ مجھے بیدد کھ تمہارے آغاز سفر سے تھا۔ تمہیں وفا داری اور ریا کاری میں فرق کرنانہیں آیا ورنہ قطعی چوٹ نہ کھا تیں۔ تمہیں جرأ روکنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی تم نے برے ہونے کا فائدہ اٹھانا تھا سواٹھالیا۔

میں نے اہا کی تربیت کا ہاس رکھار خودداری ایمانداری اور محنت کو زندگی کا شعار بنایا۔ قدرت مجھ پر مہر بان ہوتی گئی۔ جس گھر کا ہم کرایہ دے کررجے تھے۔ وہ اینا ہوا۔

ال روز میں بہت خوش تھی۔ جس روز میں نے اسے خریدا۔ آخریہاں اماں ابا کی یادیں جو تھیں۔ میں اس تھی۔ ایک تھیں۔ میں اس تھیں۔ ایک تھیں۔ ایک تھیں۔ ایک تھیں۔ ایک تھیں اسکول کو کالج تم بنانا، آیا علم کے رہتے ہمیں عزت وقار دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا۔ کیونکہ یہ بھی اب تمہیں خود کرنا ہے۔ تمہاری معذور بہن حاسین

میری بہن تم ایا بچ کہاں تھیں تمہاری خود داری اور اُنانے تمہارے اردگر دروشنیاں کیے رکھیں انہی روشنیوں کوتم نے اس ادارے کی صورت یکھا کردیا۔

کاش ان رستوں کی مجھے قدر ہوتی جس رہم چلیں۔ اس نے روتے ہوئے سوچا اور پچھ توقف کے بعدا یک نے عزم کے ساتھ دین محمد کو آواز دی۔

公公.....公公



''چلائیں مت.....آپ کو واقعی احساس ہی نہیں میرامیں یہاں آپ کے لئے ہوں لیکن بوى كى حيثيت سے اليكن جب سے شادى كركة كى موں محصة ب نے ايك خانساماں کی طرح سمجھ رکھا ہے، یہ بھی نہیں سوچ آتی کہ بیوی جو گھر میں اکیلی ہے، اس نے .....

اورزاروقطاررونے لکی۔

'' میرا سرکھانا بند کروگئتم؟ بیوی ہووہی بن کر رہو۔ میں جب جاہے گھر آؤں، کھانا باہر کھاؤں، حمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں'' ظفر کوشاید وافعى احساس تبيس مور بانقابه

میں کمرے میں جارہا ہوں ،آ کر ہیر ڈیا ویناتهارے باتوں نے تو سردرد دے دیا ہے انداز میں وہ اٹھا اور حقارت بھری نگاہ ہما پر ڈالی اور كمرے كى جانب بروھ كيا۔

ہا بے ولی سے ایکی ، برتن سمیٹے پے ظفر کی بے ایتنائی پر آنسو بهار ہی تھی ،خود بخار میں کھر کی ہوئی تھی کیکن اپنی طبیعت کا رتی تجراحیاس نہیں ولایا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کیکن ہر دفعہ ایسا ہونا ہا کے غصے کو تجاوز کر گیا تھا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی ، وہ صرف ظفر کو اس کی غیر موجودگی کا احساس دلا نا چاہتی تھی لیکن سومنہ سوبا تیں۔

☆.....☆.....☆ '' تہمارا موبائل اتنا مصروف کیوں رہتا ہے " آج آپ پھر سے لیٹ آئے؟" ہمانے ظفر کے گھر آتے ہی منہ بسورتے ہوئے کہا۔ يارتم روزيمي سوال كرتى مواوركوئي كامنهين کیا؟'' ظفرنے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور فرزیج سے يانى كى بوتل تكالناحيا بى\_ ' آپ کواحباس ہے میں دن بھرا کیلی ہوتی

ہوں گھر میں ،روز آپ کا انتظار کرتی ہوں اور آپ روزلیٹ کیوں؟" ہمانے دلی ہے کھانالگانے لگی۔ '' کھانامت لگاؤمیں، میں کھا کرآیا ہوں'' ظفر نے جیسے ہی کہا ہمانے غصے گلاس تو ڑؤالا۔

" چلائیں مت....آپ کو واقعی احساس ہی مہیں میرامیں یہاں آپ نے لئے ہوں کین بیوی کی حیثیت سے، لیکن جب سے شادی کرے آئی ہوں مجھے آپ نے ایک خانساماں کی طرح سمجھِ رکھا ہے، یہ بھی نہیں سوچ آتی کہ بیوی جو گھر میں اکیلی ہے،اس نے کھانا کھایا ہوگا یانہیں؟ اپنے کھانے ک فکرے میری نہیں؟'' ہاڈا کنگ ٹیبل کی چئیر پر بیٹھی

الگ۔ پھراپیا کون سا کام ہے جس کوتم جٹا رہی ہو؟''اخترنے غصے بھرے لہجے میں کہا

''میں اکیلی کتنا کام کروں؟ یچے ہیں، میں جتنا چیزوں کوسمیٹوں وہ اتنا ہی جمعیر دیتے ہیں۔ انسان ہوں میں بھی، ہروفت تو بیسب نہیں کیا جاتا کہ کچن کو بھی دیکھوں بچوں کو بھی، مجھے بھی آ رام کی ضرورت ہوسکتی ہے' رہیعہ نے بھی اختر کے انداز میں جواب ہوسکتی ہے' رہیعہ نے بھی اختر کے انداز میں جواب

''تواب مجھے نبان لڑاؤ گئم ہاں؟ جا ہتی کیا

جب بھی کوئی ضروری کام ہونون کروں تو مصروف۔ کتنی ہاتیں کرتی ہوتم ؟''اختر نے اپنی بیوی'' رہیعہ ''سے ہاز پرس کی۔

"اب اليي بھي كوئى بات نہيں، ايسا كم ہى ہوا ہوگا۔ اور ميں ہروفت كہاں بات كرتى ہوں؟ سارا دفت كوكام كرتى رہتى ہوں وہ آپ كو كيوں نہيں دكھتا ۔ پھراگر ميں كچھ ديرفون پر بات كر بھي تو كياہے؟" "كام ،ى كرتى ہو؟ واقعى ميں تو جب گھر آتا ہوں مجھے كوئى صفائى تو دكھتى نہيں، بچوں كا رونا دھونا

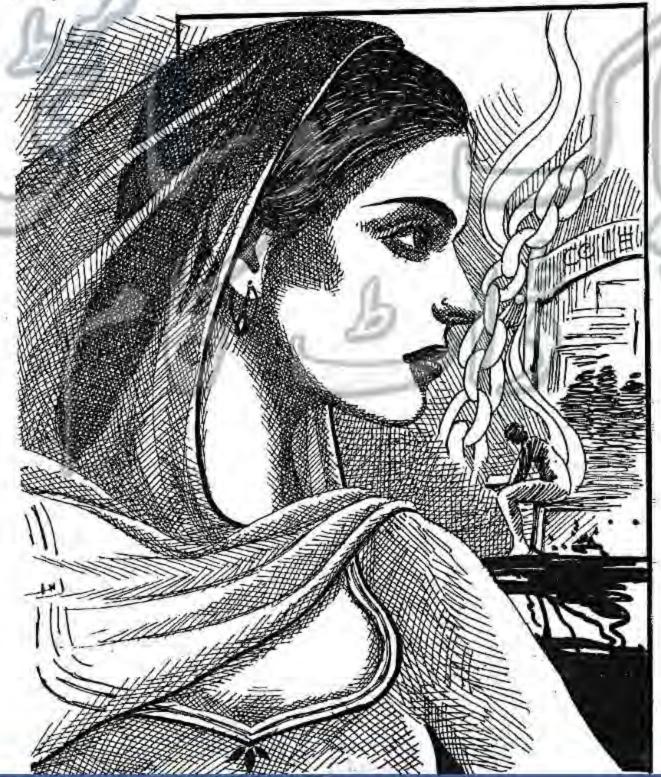

ہوئے کہا

''یارتم واقعی خوش نصیب ہو، شو ہر بھی ایسا ملاہے ہرفن مولا!'' بٹناء میٹھے سے خوب انصاف کر رہی تھی ''الحمدُ لللہ ۔اضغر بہت اچھے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں میرا، میرا ہر کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ واقعی اور کیا چاہیے؟'' اصغر کسی کام سے باہر آیا تھا اس نے اپنی بیوی کی ہے کہی ہوئی بات سنی اور مسکرا دیا۔اسے اور کیا چاہئے تھا اپنی بیوی کی خوشی بس ..!

☆.....☆.....☆

کی بات کا جواب قدرے نا گواری ہے اختر نے دیا اور ہاتھ میں جو پانی کا گلاس تھا ایک ہی سانس میں انگ

" بجھے تو سمجھ نہیں آتا آخران بیو یوں کے کام ہیں کیا جوان سے جان چھڑاتی ہیں؟ بس جھاڑو پونچا کرنا اور کھانا پکاناوہ بھی کھڑ ہے کھڑے اور کیا؟ چلو بس بچوں کود کھنا اور کیا اس کے باوجو دکہتیں کہ ہم پر کام ذیا دہ ہوتا ہم نے آرام کا شکار ہیں بھی مدوکروالیا کریں یعنی کے حد ہوگئی ناں" اختر اور ہمایوں کے بعد یہ ہمارے شہرادے سلیم میاں نے بھی ٹکرا جوڑاوہ کیوں پیچھے رہتے .....

"قسم یار میں تواپی بیوی کوموبائل بھی اب اس لیئے نہیں دیتا ایک دفعہ دیا تھا'' اختر کی بات پر مجھ سمیت سب نے یو چھا'' کیوں''؟

یں بہت ہوئی ہے۔ '' بس سارا دن باتیں کرنا کام بھی آ وہے ادھورے چھوڑ دینااور گھرنہیں لنڈابازارلگتا تھااور پھر وہی ہا تک کہ کام والی لگوادیں'' اختر نے اپنا دکھرا امیں کب سے کہدرہی ہوں مجھے ایک کام والی ر کھنے دیں آ دھا کام ہوکر لے گھر کے آ دھے میں تو کچھ سكون ملے گا" ربیعہ نے اب منمنائی آ داز میں بولا۔ " تم عورتوں کوبس یمی دکھتا ہے کہ کام والی رکھ دووہ کا م کرلے کی اورتم لوگ میم صاحب بن کر بس جیھی رہواور حکم چلائی رہو، میرے پاس فالتو پیسے نہیں تہاری اس فصول عیاشی کے لئے یم ہوناں ان سب کامول کے لئے تو پھر کام والی کی کیا ضرورت ؟ پرانے زمانے میں بھی ایسانہیں ہوتا تھا کیکن یہاں تو میری بیوی کے تخرے ہیں!" اختر نے بیوی کے رہے پراہے کام والی کا طعنہ دے دیا تھا۔ "اور ہاں ،موبائل مجھے دے دوء اب جب میں گھرآیا کروں گاتب ہی موبائل ملے گائتہیں "رہیعہ این نصف بہتر کوانے سالوں سے جتنا مجھ کی تھی شایداختر نہیں سمجھا تھا۔اس کے نز دیک گھر کی ذیے داری صرف بیوی کی تھی لیکن اس کے سکون کی ذھے

☆.....☆.....☆

دارى خودشو بركى جيس!

'' بھی میں میٹھا آؤ بہت مزے کا بنا ہے ضرورتم نے بنایا ہوگا'' ثناء نے انشین کی تعریف کی۔ان کے ہاں دعوت تھی۔اضغر بیٹھک میں موجود تھے جب کہ ثناء اور دیگرخوا تین لاؤنج میں۔

"تم لوگ خواہ نخواہ میری تعریف کرتے ہوجب کہ اچھے سے جانے بھی ہو کہ میں میٹھے میں ایکھیرٹ نہیں ہوتے ایکھیں ہوتے ایکھیرٹ نہیں ہوتے ہوئے کہا

'' اُوہو یعنی بیابھی بھائی صاحب کا کمال ہے؟'' علیتہ نے شرار تی انداز میں کہا

''ہاں تو اور کیا۔ میں تھوڑی نہ کرتی ہوں پیکام، انہی کو شوق ہے!'' افشین نے آٹکھیں پٹیٹاتے



کر سکتے تھے ، حتی کہ دوائی از دواج کے ساتھ آل کر کام کرتے تھے تو تم لوگ کیوں چاہتے ہو کہ بیوی
بس غلام بن کر رہ جائے ، مجھی تعریفی الفاظ بول کر
اپنی بیوی کو خوش نہیں کر سکتے ؟ اپنی خوشی کی پر داہ ہے
اپنی بیوی کو خوش نہیں ؟ تمہارے منہ ہے فکلا ہوا
بیویوں کا احساس نہیں ؟ تمہارے منہ ہے فکلا ہوا
ایک تعریفی لفظ اسے خوش کر سکتا ہے، اسے احساس
دلاسکتا ہے کہ شوہر کو اچھا لگا، فکر ہے، محنت وصول
ہوجاتی ہے کہ شوہر کو اچھا لگا، فکر ہے، محنت وصول
ہوجاتی ہے کہ شوہر کو اچھا لگا، فکر ہے، محنت وصول

میں لیخی اصغر بلا تکان بولتار ہا مجھے دکھ ہوا تھا کہ

یہ کیسے شوہر ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں، ان کی

یویاں اپنے ''میاؤں' کے لئے سب چھر لیتی ہیں

کہ بس وہ خوش ہوجا کیں، پر بجال ہے کہ وہ دافعی

خوش ہوں اور ایک اچھا لفظ بول کر اپنی بیوی کوخوش

کردیں؟ بیوی کو بجھتے ہی نہیں ناں اور ہمارے

معاشرے کا دوغلا بین ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی

معاشرہ زن مرید کہہ دیتا ہے اور پرائی عورت کی
معاشرہ زن مرید کہہ دیتا ہے اور پرائی عورت کی
خوشنودی کے لئے مردوں کا مقابلہ لگا ہوتا ہے۔

میں وہاں سے اٹھ گیادہ سب ہم جھگائے ہوئے
سے سب میرے جانے کے بعد ہے مگو ئیاں تو ضرور
ہوئی ہوئی ہر مجھے پرواہ نہیں .... مجھے تو انظار رہتا
ہوئی ہوئی پر مجھے پرواہ نہیں کے لئے اور بتا ہے جب وہ
جاؤں اپنی زوجہ محتر مہ کے لئے اور بتا ہے جب وہ
ہواؤں اپنی زوجہ محتر مہ کے لئے اور بتا ہے جب وہ
میرا دل کرتا ہے .... مجھے اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ ہر
شوہر برانہیں ہوتا جتنی بیوی اس سے محبت کرتی
ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ اپنی نصف بہتر سے
محبت کرتا ہے۔

ልል.....ልል

سنایا جو کہ غلط تھالیکن ہائے رے مرو ذات شیر تو بٹنا ہے ناں

"بس یار..سارا دن گھر میں مزے ہے بیٹھی ہوتی جیں بیقوم! ٹی دی دیکھ لیا، بچوں کو دیکھ لیا اور کھانا بنا دیا تو اب احسان جتاتی جیں۔ کیوں ہم ان کی بات کیول کر سنیں؟'' ہما یوں نے با قاعدہ میز پر مکا جڑتے ہوئے کہالیکن پھر مسکین میشکل بنالی۔

" بیوبول کو کیا پتا ہم یہال کتنا جھگ مارتے ہاس کی باتیں, لعن طعن سنتے پر بیرساسوں کو بھی برداشت نہیں کرتیں "مایول جواپی بیوی کو لے کر الگ ہوگیا تھا امال کی بادمیں بیوی کو ہی کوس رہاتھا " کھا نا بھی اچھا نہیں بناتی بس کہددیتی کہ میں تھک جاتی ہوں مجھ سے کا منہیں ہوتا کم از کم کام والی ہی لگوا دولو جب بیوی ہے تو کام والی کیوں لگواؤں خواہ مخواہ چھے بر باد کرنے کا شوق ہے " سلیم نے ہنکارتے ہوئے کھرسے بولا

دوشيزه 205

www.apaksociety.com افسانه فرزانگهت



''محبت تو تم اس سے بڑی جتاتے ہو لیکن اس کا خیال رکھنا تہمیں آج تک نہیں آیا۔ میں تہمیں ابھی اور اس وقت تہماری نانی کے گھر بھجوائے دیتی ہوں ہم اب وہیں رہا کرو، میں ہرگز ہرگز تمہیں یہال نہیں رکھ سکتی۔'' فیضان اسے دکھی نظروں سے ۔۔۔۔۔

ایے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ وہ اگر گھر ہوئے تو تنظی بٹیا کا خیال رکھتے۔'' مالی ہا با جو فیضان سے ہمدروی رکھتے تھے اس کی صفائی میں بولے۔ سارہ کواور بھی پٹنگے لگ گئے۔

" آپ بھی بابا ہر دم اس کی طرف داریاں کرتے رہے ہیں۔خواہ وہ کتنے ہی برے کام کیوں نہ کرے۔ جائیں اپنا گام کیجھے۔'' مالی بابا نے دکھ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور زمین پر رکھا آب پاش اُٹھا کر سر جھکائے کیاریوں کو پانی دینے گئے۔

سارہ تبخی کو تھیکتی ہوئی اندر چلی آئی۔وہ اب سسکیاں بھر رہی تھی۔ جانے اسے کہاں کہاں چوٹیس لگی تھیں۔

وہ سٹرھیاں کم بخت تھیں بھی تو بہت اونچی .....وہ اسے لیےصوفے پر بیٹھ گئی اور آ ہت آ ہتہ اس کی ٹانگیں اور بازو دبانے لگی۔ اس وقت دروازے کا پروہ ہٹا اور فیضان اندر داخل ہوگیا۔اس کے ہاتھوں میں تازہ کھلے ہوئے رنگا

منظمی کی چیخ سارہ کی ساعت سے مگرائی۔اس کا کلیجہ انھیل کرحلق میں آگیا۔اس نے کتاب ایک طرف جینئی اور بے تابانہ باہر بھاگ آٹھی۔ جانے اس کی لخت جگر کو کیا حاوثہ چین آگیا تھا۔ یہ فیضان کم بخت جانے کہاں ہوگا۔

ذرائبھی بہن کا خیال نہیں رکھتا۔ سنھی اب چیخ چیخ کررور ہی تھی۔ برآ مدے میں بہنچ کر اس نے مالی بابا کو اسے گود میں اٹھائے اس کی ٹانگ سہلاتے اسے بہلاتے دیکھا۔

'' کیا ہوا میری بچی کو؟''اس نے جھپٹ کر 'منھی کو مالی بابا سے لے لیا اور اسے سینے سے لگائے بے تحاشہ چو ہنے گئی۔

'' بیگم صاحب بنھی بٹیا سٹرھیاں اترنے کی کوشش کررہی تھیں، گرگئیں۔'' مالی بابانے بتایا۔ سارہ کوایک دم ہی بے تحاشہ غصہ آگیا۔ '' اورید فیضان کا بچہ کہاں تھا؟اس سے کیا اپنی بہن کا خیال نہیں رکھا گیا؟'' '' فیضان میاں تو بیگم صاحب باہریارک بیں '' فیضان میاں تو بیگم صاحب باہریارک بیں

(دوشيزه 206)

زور کا جا نٹائجی اس کے دخسار پر جڑویا یہ '' کہاں غارت ہو گئے نتھے کمینے ،تہہیں نہیں معلوم تھا کہ تھی ابھی ٹھیک طرح سے چل نہیں علق۔ سپرهیوں کی طرف چلی گئی تو اپنا سریا ہڈیاں تڑوالے گی۔

یہ سیرهیوں سے گری ضرور ہے مگر شکر ہے محفوظ رہی ہے۔ تنہاری لا پروائی ضرور کسی دن منبولیا ۔...!'' سارہ نے گلدستہ اس کے اس کی جان لے کررہے گی۔'' فیضان کی نیلی نیلی معصوم آنکھوں میں آنسو

'' بھا ۔۔۔۔ای ۔۔۔۔'' شخصی اے دیکھتے ہی باز و '' ویکھوشنی میں تہارے لیے کتنے پیارے پھول لا یا ہوں۔'' فیضان نے پیار بھری نظروں ہے اے دیکھتے ہوئے گلدستہ اس کی طرف بروھا

ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دیا۔ ساتھ ہی ایک



بھر آئے۔ وہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے بولی سمجھنجوڑا۔ مظلومیت سےاہے دیکھنے لگا۔

'''نتھی اس وفت آپنے کمرے میں سور ہی تھی ماما۔ اس لیے میں پارک میں کھیلنے چلا گیا۔'' وہ کا نیتی سی آ واز میں بولا۔

'' ارے دفعان ہو یہال ہے .....!'' سارہ نے اسے زور سے دھکا دیا۔

''محبت تو تم اس سے بڑی جتاتے ہو۔لیکن اس کا خیال رکھنا تہم ہیں آج تک نہیں آیا۔ میں تہم ہیں ابھی اور آسی وقت تہماری نانی کے گھر بھجوائے دیتی ہوں۔

'' کم بخت! جانے اس سنپولیے نے کیا جادو کردیا کہ ہردم اس کی دیوانی بنی رہتی ہے۔ بے وقوف! وہ تیرا سگا بھائی نہیں! سونیلا ہے سونیلا، اور سونیلا ہررشتہ سانپ اور بچھو ہوا کرتا ہے۔' منتھی کے دماغ میں بھلا یہ منطق کیونکر ساتی ؟ وہ اور بھی زور دشور سے رونے اور بھا۔۔۔۔ای، بھا۔۔۔۔۔ای کی گردان کرنے لگی۔سارہ کا غصہ اور

" چپ ....!" اس نے سفی کو زور سے

'' خبردار جوآ واز نکالی۔''نھی ہے تحاشہ ڈر گئی۔اس کی آ واز گلے میں گھٹ گئی۔وہ بسورتے منہ کے ساتھ بھٹی بھٹی نظروں سے اسے دیکھنے گئی۔

'' خبر دار جو آواز نکالی .....'' سارہ نے پھر اسے گھر کا منھی ہے چاری تفتھر کررہ گئی۔ فیضان سے چھٹکارہ پانے کی دیرینہ خواہش پوری کرنے کے لیے آج کا حادثہ ایک معقول بہانہ تھا۔

سارہ نے ملازمہ کی مدد سے فیضان کے کیڑے جوتے کتابیں اور دوسری چیزیں سوٹ کیسس اور دوسری چیزیں سوٹ کیسس اور ڈرائیور کے ہمراہ فیضان کو ایس کی نائی کے ہاں بھجوا دیا۔ تنظی اس وقت سوچکی تھی۔ فیضان نے جاتے اسے وقت سوچکی تھی۔ فیضان نے جاتے جاتے اسے ویکھنے کی کوشش کی تھی لیکن سمارہ نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔

جس پروہ اپنے آنسونہ روک سکا تھا۔ کار میں بیٹھ کر وہاں سے جاتے ہوئے بھی وہ کار کی کھڑ کی سے اے ملجی نظروں سے دیکھتا رہا تھا کہ شایدوہ اسے جانے سے روک لے لیکن وہ منہ پھیر کر اندر چلی آئی تھی۔

اس کے لا دُرجی میں پہنچتے ہی فون کی گھنٹی نگے
اٹھی۔اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف اس
کی ای تھیں۔رسی علیک سلیک کے بعد انہوں نے
اسے بڑے بھا کی شفیق کی بمعہ بیوی بچوں امارات
سے متوقع آ مدکی اطلاع دی۔ پھر پوچھا۔
" ہاں تھی کیسی ہے؟ اور فیضان بیٹا۔۔۔۔؟"
فیضان کے ذکر پر سارہ نے بے حد نا خوشگواری
محسوس کی۔
" اس لڑے کو میں نے اس کی نانی کے گھر



بحجوا دیا ہے۔ اس کی حرکتیں نا قابلِ برداشت ہوتی جارہی تھیں۔''

''کیا کہہ رہی ہوسارہ؟''امی کے لیجے ہے لگتا تھاانہیں اس خبرنے شدید دکھ پہنچایا تھا۔ ''اس کی آخر کوئی ایسی حرکتیں تھیں جوتم نے اس پر اتنا برڈاظلم کر ڈالا۔'' سارہ بری طرح سے بھنا گئی۔ اس کی امی بھی اس طرح ہی اس کے سوتیلے بیٹے کی جائے جاتمایتیں اور طرف داریاں کیا کرتی تھیں

اس نے آج کے حادث کوخوب حاشیئے چڑھا کران کے گوش گزار کیااور حتی لہجے میں بولی۔ '' دبس میں اب ہرگز اس سنپولیے کواپے گھر میں برداشت نہیں کرسکتی' عمر بھراب رہے اپنی نانی کے گھر ۔۔۔۔۔!''

''ال میں فیضان بے جارے کا کوئی قصور مہیں ہے سارہ۔''ای رسان سے بولیں۔ ''تم نے تو اس پرظلم کی حد کردی۔ وہ بے جارہ کتنی محبت کرتاہے تم سے منتھی پرتووہ فداہے۔ تقصی بھی اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔وہ کیااس کی جدائی برداشت کرلے گی۔

پھرعثان وہ کیا سوچیں گے؟ وہ اب تک بڑے صبر وقتل ہے کام لیتے آ رہے ہیں۔ کہیں شدیدر دعمل کامظاہرہ نہ کر ہیٹھیں۔''

۔ سارہ کچھ گڑ ہوائی۔ پھرلا پر واہی ہے بولی۔ '' وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ آنہیں اس لڑکے کی حرکتوں کاعلم رہتاہے۔''

''تم کیجھ بھی کہہ لوسارہ ..... فیضان اُن کا اکلوتا بیٹا ہے۔ان کی محبوب مرحومہ بیوی کی عزیز ترین نشانی .....تمہاری پیچر کت وہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھاتی بجھاتی رہی ہول۔ لیکن تم نے بھی ہوش مندی سے کام نہ

لیا۔ آج تو تم نے ظلم کی حد ہی کر دی۔'' سارہ بری طرح سے جھنجلا گئی۔

" چھوڑ کے ای! کھنہیں ہوگا۔ فیضان کو ویسے بھی اپنی نائی کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ وہ تنہا رہتی ہیں ان کی تنہائی ذرا دور ہوجائے گا۔ " دوسری طرف سے ای کے گہری سائس لینے کی آواز سنائی دی۔ آواز سنائی دی۔

'' تم سے کون بحث کرے،لیکن پھر بھی میں کہتی ہول تم نے استے معصوم اور پیارے سے بن مال کے بچے پر بے حدظلم کیا۔

تمہارا رویہ اس کے ساتھ آج تک روایق سوتیل مال جیسا ہی رہاہے۔ ذراسوچو منھی تو بیاہ کراینے گھرچلی جائے گی۔

تم اکیکے میاں ہوی کا ساتھ بھی کب تک؟ ایسے میں فیضان ہی تمہارا بڑا سہارا اور سائبان ثابت ہوگا۔' سارہ چڑگئی۔

'' رہنے دیں امی ہے پرانی باتیں ..... میں جانتی ہوں کھے زندگی کیسے گزار نی ہے۔ مجھے اس فیضان کے سہارے سائبانی کی کوئی ضرورت نہیں۔'' اس نے ریسیور کریڈل پر پچا اور لا وُنج سے باہرنگل آئی۔اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ سے باہرنگل آئی۔اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں بہتی کراس نے وال کلاک برنظر ڈائی۔

یا نج بجنے کو آ رہے تھے۔عثان آنے ہی والے تھے۔وہ ان کے استقبال کے لیے تیار ہوکر ہاہر برآ مدے میں آگئی۔ ای وقت لاؤٹج میں ٹیلی فون کی گھنٹی نج انظی۔

'' جانے کون ہوگا اب؟''اس نے نا گواری سے سوجا۔

لا وُ نِج میں پہنچ کراس نے ریسیورکریڈل سے اٹھایا۔ دوسری طرف مسزحشمت تھیں ، فیضان کی ASOLETE MACOLLI

''سارہ بیٹی ..... فیضان ہے آ خرابیا کون سا قصور سرز دہوگیا جوتم نے اسے یہاں بھیج دیا؟ وہ جب سے یہاں آیا ہے روئے ہی جارہا ہے، کچھ بتا تا بھی نہیں .....'' ان کی آواز دکھ سے بوجمل تھی۔

'' بس آنی میں اس لڑکے سے نگ آپکی ہوں ۔۔۔۔ آج تواس کی وجہ سے نظی مرتے مرتے ہوں ۔۔۔۔ آج کا کی دجہ سے نظی مرتے مرتے ہیں ۔ 'کی ۔'' سارہ نے خوب مبالغہ آرائی کرکے آج کا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ اور حتی لہجے میں بولی۔۔

'''' بس اب اہے رکھے اپنے پاس عمر مجر ۔۔۔۔ میں اسے ہرگز اپنے گھر میں نہیں برداشت کرسکتی۔''اس نے شعور میں مسز حشمت کے شفیق و بر بادچرے پربے پناہ مرنج و ملال کی گھٹا کیں چھیلتی دیکھیں۔۔۔۔

اسی وقت پورچ میں کار رُکنے کی آ واز سنائی دی۔ شاید عثمان آن پنچے تھے۔ وہ فون رکھ کر کور پٹرور میں چلی آئی۔ چند کھوں بعد عثمان اندر داخل ہوگئے۔ اسے بول سے سنورے اپنے استقبال کے لیے کھڑے و کیھران کے چہرے پر چمکی دمکی ہے مسکرا ہے گوندگئی۔

'' ہیلوسارہ! کہوکیسادن گزرا۔''

'' بہت اچھا۔۔۔۔ چلیے آپ اندر۔۔۔۔'' اس نے بریف کیس ان کے ہاتھ سے لےلیا۔انہوں نے إدھراُدھرد یکھا۔

'' فیضان کہاں ہے اور سھی، دونوں نظر نہیں آ رہے؟''

ارہے : ''آ جائیں گے، چلیے آپ فریش ہوکر لاؤنج میں آ جائیں ، جائے تیار ہے۔'' عثمان نے کچھ کہنا جاہا۔لیکن پھر کمرے کی طرف ہولیے۔

جب وہ فریش ہوکر لا وُ نُج میں داخل ہوئے تو سارہ وہاں چائے کی ٹرالی سامنے رکھے ان کی منتظر تھی۔ان کے صوفے پر جیٹھتے ہی وہ پیالیوں میں چائے بنانے گئی۔عثان کے چائے سے فارغ ہوجانے تک وہ انہیں ہرگز آج کا واقعہ نہ سنانا چاہتی تھی۔

'' عجیب بات ہے بھئی، آج چائے پر ہم دو ہی ہیں۔ نہ فیضان ہے نہ تھی۔ کیاان دونوں کوتم نے کہیں سیر کے لیے بھیجا ہوا ہے؟''

عثان نے اپنی پلیٹ میں سموسیڈ التے ہوئے دریافت کیا۔

''بچوں کو گھرے ہا ہر میر کرناسب سے زیادہ پہند ہے۔ ہاں آپ کے وہ دوست احمد صاحب کیا امریکہ سے واپس آ گئے؟'' سارہ نے بڑی خوبی سے ان کی توجہ دوسری طرف موڑ دی۔ فوبی سے ان کی توجہ دوسری طرف موڑ دی۔ '' ابھی تو نہیں۔ شاید اگلے ہفتے کک

آ جا تیں۔ اس وقت وہ ٹو کیومیں ہیں،انہوں نے وہاں ہے مجھے فون کیا تھا۔ایک برنس مین کی بھی کیا زندگی ہے۔بہت کم گھر پرنگنا نصیب ہوتاہے۔'' عثمان اسے احمد صاحب کی مصروفیات کے بارے میں بتانے لگے۔

انہی ہاتوں کے دوران وہ جائے وغیرہ سے فارغ ہوگئے۔ شام گہری ہونے گلی تھی۔ سارہ نے اُٹھ کرلا دُنج کی بتیاں روشن کیں۔اسی وقت ملازمہ تھی کو لیےاندر چلی آئی۔ دوں ، ''نخص کی بیشا

'' پاپا.....!'''منتضی دوڑ کر عثمان سے کپٹ ا۔

''میری گڑیا۔۔۔۔۔!''عثان نے اسے لپٹالیا۔ '' آپ الحیلی ہی آئی ہو؟ بھائی کہاں ہیں؟''نھی نے بے تابی سے إدھراُدھر دیکھا۔ بھا.....ای کی آ واڑیں لگارہی تھی۔جس پرسارہ کو شدید چڑ کے ساتھ ساتھ عصہ بھی آ رہاتھا۔ بے وقو ف ہے، تھوڑی دہر میں اسے بھول جائے گی۔' '' وہ اپنے بھائی ہے بے پناہ پیار کرتی ہے سارہ، جب تک وہ اسکول رہتا ہے وہ برابراہے والے بچوں کے ساتھ، کچھ کھائی پیتی بھی نہیں، پھر جب وہ آتا ہے تو اسے دیکھتے ہی کیسے پھول کی طرح کھل اٹھتی ہے۔ فیضان تو گویا اس کی زندگی بناہوا ہے۔اب جب وہ اسے نہ یائے گی تو اس پر كيا گزرے كى؟ اس كا نھا سامعصوم دل ٹوٹ 1.826 لمحه بھرکے لیے سارہ نے اپنے آپ کو مجرم سا محسوس کیا۔ پھرنخوت سے سر جھٹکا۔ · ﴿ شَرِّهِ نَهِيلِ ہوگا۔ نتھی انجی ناسجھ اور معصوم ہے۔ اسے فیضان تھوڑے ہی عرصہ تک یاد آتا رہے گا پھروہ اسے بھول جائے گی ۔'' ' • ولیکن فیضان .....؟اس کا تو خیال کر و \_ تھی کی جدائی تو اسے مار ڈالے گی۔ وہ کتنا ندا ہے ا پی اس تھی بہن پر ..... بیتم بھی بخو بی جانتی ہو۔'' ساره نے متنفرانہ ہاتھ جھٹکا۔ '' کیجے نہیں ہوگا عثان ..... نانی کے گھر اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے ماموؤں اور خالا وُل کے بچے ہیں ان میں مگن ہوکر وہ جلد ہی منھی کو بھلا دے گا۔''

''تم یچھ بھی کہدلو فیضان ایسانہیں۔ وہ ہرگز

مستحی بھی اے بھلانہ پائے گی۔تمہارا پیظلم

ان معصوم بچوں پر کیا قیامت ڈھائے گا سارہ،تم

'' بھا.....ای! بھا.....ای ....!'' عثان متحیر '' بھائی تو ہروفت آپ کے ساتھ رہتے ہیں تنھی..... آج کہاں غائب ہوگئے؟'' سارہ نے پہلوبدلا۔ ''وہ کہیں غائبِ نہیں ہوا۔ بلکہ میں نے اسے ''عثلان حریکے۔ اس کی نانی کے ہاں بھجوا دیاہے۔''عثمان چو کئے۔ "نانی کے گھر؟ کیوں؟" '' اس کی حرکتیں ، نا قابل برداشت ہوتی جار ہی ہیں عثمان ..... آج تو اس کی وجہ ہے تھی مرتے مرتے بگی۔'' '' کیمے؟ .....'' عثان پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوگئے۔ان کے چبرے پر نا قابلِ ہم ے تا ژات بھر گئے تھے۔ سارہ نے خوب بر ھاچڑھا کر انہیں اس حادثے کی تفصیلات سنا نیں۔ " بس اب میں برگز اسے اس گھر میں برداشت نہیں کرعلتی۔ دہ اب رہے عمر بھرا بنی نانی جان کے گھر، آپ اس سلسلے میں مجھے کوئی پندو نصائح نہ کیجے۔''عثان کے چیرے پر شدیدر کے و کرب کے تا ژات مجمد تھے۔ ''ساره ….''ان کی آ واز جھر جھراتی ہوئی سی ریم نے کیا کردیا سارہ، مجھے تو اس میں این بہن کوئبیں بھول سکتا۔

فیضان کا کوئی قصور نہیں دکھائی دیتا۔تم نے ناحق اسے اتنی بردی سرزادے دی۔ وہتم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ارہ ۔ تھی پر تو وہ فدا ہے۔ وہ بھی اپنے بھائی کو کتنا جا ہتی ہے۔ دیکھو وہ کیسے اسے باہر ڈھونڈ تی پھررہی ہے۔'' بابر برآ مدے میں سھی برابر بھا ....ای ....

ہے۔'' عثان نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور صوفے پرہےاٹھ گئے۔ '' آ.ؤنھی بھائی ہے ملنے چلیں۔'' انہوں '' آرونھی بھائی ہے ملنے چلیں۔'' انہوں

نے اس کا نتھا سا ہاتھ تھام لیا۔ نتھی کے آنسوؤں سے بھیکے چبرے پرایک دم ہی گلاب کھل گئے۔ ''بھا۔۔۔۔۔ای۔۔۔۔!''اس کے چبکار میں بے پناہ خوثی ،اشتیاق ، وارنگی اور بچین کے معصوم پیار کا ایسارنگ تھا کہ لمجہ بھر کے لیے سارہ کو اپنا ول

پیملتا ہوا سامحسوں ہوا۔ لیک سے میں کشار

کیکن دوسرے ہی کھیے سفاکی اور کھورین اپنی جگہوا پس آگئے۔

'' دیکھیے …… آپ اسے فیضان سے ملانے ضرور لے جا کیں لیکن فیضان کو ہرگز واپس نہ لاکیں ۔''اس کالہجدا نتا ہی تھا۔

'' بے فکر رہو، فیضان اب بھی اس گھر میں نہیں آئے گا۔'' عثان کے لیجے میں بے پناہ تخی اور تحق گھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے تنھی کو گو دمیں اٹھایا اور بغیر کچھ کھے پر دہ ہٹا کر لاؤنج سے باہر نکل گئے۔

وہ جار بہنوں اور تین بھائیوں میں پانچویں نمبر پرتھی۔ اس کے والدسیٹھ افتخار احمد شہر کے معروف برنس مین اور میدان سیاست میں بھی معروف برنس مین اور میدان سیاست میں بھی کچھ کے ممل دخل رکھتے ہتھے۔ اس کے تمام چھوٹے بروت بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔خود اس کی شادی اس کی شادی اس لیے بروت نہ ہوسکی تھی کہ ایک تواسے غرور حسن تھا۔ تواسے غرور حسن تھا۔

دوسرے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ،اس

'' پایا، بھا ۔۔۔۔۔ ای ۔۔۔۔'' عثمان نے آگے بڑھ کراہے گود میں لے لیا۔ دوس کو

'' آ جائیں گے بیٹے ۔۔۔۔ آپ روُنہیں ، وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔''وہاسے تھکتے ہوئے تسلیاں دلاسے دینے لگے۔

رں ہے ویے ہیں۔ لیکن لگنا تھانتھی کوان کی ہاتوں کا یقین نہ آر ہا تھا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے برابر فیضان کو پکارے جار ہی تھی۔عثان نے شاکی نظروں سے سارہ کودیکھا۔

''فیضان جب اسکول میں ہوتا ہے تو بیاسے
الیا نہیں محسوں کرتی۔ لیکن اس کے اس طرح
عائب ہوجانے کو کیسامحسوں کررہی ہے۔ شاید بیہ
بخو بی مجھ رہی ہے کہ کوئی بات ضرور ہے۔'
سارہ نے کچھ کہنا جا ہا۔ مگر اسی وفت نون کی
گھٹٹی نے اٹھی۔عثمان نے ریسیورا ٹھایا۔
السلام علیم ا میں عثمان تر مذی بول رہا ہوں۔'

السلام علیم المیں عثان تر مذی بول رہا ہوں۔' دوسری طرف سے جانے کیا کہا جانے لگا کہ ان کے چرے پر دکھ، اضطراب اور تشویش کے سائے بگھرتے چلے گئے۔ سارہ کے انداز کے مطابق دوسری طرف مسز حشمت ہی ہوسکتی تھیں۔ مطابق دوسری طرف مسز حشمت ہی ہوسکتی تھیں۔ '' ٹھیک ہے چچی ..... میں تبھی کو فیضان سے ملانے لار ہا ہوں۔

وه بھی اس کی یاو میں روروکر بلکان ہورہی

شوق کے پیچھےاس نے کئی او پنچے در ہے کی تعلیمی ڈگریاں حاصل کر لی تھیں۔اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوگئی تھی۔ یوں تو اس کے سب بہن بھائی حسن و وجاہت میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ لیکن جوحسن و جمال ، وقار و تمکنت اس کے جھے میں آئے تھے وہ ان میں نہیں تھے۔

اس سبب زمانہ طالب علمی ہی ہے اس کے لیے رشتوں کا تانتا بندھ گیا تھا۔ جنہیں وہ بڑی نخوت وحقارت ہے مستر دکرتی رہی تھی۔ حالانکہ ان میں بہت سے رشتے اس کے لیے ہر لحاظ ہے مناسب وموزوں تھے۔ اس وقت چونکہ وہ زیرِ تعلیم تھی اس کے گر قائز والوں کواس کی اتن فکر نہیں تھی۔ لیکن جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک او نیجے عہدے پر فائز تعلیم حاصل کر کے ایک او نیجے عہدے پر فائز ہوگئی اور اس کی عمر بھی ہوئے عہدے پر فائز ہوگئی اور اس کی عمر بھی ہوئے عہدے پر فائز اور اس کی عمر بھی ہوئے حدد کے ایک اور کے ایک اور کی گئی تو گھر والوں کو ہوگئی اور اس کی عمر بھی ہوئے تھی ہوئے گئی تو گھر والوں کو اس کی فکرستانے گئی۔

اس کا دماغ اعلی تعلیم اور اعلی عہدے کے سبب اتنااو نی اجا پہنچا تھا کہ اسے کوئی رشتہ پندہی نہ آرہا تھا۔ گھر والے، ملنے جلنے والے، اس کی سہلیاں سب اے بہتراسمجھاتے بجھاتے رہنے مگراس پرکوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب اس کے بالوں میں چاندی کے تار چیکنے لگے اور حسن و جمال کی تابائی رخت سفر باندھے لگئ تو اے ایک جمال کی تابائی رخت سفر باندھے لگئ تو اے ایک فیرا۔ اپنے لیے کسی سہارے ، سائبان کی فیرا۔ اپنے لیے کسی سہارے ، سائبان کی ضرورت اے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اس ضرورت اے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اس کے لیے رشتوں کی اب بھی کی نہیں تھی۔ اس کی نوعیت اب بدل چی تھی۔ وہ ادھیر عمر، معمر، کی نوعیت اب بدل چی تھی۔ وہ ادھیر عمر، معمر، کی نوعیت اب بدل چی تھی۔ وہ ادھیر عمر، معمر، کی نوعیت اب بدل چی تھی۔ وہ ادھیر عمر، معمر، دوسری تیسری شادی کے خواہش مندوں کے دوسری تیسری شادی کی بیویاں یا تو مرچی تھیں، یا وہ دوسری تیسری شادی کی بیویاں یا تو مرچی تھیں، یا وہ

انہیں طلاق دے چکے تھے یاان کی موجودگی میں نئی شادی رجایا جا ہتے تھے۔

وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اب یہی راہ ہاتی رہ گئی تھی۔موزوں ترین اور بہترین تمام رشتوں کے مواقع دہ غرورِحسن و جوانی میں ضائع کر چکی تھی۔ اسے شادی پر آمادہ دیکھ کر اس کے گھر والوں نے دہرینہ کی اور فوراً ہی عثمان تریزی سے اس کی شادی کردی۔

عثان ترندی، سارہ کے والد کے مرحوم دوست سلیمان ترندی کے بیٹے اور انہی کی مانند ایک کامیاب برنس مین تھے۔ ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔

ان کی بیوی انقال کر چکی تھی جس ہے ان کا ایک بیٹا فیضان تھا جوسات سال کا تھا۔عثان بے حدوجیہہ وشاندار پر سالٹی کے مالک اور بہترین اخلاق و کردار کے حامل تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ گھر دالوں کو سارہ کے لیے بیرشتہ ہر لحاظ سے موز وں معلوم ہوا تھا۔

اُس نے بھی عثان کو بیند کیا تھا۔ فیضان پر البعثہ وہ معترض ہوئی تھی لیکن گھر والوں کے سمجھانے بجھانے پر خاموش ہورہی تھی۔

عثان اس نے لیے واقعی ایک مثالی رفیقِ حیات ثابت ہوئے تھے۔انہوں نے اسے بھر پور محبت اور پیار دیا تھا۔ دنیا کی تمام خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ ان کے مزاج میں مسکان اور تھہراؤتھا، ضبط وکمل تھا۔

اس لیے وہ اس کے فیضان کی جانب سخت بلکہ ظالمانہ رویے پراسے ڈائٹ ڈپٹ کرنے اس سے تختی سے پیش آنے کی بجائے اسے نرمی سے سمجھاتے بجھاتے ۔اس کے دل میں اس بن مال کے معصوم بیچے کے لیے محبت و شفقت کے

جذبات جگانے کی گوشش کرتے۔لیکن ان کی پیہ کوششیں آج تک نقش برآب ہی ثابت ہوتی چلی آرہی تھیں۔

سارہ کو فیضان سے شروع دن سے جونفرت محسوں ہوئی تھی وہ و لیسی کی ولیسی ہی چلی آ رہی تھی۔ بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ پھر جب اس کی گود میں تھی آ گئی تواسے اپنے گھر میں فیضان کا وجود انتہائی گراں گزرنے لگا۔ وہ اب اسے ڈانٹے جھڑ کئے کے ساتھ ساتھ اس پر ہاتھ بھی چھوڑنے گئی تھی۔

لیکن فیضان بھی اس کی شکایت عثمان یا کسی
اور سے نہ کرتا تھا۔ وہ اسے خوش رکھنے کی ہرممکن
کوشش کرتا تھا۔ اس کا بے حدادب واحترام کرتا
تھا۔ اس کا ہرتھم مانتا تھا۔ بھی پر تو وہ فدا تھا۔ اس
کی تھی سے بے پناہ محبت پر سب رشک کرتے
تھے۔ بڑے ہوتے ہوتے تھی بھی اس کی محبت کا
جواب محبت سے دینے گئی تھی۔

ان بہن بھائی تی محبت واقعی مثالی تھی ۔لیکن سارہ تھی کہ اسے ان کی محبت ایک آئے نہ بھائی تھی۔ وہ تھی کوڈانٹ ڈیٹ کر پختی سے کام لیتے، ڈراتے دھمکاتے فیضان سے دورر کھنے کی کوشش کرتی تھی۔لیکن اسے ناکامی ہی ہوتی تھی۔ وہ 'بھا۔۔۔۔۔ای' کی دیوانی تھی۔

اپی ناکامی کا احباس سارہ کی فیضان سے نفرت اور جڑ میں اضافہ ہی کرتا چلا جار ہاتھا۔ اب وہ چائے کا احباس سارہ کی فیضان سے وہ چائے کہ کسی خرکت اس سے چھٹکارا پالے۔ فیضان کی نافی مسزحشمت کا گھر اسے اس مقصد کے لیے موز وں ترین دکھائی ویتا تھا۔ مسزحشمت ہیوہ تھیں ۔ لیکن اپنے شو ہر کے گھر میں وہ اپنے بیٹوں سے الگ ایک پورش میں رہتی ہے دو

ملاز مائیں موجود تھیں۔ سارہ کے خیال میں فیضان کے ان کے پاس جاکر رہنے سے ان کی تنہائی دور ہوسکتی ہے۔

ساتھ ہی ان سے فیضان کو ماں جیسی محبت بھی مل سکتی تھی۔ جو وہ خود فیضان کو دینے کی ذرا بھی روادارنہ تھی۔

رات ہوتے ہوتے عثان اور سنھی گھر آ گئے۔ عثان کے چبرے پر گہری سنجیدگی اور تفکر کی پر چھا ئیں رقصال تھیں۔

پر پھا یں رکھال یں۔ ''فیضان کی حالت کچھا چھی نہیں سارہ بچھے ڈرے کہوہ کہیں بیارہی نہ پڑجائے'' '' چھوڑ بے عثمان ۔۔۔۔ وقتی جذباتیت ہے۔ اے کچھین ہوگا۔'' سارہ نے تنظمی کواپنی گود میں لے لیا۔

عثمان دھی نظر دی ہے اسے ویکھ رہے تھے۔ '' فیضان تم سے بے حد محبت کرتا ہے سارہ۔ جب تک میں وہاں رہا ہوں وہ تہہیں یا دکرتا رہا ہے۔ وہ ماں کی محبت کا تر سا ہوا بچہ ہے۔ وہ بے چارہ بمشکل تین سال کا ہی تھا کہ اس کی ماں اس سے جدا ہوگئ تھی۔

اس کے بعد وہ اپنی خالاؤں اور مہمانوں میں مامتا تلاش کرتار ہا۔ بوڑھی نانی کے دامن میں پناہ لیتار ہا۔ پھر جب تم آئیس تو وہ بے پناہ خوش ہوگیا کہ اس کی امی آگئی ہیں۔ وہ اسے خوب پیار دیں گی۔ اس سے خوب محبت کریں گی۔ لیکن .....' گی۔ اس سے خوب محبت کریں گی۔ لیکن .....' عثمان نے رک کر گہری سانس لی۔ عثمان نے رک کر گہری سانس لی۔ عیارے کی اس کی محبت شاید اس بے عیارے کی ۔

قسمت میں نہیں۔'' سارہ نے اکتاب سے گردن کو جھٹکا۔

'' چھوڑ بے عثان ..... شادی کے وقت کیا ہے مجھ ہے ککھوایا گیا تھا کہ میں اس کڑکے کو مال کا پیار دول گی؟'' اس کڑو ہے ہے جواب پرعثان اسے د کھ بھری نظروں سے د مکھ کررہ گئے۔

اپنے اکلوتے بیٹے سے انہیں بے بناہ بیار تھا۔وہ ان کی محوب مرحوم بیوی کی نشائی تھا۔اس کی خاطروہ شاید بھی دوبارہ شادی نہ کرتے ،لیکن وہ اب اپنے اتنے بڑے سے گھر میں تنہا تھے۔ پھر اپنی برنس کی مصروفیات کے سبب انہیں اکثر بیرونِ ملک سفروں پر جانا پڑتار ہتا تھا۔

ان مواقع پر وہ فیضان کو اس کی نافی مسز حشمت کے پاس جھوڑ جاتے ہے۔ ورنہ وہ گھر میں ملازموں کے ساتھ تنہا ہوتا تھا۔ وہ ماں کی کمی کو بڑی شدت ہے محسوں کرتا تھا اور ان سے اپنے لیے امی لانے پر اصرار کرتار ہتا تھا۔ اس وقت وہ اسے بہلا وے دیتے رہتے تھے اور بڑی خوبی سے ٹال دیا کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تنہائی اور اکیلا پن محسوں مونے لگا تھا۔ ان کے دل میں دوبارہ گھر بسا لینے مونے لگا تھا۔ ان کے دل میں دوبارہ گھر بسا لینے

وہ اگر شاوی کر لیتے تو ان کی تنہائی اور اکیلا پن دور ہوجا تا۔ فیضان کو بھی ماں کا پیارٹل جا تا۔ پہی سوچ کرانہوں نے دو بارہ شادی کا فیصلہ کرلیا تھا۔

سارہ کو انہوں نے ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ اس کے حسن وجمال، پُر وقار و پڑنمکنت' انداز واطوار نے انہیں ایسا متاثر کیا تھا کہ انہوں نے اسے اپی شریکِ سفر بنانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ انہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے

میں کوئی دشواری پیش ندآئی تھی۔وہ ان کے مرحوم والد کے دوست سیٹھ افتخار احمد کی بیٹی تھی۔انہوں نے فورا ہی بیدرشتہ قبول کرلیا تھا۔ یوں سارہ سے ان کی شادی ہوگئی تھی۔ سارہ ان کے لیے واقعی بہترین رفقیہ حیات ثابت ہوئی تھی۔اس نے ان کی شدمت اور گھر کے کاموں کے لیے وقف کردیا تھا۔لیکن ان کی امیدوں اور تو قعات کے کردیا تھا۔لیکن ان کی امیدوں اور تو قعات کے بالکل برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکل برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکل برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکل برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس وہ فیضان کے لیے روایتی سوتیلی ماں بالکس برعکس کی سرد مہری می برعکی اور بیا تھا۔

عثان فطرۃ دوھیے مزاج اور شندی طبیعت کے مالک تھے۔ انہیں سارہ کے فیضان کے ساتھ اس ظالماندردیے پردکھ ہوتا تھا۔ لیکن وہ بے پناہ صبر وخل کی تصویر ہے رہے۔ سمجھانے بچھانے نصار کی تصویر ہے رہے۔ سمجھانے بچھانے نصار کی تصویر ہے اور پر اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ آئ تو صدہ وگئی تھی۔ سارہ نے بلاقصور وخطا فیضان کو گھرسے نکال دیا تھا۔ وہ پھر بھی چپ تھے۔ ان کے وال میں دکھ و کرب کا طوفان برپا تھا۔ شدید کے وال میں دکھ و کرب کا طوفان برپا تھا۔ شدید کھیش و برہمی کی تیز و تندلہریں ان کے وجود کو کھولتا ہوا لا وا پھٹ پڑنے کو بے تاب ہوا جارہا کھولتا ہوا لا وا پھٹ پڑنے کو بے تاب ہوا جارہا

کین وہ بے پناہ صبط وتحل سے کام لیتے ہوئے اپنے چبرے مہرے سے کسی فتم کے تاثرات کا اظہار نہ ہونے دے رہے متھے۔ پھر رات کو جب وہ بیڈروم میں پہنچے تو انہوں نے سارہ سے صرف اتنا کہا۔

''نتھی اب ہرشام کو فیضان سے ملنے جایا کرے گی۔'' اور سارہ کو کم ازکم اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔



ا کلی شام عثمان کچھ جلد ہی گھر آ گئے ۔سارہ کو اس پرخاصی جیرت ہوئی۔

'' آج شام کوسیٹھ عمر کے گھریار ٹی ہے۔ان کا بیٹا حارث انگلینڈے آچکا ہے۔اس خوتی میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور تمام ملنے جلنے والوں کواس پارٹی میں مدعو کیا ہے۔ مجھے شمولیت كى دعوت دين وه خودميرے دفتر آئے تھے!" سیٹھ عمر عثان کے مرحوم والد کے دوست تھے۔ جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حارث کو Adopt کر کے بڑے ناز وقعم سے یالا بیسا اورانگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم دلائی تھی۔سارہ نے عثان کی زبانی حارث کے بارے میں سب کھے س تو رکھا تھالیکن اسے دیکھانہیں تھا۔ کیونکہ وہ اس وقت انگلینڈ میں زریعلیم تھا۔ اے اس کو د یکھنے کا اشتیاق بھی تھا اور دلچین بھی .....عثان نے اس کے بارے میں اسے پچھے ایس باتیں بتائی تھیں کہ اس میں اس کے متعلق بحس پیدا ہو گیا

كبآياحارث؟'

'' ہفتہ بھر ہوا ہے۔ وہ اب با قاعدہ اینے دفتر میں بیٹھتا ہے اور سیٹھ عمر کے کاروبار کو دیکھتا بھالتا ہے۔ سیٹھ عمراس پر بے حد خوش ہیں۔ حارث نے بڑا تیز کاروباری و ماغ پایا ہے۔'

'' شاید حارث ہی سیٹھ صاحب کی تمام جائیداد کا وارث ہوگا۔ان کے کوئی بہن بھائی یا قریبی رشته دارتهیس میں نا؟'' ''ہاں....لگتا تو یہی ہے۔''

☆.....☆.....☆

سیٹھ عمر کی بقعۂ نور بنی کوتھی میں یارٹی کی رونقیں اینے شاب پر پہنچی ہوئی تھیں۔ مدعو تین بڑی بھاری تعدا دمیں وہاں پہنچے ہوئے تھے سیٹھ

عمراوران کی بیکم اور اپنے شناساؤں ہے علیک سلیک اوراحوال پرسی کے دوران سارہ کی نظریں برابر مہمانوں کے ابنوہ کثیر میں حارث کو کھوجتی رہیں۔ پھر جب اے اس کو دیکھنے کا موقع ملا تو اے تیرو بے بیٹن کا ایک شدید دھچکا سالگا۔ وہ بالكل سينه عمركي دوسري تصوير تقار صرف اس كا رنگ بے حد گورا اور بال سنہری مائل محورے تھے۔ اس کا قند و قامت حتیٰ کے چلنے اور ہاتیں کرنے کا انداز بھی سیٹھ عمر جیسا تھا۔ آ واز بھی جیرت ناک طور برا نہی کے جیسی تھی۔

''عثان ..... کیا حارث واقعی سینچه صاحب کا کے یا لک بیٹا ہے؟'' جب وہ لان میں چھی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے تو سارہ نے دھیمی آ واز میں عثان سے استفہام کیا۔ " بال كيول؟"

'' مجھے تو وہ ان کا حقیقی بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ آ پ نے کیانہیں دیکھا کہان میں اور حارث میں متنی مشابهت ہے۔'

'' بیراتفاقی بات ہے۔سب جانتے ہیں کہ سیٹھ عمر کی اپنی کوئی اولا دہیں ۔ نہ ہی وہ کوئی ایسے آ دمی ہیں کہان کی کوئی مشکوک اولا دہو۔'

سارہ خاموش ہورہی۔لیکن اس کے دل کی خلش ولیی ہی برقرار رہی۔ اسے حارث ایک پُراسراررازمعلوم ہور ہاتھا۔اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ موقع یا کرضر ورسیٹھ عمر کی بیٹم سے اس کے بارے میں کھوج کریدکرے گی۔

پھر جب رات ہوتے ہوتے یارٹی کی رونقیں دم تو ڑنے لکیں اورمہمان رخصت ہونے لگے تو سیٹھ عمر نے عثان کوروک لیا۔ وہ ان کے ساتھ پچھاہم کاروہاری امور پر تبادلہ خیال کرنا جاہتے تھے۔مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد www.maksociety.com

وہ انہیں اپنے اسٹڈی روم میں لے گئے۔ بیکم عمر سارہ کوساتھ لیےا ندر لاؤنے میں چلی آئیں۔وہ ادھیڑعمر قدر نے آئیں۔وہ ادھیڑعمر قدر نے فربہا نداز پروقاراور شائستہ اطوار خاتوں تھیں جن کے چہرے پر ہردم ایک نرم ٹرم می مسکرا ہٹ رقصال رہتی تھی۔ انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ جوانی میں وہ خاصی حسین خاتون رہی ہوں گی۔

ا انہوں نے ملازمہ سے جائے لانے کو کہااور سارہ کے قریب صوفے پر آ بیٹھیں۔ '' جب تک وہ لوگ اپنی باتوں سے فارغ ہوں ہمارے درمیان جائے کا ایک اور دور چل حائے''

''اچھاخیال ہے۔۔۔۔''سمارہ ان سے مارث کے بار سے میں پوچھنے کے لیے بے تاب ہوگی جارہی تھی۔ لیکن انہوں نے بیٹھتے ہی پارٹی کی باتیں چھیڑ دیں۔ جو بردی شانداررہی تھی اور بردی آن بان سے اختیام کو بیٹجی تھی۔ چائے کے دوران بھی ان کی لیمی باتیں جاری تھیں۔ پھر جب وہ دونوں چائے سے فارغ ہولیں اور ملازمہ ٹرالی واپس لے گئی تو سارہ نے ان سے پوچھڈالا۔

'' وہم ہے تمہارا ۔۔۔۔۔ ان کے درمیان کوئی ایسی مشابہت نہیں ورنہ یہاں آئے لوگ ضرور اس بارے میں تجسس میں مبتلا ہوجاتے'' '' دنہیں آئی ایسی بات نہیں ۔حارث اورسیٹھ

صاحب میں واقعی بے حدقر بی مشابہت ہے۔ دیکھیے آنی۔آپ مجھ پر ہر طرح سے اعتاد کر سکتی ہیں۔ میں ہر طرح سے اس راز کی پاسداری کروں گی۔''

 مشہور کردیں گے۔ اور حقیق بیٹے کی طرح اس کی
پرورش کریں گے۔ اس پرسیٹھ صاحب بے بناہ
خوش ہوگئے۔ وہ انگلینڈ جاکر حارث کو اپنے
ساتھ لے آئے۔ ہم نے اے لوگوں میں اپنا لے
پالک بیٹا مشہور کیا گر حقیقی بیٹے کی طرح اس کی
بڑے ناز وقعم سے پرورش کرنے گئے۔ سیٹھ
صاحب تو اس کے حقیقی باپ تھے ہی۔ مجھ سے تو
صاحب تو اس کے حقیقی باپ تھے ہی۔ مجھ سے تو
اسے انہی محبت، بیار اور مامتا ملی کہ وہ جلد ہی اپنی
انگریز ماں کو بھول گیا اور مجھے ہی اپنی حقیقی ماں
سمجھنے لگا۔
سمجھنے لگا۔

سار بکی آنکھوں کے سامنے سے سیاہ پرد ہے بٹتے جارہے تھے۔ اس کے دل و دہاغ پر چھائی تاریکیاں دور ہوتی جارہی تھیں۔اسے یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے وہ اب تک اندھیروں اور سیاہیوں میں بھلتی بھررہی تھی اور اب ایک دم ہی روشنیوں میں نکل آئی تھی۔ ان روشنیوں میں اسے ایک سیدھا اور ہموار روشن راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ صراط متقیم ا

پھر جنب وہ اور عثان سیٹھ عمر اور ان کی بیگم سے رخصت ہوکر گھر جانے گئے تو گاڑی کے سڑک کا موڑ مڑتے ہی سارہ نے عثان کے اشیئرنگ پررکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوگ نہد ہشتہ

''گرنہیں عثان .....منزحشمت کی طرف چلیے۔ہم وہاں سے فیضان کواپنے ساتھ گھروا پس کے آتے ہیں۔وہ اب میرا بے حدیبارا بیٹا بن کر ہمارے ساتھ رہے گا۔''

عثمان کوتخیر و بے یقینی کا ایسا شدید دھیکالگا کہ اسٹیئرنگ پران کا ہاتھ بہک گیا۔انہوں نے فورا ہی گاڑی کوسنجالا اور تشکرانہ نظریں آسان کی طرف اٹھادیں۔ان کی آسکھیں بھرآئی تھیں۔ طرف اٹھادیں۔ان کی آسکھیں بھرآئی تھیں۔

نے جب اس بارے میں سیٹھ صاحب سے پوچھ مچھی تو انہوں نے مجھ سے کچھ چھیا کرندر کھااور مجھے صاف صاف سب پکھ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شادی کے پچھ عرصہ بعدوہ اپنے کسی برنس ٹور پر انگلینڈ گئے تھے۔ وہاں بے تکلف دوستوں کی ایک پارٹی میں ایک انگریز حبینهان سے آن نگرائی تھی۔ شراب اور نشاب کے نشے میں وہ اس کے ساتھ الی حرکت کر بیٹھے تھے جس پرانہیں بعد میں انتہائی شرمندگی اور ندامت ہوئی تھی۔اس لغزش کا نتیجہ حارث کی صورت میں لکلا تھا۔ جے دیکھنے وہ اکثر انگلینڈ جاتے رہتے تھے۔ وہ پچەاب پانچ چھەسال كا ہو چكا تھا۔ اِس كى انگريز ماں اب اس ہے پیچھا چھڑا نا جا ہتی تھی۔ تا کہ خود شادی کر کے اپنا گھر بساسکے سیٹھ صاحب خود بھی حارث کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ کیکن میرے خیال سے متذبذب اور ایکیا ہٹ میں مبتلا تھے۔ ''سیٹھ صاحب کے اس اعتراف جرم یا گناہ کی داستان نے مجھے جتنا د کھاورصد مہینچایا تھاسو پہنچایا۔ کیکن میں نے جذبا ثبت کی بجانے ہوش مندی سے کام لیا۔

'' پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سیٹھ صاحب کواجازت دے دی کہ وہ بچے کو گھر لے آئیں؟''

'' ہاں میں نے یہ کیا ۔۔۔۔۔سارہ بیٹی فرض کرو تہارے پاس ایک بڑا قبتی دو پٹہ موجود ہے۔ لیکن اس میں بدشمتی ہے ایک بدنما ساسوراخ بھی موجود ہے تو تم اس دو پٹے کا کیا کرو گی؟ تم یا تو اسے پھینک دوگی یا اسے رفو کرلو گی۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا یعنی دو پٹے کو رفو کرلیا اور سیٹھ صاحب سے کہہ دیا کہ وہ اس بچے کو لے آئیں۔ ہم لوگوں میں اسے اپنا لے پالک بیٹا

# و والمجسف مين اشتهار كيون دياجائ؟

- پاکستان کا بیدواحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ چوالیس (44) برس سے چار سلیں مسلسل مطالعہ کررہی ہیں۔
  - اس ای کے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قار کین مجریدے ہیں۔ مجریوراعتاد کرتے ہیں۔
    - ا .....اس میں غیرمعیاری اشتہار شاکع نہیں کیے جاتے۔
  - است پوری د نیامیں تھیلئے اِس کے لاکھوں قارئین متوسط اور اعلی تعلیم یا فتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جومنتند اور معیاری مصنوعات کی خریداری کوتر جے
    - دية بل-
  - السال ليك دوشيزه دُا بُحست كوهر كابر فرد يكسال دلچي سے بِرُ هتا ہے۔
    - بین ۔۔۔۔۔ جریدے کے ہرشارے کو قارئین سنجال کرد کھتے ہیں۔۔
  - اس جریدے کے برای تعداد میں مستقل خریدار ہیں جواندرون اور
    - بیرون ملک تھیلے ہوئے ہیں۔
    - مستر پہنچ سکتے ہیں۔ مستر پہنچ سکتے ہیں۔
  - السب جریدے کی اعلیٰ معیار کی چھپائی آپ کے اشتہار کی خوب صورتی میں

اضافه کرتی ہے۔ شعباشتہارات: اُو و تنمیز کا

88-C II هـفرسٹ فلور \_ خيابانِ جامی کمرشل \_ ڈيفنس ہاؤسنگ اتھار ٹی \_ فيز-7، کراچی

فون نبر: 35893122 - 35893122:

www.palksnefelykenm





بڑی تلاش اور چھان بین کے بعد آخر وہ دنیا کے گہرے سمندر سے ایک بیش قیمت اور آب دار موتی ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہوگئیں۔جوہی کی اُجلی اُجلی کلیوں جیسی نازک مہریا نوجن کی بڑی بڑی سرمگی آئکھوں میں حیا کے گلائی ڈورے دکھائی دیتے اور سیاہ بال گھنگھور گھٹاؤں کو.....

کھ کی کی ریانگ ہے مرتکائے ہوئے مہر ہاتو نے
آ سان کی طرف دیکھا جہاں دو پہر ہے ہی سرتی ہادلوں
کی چادری تنی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے راستے آ نیوالی ہوا
کے تم جھونکوں میں دیچی مٹی کی سوندھی خوشبو بتارہی تھی کہ
یہ بادل کی اور پیا کی دھرتی کوسیراب کر کے اب یہاں
بر سنے کے لیے سلے کھڑے ہیں۔ وہ دیر تک کھڑی
شنڈی ہوا کا لطف اٹھاتی رہیں گر جب سوئی کی توکوں
جیسی مہین بھوار چرہ مجھونے گئی تب دہ پردہ برابر کرکے
جیسی مہین بھوار چرہ مجھونے گئی تب دہ پردہ برابر کرکے
دہاں سے ملیٹ آئیں۔

ما منے بیڈ پر حیررعلی ہاتھ میں موٹی می کتاب لیے ہوئے لیٹے تھے۔ بظاہرتو وہ مطالعہ میں مشغول تھے لیکن یہ بات صرف بانو جانتی تھیں کہ اِن کی نظریں کتاب کے بچائے اس وقت سیامنے والی دیوار پرگڑی ہوئی ہیں۔وہ مجھے تھکے قدم اٹھاتی آ ہستہ ہے آ کران کے قریب بیٹھ گئیں

" آؤ مہر تم کہاں تھیں۔" حیدرعلی نے چو تکتے ہوئے پھیکی م سکراہث کے ساتھ سوال کیا۔ " " میں تو اس وقت سے ہی اس کمرے میں موجود ہوں جب آپ خیالوں کی ونیا میں کہیں دور پہنچے ہوئے تھے۔" مہر ہانو نے دلی دلی چوٹ کی تو وہ منتجل کر

"میری دنیا تو تم ہے شروع ہوکرتم پر ہی شتم ہوجاتی
ہو۔ "حیدرعلی نے گہری شجیدگی ہے جواب دیا وہ شنڈی
ہو۔ "حیدرعلی نے گہری شجیدگی ہے جواب دیا وہ شنڈی
سانس نے کرخاموش ہوگئیں۔حیدرعلی کوان پرترس آنے
لگا۔ میری یہ خاموش اور خود فراموش میر کھوجتی نگاہیں
گرال گزرر ہی ہے۔ وہ میری صورت پر کھوجتی نگاہیں
ال کردل کا بھید جاننا جا ہتی ہے مگر میں اس کی آ تھوں
میں محلتے ہوئے سوالات کا جواب دے کر یہ تلخ حقیقت
اس کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ اب اس کی کو کھ سدا کے لیے
ویران ہو چی ہے۔ وہ میرے لیے بھی بیٹا بیدا نہیں
ویران ہو چی ہے۔ وہ میرے لیے بھی بیٹا بیدا نہیں
میں بھلتے ہوئے حرکا باقی حصہ گزار نا پڑے گا۔ ان کے
میں بھلتے ہوئے حرکا باقی حصہ گزار نا پڑے گا۔ ان کے
میں بھلتے ہو تے عرکا باقی حصہ گزار نا پڑے گا۔ ان کے
میں بھلتے ہو تے عرکا باقی حصہ گزار نا پڑے گا۔ ان کے
میں بھلتے ہو کے عرکا باقی حصہ گزار نا پڑے گا۔ ان کے
میں بھلتے میں دردکا طوفان میک رہا تھا۔

☆.....☆

سیٹھ حیدرعلی کو یہ دولت اپنے والدسے ملی تھی۔ سکندرعلی نے ہجرت کے بعد جب پاکستان کی سرز مین پر قدم رکھا تو وادی مہران کے اس چھوٹے سے شہرنے ان کے استقبال کے لیے اپنی بانہیں پھیلا دیں۔ان دنوں یہ خوبصورت اور صاف شخرا شہر ہرقتم کی جدید بنیادی

## www.pallsneflagseom



سہولتوں ہے محردم تھا۔ نہ آسان سے یا تیں کرتی بلاڑنگیں تھیں نہ جگمگاتے پُر رونق بازار تھے اور نہ بڑے ہوٹلز ،کین اس کے باوجود ہر چہرے پر آسودگی اور طمانیت کی جھلک تھی۔ ان ونوں لوگوں کے دلوں میں کھوٹ کیٹ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مب لوگ زبان اور قومیت سے بالاتر ہوکر ایک دوسرے کی مدد کرتے اور مصیبت میں کام آنا ابنافرض سمجھتے تھے۔

سکندرعلی میہاں اپنے ایک عزیز کے بلانے پرآئے
سے اس لیے ان کو اجنبیت کا بھی کوئی احساس نہ تھا۔
بنیادی طور پر وہ تجارت پیشہ آدی ہے یہاں آکر بھی
انہوں نے چھوٹے پہانے پر جائیداداور زمینوں کی خریدو
فروخت کا کام شروع کر دیا۔اور دیکھتے ہی دیکھتے دولت
فروخت کا کام شروع کر دیا۔اور دیکھتے ہی دیکھتے دولت
شارہونے لگا۔سکندرعلی کی جان اپنے متیوں بچوں میں
سنی تھی۔ بیوی تو بہت عرصہ پہلے ہی داغ مفارقت وے
سنی تھی۔ بیوی تو بہت عرصہ پہلے ہی داغ مفارقت وے
سنی تھی۔ بیوی تو بہت عرصہ پہلے ہی داغ مفارقت وے
سنی تھی۔ بیوی تو بہت عرصہ پہلے ہی داغ مفارقت وے
سرحد پر بھی گئی تھیں۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی گئی تھیں۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی جھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی جھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سرحد پر بھی تھیں۔ بیٹا ابھی جھوٹا تھا اور ابتدائی کلاس
سیار بیٹوں بیٹوں بیٹوں بیٹوں کی تھیں۔ بیٹیاں ہوئی مثال آپ

سنگ سرخ کی بی ہوئی یہ خوبصورت ممارت جدید
اور قدیم تہذیب کاسٹم تی اس کی اندرونی سجاوے ہیں
سندھ کی ثقافت کا رنگ جھلکا تھا۔ بڑے سے لان میں
طرح طرح کے بچاول اور پھولول کے بکٹرت ورخت
موجود تھے اور ہری ہری گھانس پرروئی کے گالوں بیسے
خرگوش اچھلتے بھرتے ایک طرف بہت بڑے پخبرے
میں دنیا جرکے نایاب پرندے مینتی بولیوں سے گھر سر پر
اٹھائے رکھتے ، جو یلی کے پچھلے جھے میں کھوروں کے جھنڈ
اٹھائے رکھتے ، جو یلی کے پچھلے جھے میں کھوروں کے جھنڈ
کی شادی کے بعد بھی سئندرعلی نے انہیں اپنی نگاہوں
کے قریب ملاز مین کے رہائی کو ارٹرزموجود تھے۔ بیٹیوں
سے او جھل نہ ہونے دیا تھا۔ وہ بھی اپنے شو ہرول کے
ساتھ جو یلی ہی میں مقیم تھیں۔ اور اب باپ کی تمام تر توجہ
ساتھ جو یلی ہی میں مقیم تھیں۔ اور اب باپ کی تمام تر توجہ
حیدرعلی پر مرکوز تھی وہ اُن کو پھولنا پھلنا دیکھنے کے شدید
آرزومند تھے۔ لیکن انسان کی ہرتمنا کہاں پوری ہوتی ہے
آرزومند تھے۔ لیکن انسان کی ہرتمنا کہاں پوری ہوتی ہے
آرزومند تھے۔ لیکن انسان کی ہرتمنا کہاں پوری ہوتی ہے
آرزومند تھے۔ لیکن انسان کی ہرتمنا کہاں پوری ہوتی ہے
آرزومند تھے۔ لیکن انسان کی ہرتمنا کہاں پوری ہوتی ہے
آرزومند تھے۔ لیکن انسان کی ہرتمنا کہاں پوری ہوتی ہے
آرزومند تھے۔ لیکن انسان کی ہرتمنا کہاں پوری ہوتی ہے
آرزومند تھے۔ لیکن انسان کی ہرتمنا کہاں پوری ہوتی ہوئے تھے کہ سکندرعلی انہی جیوروں کے

کا اوپرے بلاوا آگیا اور وہ بیٹے کا سہرا دیکھنے کا ار مان دل میں لے کرسنر آخرت پر روانہ ہوگئے۔

حویلی کی تمام رونفیس مدہم پر کئیں اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ دلوں سے قم کی گرد چھننے گلی تو حیدرعلی نے باپ کے کاروبار کو وسعت دینے کا ارادہ کرلیا۔اس کوشش میں انہوں نے اپنی تمام تو انائیاں صرف کردیں نہدن کو دن سمجھا نہ رات کو رات ہر وقت بس کاروباری داؤ بچ میں اُنجھے رہے۔

پھران کی محنت کا خدائے ان کوصلہ بھی بہت اچھا
دیا۔ بہت جلد وہ ترتی اور کامیابی کی منزلیں طے کر کے
عزت اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے پہر تعلیم اور
دیانت داری کے ساتھ خوش مزاجی نے بھی یام عروج پر
تیجئے میںان کا ساتھ دیا تھا اور کچھ قسمت بھی بھر اور ساتھ
دینے پرتی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مختلف کمپنیوں
دینے پرتی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مختلف کمپنیوں
کے حصے دار بن گئے۔ اپنی کا ٹن ل کے علاوہ دومری
پروڈ کٹ کمپنیوں میں بھی ان کا ساجھا تھا جا نمدادتو سندھ
کے حصے دار بن گئے۔ اپنی کا ٹن کی موں کے باغات کا
پروڈ کٹ کمپنیوں میں بھی ان کا ساجھا تھا جا نمدادتو سندھ
سلسلہ بھی کائی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اب دوٹوں
سلسلہ بھی کائی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اب دوٹوں
سلسلہ بھی کائی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اب دوٹوں
گھر بسنے گی تمنا کروٹیس لے دی سیرت وجیہہو تھیل بھائی کا
گھر بسنے گی تمنا کروٹیس لے دی تھی۔
گھر بسنے گی تمنا کروٹیس لے دی تھیں کے بعد آخروہ دنیا کے
گھر بسنے گی تمنا کروٹیس لے دی تھیں



کا جوش اور الملتے جذبات میں بانو کی گلائی رنگت کواور دہکا دیتی چکھڑی سے لیوں پر کھلی کھلی حیا آلودمسکرا ہے حیدر علی کے دل میں ہلچل مجادیت ۔

دولت گرکی لونڈی تھی تھی دودھ کی نہریں بہا کرتیں نوکر چاکر ادب سے ہاتھ باندھے تھم کے منتظر کھڑ ہے رہتے۔ ذراج ہرہ اتر جاتا تو جانوں پر بن جاتی صدیے اتارے جاتے ۔ سہیلیاں ان کی قسمت دیکھ کررشک سے مختذی آہیں بھرا کرتیں میکے ہیں بھی جھولیاں بھر بھر کے مختیں سمینتی رہیں اور شوہر ملاتو وہ بھی پروانوں کی طرح مختیں سمینتی رہیں اور شوہر ملاتو وہ بھی پروانوں کی طرح مختیں سمینتی رہیں اور شوہر ملاتو وہ بھی پروانوں کی طرح مختیں سمینتی رہیں اور شوہر ملاتو ہو بھی پروانوں کی طرح مختیں سمینتی رہیں اور شوہر ملاتو ہو بھی پروانوں کی طرح مختیں سمینتی رہیں اور شوہر ملاتو ہو بھی پروانوں کی طرح

دو برس بعد تانيه کا استقبال بھی ہنے مسکراتے کیا گیا۔ نادید کی دفعہ بھی کسی کی پیشائی پر بل ند پڑے کیا چوشی بار جب مہر بانو کا پیر بھاری ہوا تو حید ظلی سمیت میں بنے بیٹے تھے۔ دونوں میں لیے بیٹے تھے۔ دونوں پھو پیول نے تو ار مان میں بنچ کے لیے کپڑے تک لڑکوں والے بی سلوا کر رکھ لیے تھے۔ سب کو رکا یقین تھا کہ اس دفعہ اللہ میاں سے بھول چوک نہیں ہو گئی چرے کہ اس دفعہ اللہ میاں سے بھول چوک نہیں ہو گئی چرے کہ اس کے منہ کی خبر سنتے ہی سب کے ار مانوں پراوی پڑگئی چرے کے لئے گئے۔ اس پرستم یہ کہ لیڈی ڈاکٹر نے سب کے منہ کی خبر سنتے ہی سب کے منہ کی کہ دیا کہ کسی بیچیدگ کے سب مہر بانو ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو پھی ہیں۔ حیدرعلی تڑپ کر بولے۔ پرسی کی منہ کی اس بنے کی صلاحیت سے محروم ہو پھی ہیں۔ حیدرعلی تڑپ کر بولے۔ ملاحیت سے محروم ہو پھی ہیں۔ حیدرعلی تڑپ کر بولے۔ منہ کہ کئی اس شاواب بھی کو کسی خزان کا خطرہ نہیں لائق ہو سکتا۔ "ان کے لیے سے کرب

''میرے کہنے نہ کہتے ہے کیافرق پڑتا ہے مسٹر حیدر علی بیوقدرت کا فیصلہ ہے جس کے سامنے ہم لوگ بھی ہے بس میں۔'' وہ یہ کہہ کرانہیں ہمدردی کی نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ کئیں۔حیدرعلی شاک کی حالت میں وہیں کھڑے رہ گئے۔

انہیں ابنادھن دولت جائداداور باغ باغیج بھی پھر مٹی کا ڈھیر معلوم ہور ہا تھا اس دولت کا کیا فائدہ جس کا والی دارث ہی نہ ہووہ اس دن کے بعد سے بچھ ہے گئے شھے۔ آئکھوں کی چک چبرے کی شگفتگی سب افسر دگی میں ڈھل چکی تھی۔ حالا نکہ مہر بانو کے سامنے جاتے ہوئے دہ خود بر ضبط کے کڑے پہرے بٹھالیتے مگر آئکھوں سے خود بر ضبط کے کڑے پہرے بٹھالیتے مگر آئکھوں سے جود اس چھ رسالہ رفاقت میں وہ حدید علی کے مزاج کے بعد اس چھ رسالہ رفاقت میں وہ حدید علی کے مزاج کے حدد سائیں لاکھ چھپائیں لین ان کی سمندروں جیسی مہری اور پُرسکون شخصیت میں ضرور کوئی طوفان چگ رہا مہری اور پُرسکون شخصیت میں ضرور کوئی طوفان چگ رہا ہمری اور پُرسکون شخصیت میں ضرور کوئی طوفان چگ رہا سے وہ کئی بار یہ جمید جانے کے لیے حدد علی کو ٹول چگ

مبر پانومطمئن تو نہ ہوتیں گرخاموش ہوجاتیں انہیں معلوم تھا کہ حیدرعلی کو بحث میں اُلھنا تحت تا پہند تھا۔ مبر پانو کو جرت تو اس بات پرتھی کہ پہلے تو وہ ان کی اس جوا تک کران کے دل کے سارے جیدخود بخو و جان لیتی تھیں گر اب تو حیدر سائیں نے اپنے اس مخود جان لیتی تھیں گر اب تو حیدر سائیں نے اپنے احساسات نہ جانے دل کے کن خفیہ گوشوں میں چھیا کر احساسات نہ جانے دل کے کن خفیہ گوشوں میں چھیا کر وجیا کہ وجی نے دی تھی کہ اور آخرا کے دن و جین کی اس ڈور کا سرا ان کے ہاتھ لگ گیا جس نے انہیں مطمئن کرنے کے بجائے ہوش وحواس کی دھیاں انہیں مطمئن کرنے کے بجائے ہوش وحواس کی دھیاں بہتھیر کرد کھ دس۔

وہ کمی کام سے بردی نند خدیجہ کے کمرے میں جارہی تھیں ۔حیدرعلی بھی وہاں موجود تھے۔انہوں نے جسے بی کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا اندر سے خدیجہ کے غصے میں زورزور سے ہاتیں کرنے کی آواز من کردہ دہیں قدموں گی آہنے پاکروہ اپنا کا بھتا وجود تھیٹی ہوئی اپنے کمرے میں آگئیں۔ اور بے جان می ہوکر بستر پر گریڈیں۔ان کے دل ہے ہوکیں اُٹھ رہی تھیں گرم گرم آنسو تکھے میں نہ جانے تنی ویر تک جذب ہوتے رہے۔ میں نے تو سائیں حیدر کو دائی خوشیاں بخش دینے کا عہد کیا تھا اور انجانے میں خود ہی ان کی ذات کو دکھ پہنچانے کا سبب بن گئی ہے احساس دل پر پچو کے دگار ہاتھا۔ حیدرعلی کمرے میں داخل ہوئے تو مہر بانو کو د کھے کہ

ان کے دل کوزور دار جھٹکالگا۔ اجڑا ہوا چرہ سوجی ہوئی سرخ آئیسیں الجھے بال کا پینے ہوئٹ آئیس و کھے کر وہ سنجل کر بیٹھ گئیں اور مسکرانے لگیس۔ اُداسی میں کپٹی ہوئی بیم سکراہٹ اس وقت ان کے چرے پر ذرابھی نہیں سوٹ کررہی تھی۔ '' خیر تو ہے مہر یہ تمہاری اچا تک کیا حالت ہوگئ ہمریا تو نے جواب دینے کے بجائے خودالٹا سوال کر دیا۔ مہریا تو نے جواب دینے کے بجائے خودالٹا سوال کر دیا۔ مہریا تو نے جواب دینے کے بجائے خودالٹا سوال کر دیا۔ محمد سن نظر آیا تھا جو آپ نے مجھے اعتبار کے قابل بھی نہ

'' یتم کیا کہ رہی ہو مہر.....'' حیدرعلی نے جیران پریشان ہوگر کہا۔

''' تو پھرآپ بچھے بیرہ تا میں کدآپ نے اب تک مجھ سے بید بات کیوں چھیا کررگھی کہ آپ کو بیٹے کی تمنا نے بے چین کررکھا ہے جو میں آپ کو بھی نہیں دے سکتی۔''

مهر پانوکی آ واز د کھاورصد ہے ہے ارزر ہی تھی۔ میری محبت کو غلط رنگ نہ دومہر اب اگر تہہیں سب پچھ معلوم ہو گیا ہے تو میری بات کا یقین کرومیں نے یہ بات صرف ہے اس لیے پوشیدہ رکھی تھی کہ تمہار ہے آ مبلینے جیسے دل کو تھیں نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔

حیدرعلی نے زم کہے میں اپنی بات کی وضاحت

ں۔ مہرہانو کے دل پر ایک کمجے کے لیے پشیمانی کے احساس نے تسلط جمالیا۔لیکن دوسرے ہی کمجےسراٹھا کر آ ہت ہے بولیں۔

ا المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المستقد المسلم المستقد المسلم المس

'' میں کہتی ہوں تم آخر کب تک گھٹ گھٹ کر جیتے رہو گئے۔ حیدر ہم نے تمہیں بہن نہیں ماں بن کر پالا ہے ہم سے تمہارا اُ داس چہرہ نہیں دیکھا جا تا۔ خدیجہ کی آ واز میں غصہ کے ساتھ دکھ بھی جھلک رہا تھا۔

مگرآ یا تقدیر کے فیصلے تو نہیں بدلے جا کتے۔ شاید خدا کو بہی منظور تھا کہ میں بیٹے جیسی نعمت سے محروم رہوں۔ حیدرعلی نے ٹھنڈی سائس بھرتے ہوئے جواب دیاان کے لہج میں افسردگی اور یاست پوشیدہ تھی۔ دیاان کے لہج میں افسردگی اور یاست پوشیدہ تھی۔

تقدیر کوالزام نه دوحیدروه قادر مطلق جوتقدیر لکھنے پر قادر ہے وہی تقدیر کا رُخ بھی پاٹ سکتا ہے۔خدیجۂ نے چذباتی انداز میں او کچی آ واز سے کہا۔

''میں اپ کا مطلب نہیں سمجھا۔'' حیدرعلی کے لہج سے حیرت امنڈ بڑی۔

''مطلب یہ کہ اگر مہر بانواولا دیدیا کرنے کے قابل نہیں رہی تو کیا ہوائم دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہو۔' خریجہ نے بڑی سفا کی ہے کہا۔ مہر پانو کو لگا جسے کسی نے ان کے کانوں میں لو ہے گی گرم سلاخ پیوست کر دی ہو۔ سنہری رنگت زر دیڑگئی ہاتھ پیر شنڈے پڑنے گئے۔ اس لرزا دینے والے انکشاف نے ان کو اندر تک دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے جینی ہے حید رعلی کا جواب سنے

''خداکے لیے آیا اب آپ دوہارہ یہ بات بھی اپنی زبان پر نبدلائے گا۔ جھے ایسی اولا رئیس چاہیے جو مہر گی خوشیاں اُجاڑ کر دنیا میں آئے۔''حیدر نے اپنا ہونٹ کیلتے ہوئے غصے ہے جواب دیا۔

''ہماری خوشیوں کی تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے بیوی کی محبت میں تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ ہماری نسل تم پر آ کرختم ہوجائے گی کوئی ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ ہوگا۔'' خدیجہ نے بے حدطیش میں آ کر

'' آپ جو چاہیں سمجھیں۔لیکن میں آپ کی سے خواہش پوری کرنے سے مجبور ہوں۔''حیدر علی نے فیصلہ کن کہتے میں جواب دیا ادر وہاں سے اٹھنے لگے۔



سائیں حیدر آپ خدیجہ آیا کا کبنا مان کر دوسری شادی کر کیجے۔

حیدرعلی کا دل نزپ اٹھاوہ بے یقین سے مہر بانو کو و میستے ہوئے بولے بیٹم کیا کہدرہی ہومہر..... کیاتم بھی ميري محبت كوامتحان مين والناحياتي موران كالهجه شكاين

د منہیں سائیں حیدر میں تو آپ کو اس حقیقت کا احساس دلا ناجاه ربى مول كدايل آرزود لكويد دردى ہے کچل کرزندگی کی حقیقوں سے مدموز لینا خودلتی کے برابرے آپ نے مجھے نیادہ دنیاد پلھی ہے۔ عقل عمر تج بے بر کاظے آپ کو برتری حاصل ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے کہ کیا ایک جنون کوسر پرسوار کرکے دنیا کھر کی خوشیوں کوٹھگرا دینا محبت ہے۔ کیاالیا کرے آپ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کررہے ہیں جن کی خوشیاں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پیہ سرائرظلم ہے جوایے ساتھ ہی نہیں اپنے خاندان کے ساتھ بھی کردے ہیں۔

وہ بے حد جذباتی ہوکر بول رہی تھیں مگرایے ہی خلاف شوہر کی عدالت میں آ واز اٹھاتے ہوئے وہ اندر ے جس طرح توٹ چھوٹ کر بھررہی تھیں۔اس کوتوان کے دل کےعلاوہ کوئی نہیں مجھ سکتا تھا۔

یکن مہر میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی عورت کی طرف نظراً نھا کرنہیں دیکھا میں اپنی ساری جاہتیں تو تم برلنا چکا ہوں۔ کسی دوسری عورت کو کیا دے سکتا ہوں۔ حیدرعلی نے کمر وراوردھیمی آ وازے کہا۔

"وقت سب سے بوا استاد ہے حیدر سائیں وہ سب مجھ کھا دیتا ہے۔"مبر بانو کے یاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ دریتک دونوں کے درمیان بحیث جلتی رہی اور پھر کمرے میں بچھ دریے لیے خاموثی حیصا گئی۔ آہتہ آہتہ اڑتے اندھیرے کھڑی سے باہر بارش کی ہلکی می شب شب دلول پراداسیوں کی مہرلگار ہی تھی \_ کیاواقعی مجھے مہر بانو کا کہنا مان لینا جا ہے۔

حیدرعلی کا ول سینے میں پھڑ پھڑانے لگا۔ان کو لگا جیسے خوشیاں انہیں آ واز دے کر بلار ہی ہوں۔ان کی سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ وہ ان سے چیچھے کیوں ہث رہے

یں۔دل در ماغ میں ستفل جنگ ہی جیٹری ہو کی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے آخر حیدرعلی کے حوصلوں کی د بواروں میں شگاف بڑنے لگا۔اور وہ تکیہے سرا تھا کر آہتدے بولے۔

" میک ہے میں تہارامشورہ قبول کرنے کو تیار ہوں مگر کل مجھ سے کوئی کوتاہی ہوجائے تو مجھے الزام نہ دینا۔"مہر باتو کے ہونٹوں پر ایک کرب ناک تبسم الجر

آیا۔ "آپ مطبئن رہیں حیدرسائیں میرے اندر بہت کا میں منہیں ہوگا۔" حوصلہ ہے آپ کوبھی مجھے ہے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔'' حیدرعلی نے مطمئن ہوکرآ تکھیں بند کرلیں فراور بعدوہ گہری نیند میں کھو گئے لیکن مہر با نو کی آ ٹکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ نیند تو آپ تمام عمر کے لیے ان ک آ تھوں سے رخصت ہو چکی تھی۔حیدرعلی کے اثر ار کے بعدائبیں اب لگ رہا تھا جیسے روش تفدیر کی لائن ان کی ہتھیلیوں سے مٹ گئی ہو۔ تجرم کا بلکا شیشہ ٹوٹ جانے کے بعد ول میں چھن کا احساس مور ہا تھا۔ جیسے کوئی بھائس کھٹک رہی ہو۔ شایدائہیں حیدرعلی کے اتنی جلدرہا مندہوجانے کی امیدنہ تھی۔

صبح حیدرعلی نے جا کر بہنوں کو پینجرسنائی کہ مہربانو نے صرف انہیں دوسری شاوی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ بڑے اصرارے آئیں بدقدم اٹھائے برتیار بھی کرلیا ہے۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہاس لڑ کی کا ظرف بہت بلند ہے۔ان کے لیجے کی خوشی چھیائے نہیں جیب رہی تھی۔فورا ہی کراچی میں فیضان احمہ سے رابطہ کیا گیا جوحیدرعلی کے بجین کے دوست بھی تھے اور کلاس فیلو بھی اس کےعلاوہ دور کے رشتے سے بھائی بھی ہوتے تھے۔ " مُحْكِ ہے تم فوراً كرا جي آ جاؤ ميرى نگاموں ميں ایک معزز فیملی کی لڑ کی موجود ہے ۔ تم دیکھ لو ....''

مہر بانو نے حیدرعلی کو فیضان ہے باتیں کرتے ہوئے سنا تو ایک سنسناتا ہوا احساس اُن کو دماغ میں سرایت کرتامحسوی ہونے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں اپنے مقدر میں اندھیرے رقم کرجیتھی تھیں اور ساری زندگی کے لیے یہ کیک ان کے نام لکھ دی گئی تھی جس سے پیچھا چھڑا ناان کے بس سے باہرتھا۔



''مہر میں آئ شام کو کراچی جارہا ہوں۔'' حید علی
نظریں جراتے ہوئے مہر بانو سے کہا۔ وہ پچھے نہ کہہ
سکیں۔لب تفرتھرا کر خاموش ہوگئے۔ بس زخمی نگاہوں
سے انہیں دیکھ کر خاموش ہوگئیں۔ کہنے سننے کے لیے
دیسے بھی ان کے پاس بچاہی کیا تھا۔گرا تناضر ور بجھ گئیں
کہ وقت کا دھاراان کے سرے سائبان تھنچ کر پاتال کی
گہرائیوں میں لیے جارہا تھا۔

تم بینہ بھی لینا کہ میڑے دل ہے تمہاری چاہت ختم ہوگئ ہے تمہاری محبت مان اور مرتبے میں بھی کوئی فرق نہیں آسکتا۔ وہ سر جھکا کرآ ہتہ ہے دوبارہ کہنے گئے۔ مہریا نو کا دل ڈو بنے لگا۔ چاہت عزت مان مرتبہ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں لیکن جب سراُٹھا کر جینے کا فخر ہی چھن رہاتھا تو وہ الفاظ ہے کس طرح کہل جاتیں۔

حیدرعلی دهیرے دهیرے قدم بردھاتے ہوئے جیپ میں جاکر بیٹھ گئے اوران کی جیپ مہر بانو کی زندگی کی ساری خوشیاں سمیٹ کرانجانی منزل کی جانب روانہ ہوگئے۔ان کے جاتے ہی مہر بانو کا دل برداشت کی سیڑھی سے پھسل گیا۔

''کیا گیانہ یادآ تا تھا۔کیسی کیسی باتیں یادآ کرانہیں تزیار ہی تھیں۔

جدائی کی یہ دھندلی شام دل پر س طرح جرکے لگا رہی تھی۔ کمرے میں ہرطرف یادیں بھری پڑی تھیں۔ حیدرعلی کے مخصوص کولون کی مہک ابھی تک کمرے کی فضا میں رچی ہوئی تھی جواب کسی ادر آنچل میں جذب ہونے والی تھی۔

'' خدایا مجھے حوصلہ دے تا کہ میں بیددرد آسانی سے سرسکوں۔'' وہ بھیگی آ تکھوں سے آسان کی طرف و مکھتے ہوئے زیرلب کہر ہی تھیں۔

حیدرغلی نے کھڑگی سے جھا تک کردیکھا۔زرودو پہر اب گلا بی شام میں تبدیل ہو چکی تھی۔مہر پانو کا افسر دہ چجرہ بار بار نگا ہوں میں ابھرر ہا تھا بے ربط سوچیں انہیں رہ رہ کریے چین کر دہی تھیں۔

'' کیا سوچ رہے ہو حیدر اُٹھ کر جلدی سے شاور لے لو ٹھیک پانچ ہے ہمیں تو قیرحسن سے ملنے کے لیے جانا ہے۔'' فیضان نے کمرے میں واخل ہوتے ہوئے

ہے۔ یار میں سوچ رہا ہوں کہیں جلد بازی میں بی قدم اُٹھا کر میں کو کی علطی تو نہیں کررہا ہوں۔'' حیدرعلی نے اپنے خدشات فیضان کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا۔ ''حیدر کچھ باتیں دفت سے پہلے اس طرح انسان کو

حیدر پھ ہایں وقت سے پہلے اس طرح اسان ہو المجھاتی ہیں تم بلا وجدا ہے دہن کو مت المحید اللہ ہیں تم بلا وجدا ہے دہن کو مت المجھاؤ اور ماضی کے اُداس کھوں کو بھول کر ایک نئی اور سہانی صبح کو خوش آ مدید کہو جوا ہے دامن میں خوشیوں کا پیغام لیے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ فیضان نے این کے چبر بے پر نظریں گاڑتے ہوئے سمجھایا۔ اور

حیدرعلی کوتیار ہونے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ بعض اوقات انسان انہیں اجنبی راہوں پر چلنے پر مجبور بوجاتا ہے جن پر چلتے ہوئے اس کے قدم مانوس نہیں ہوتے۔وہ سوچے ہوئے اُٹھ کر ہاتھ روم کی طرف چل دیے۔ونگ کمانڈراتو قیرحسن ہمدائی ہے فیضان کے تعلقات بہت برائے اور برادرانہ تھے تو تیرحس کے کھر کی کوئی بات فیضان سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ برسوں پہلے تو قیرحسن کے والدین ایک ایکسٹرنٹ میں نوت ہو گے تصاور دولا كيول كى ذے دارى كا بوجه تو قير حسن كے مر آیدا تھا جس کو انہوں نے بردی خوش اسلوبی اور ذمے داری کے ساتھ نبھایا۔ اعلیٰ تعلیم دلاکر انہیں معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل بنادیا اور اب وہ ان کے بہتر معقبل کے لیے اچھے اور معیاری لڑکوں کی تلاش میں تھے۔ویسے تو مغرب ز دہ ماحول میں یرورش یانے کی دجہ ہے دونوں بہنول کواپی مرضی ہے شادی کرنے کی ممل آ زادی تھی۔جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹی بہن حمیرانے تو ایک سال بہلے ہی کمی

وہ اپنی اس پریشانی کا تذکرہ اکثر فیضان ہے بھی کیا کرتے تھے جو انہیں تسلی دیتے رہتے اور خدا پر بھروسا

پولیس آفیسر ہے کو میرج کر لی تھی۔ لیکن تمیرا کوایے

معیار اور بیند کے مطابق کوئی نوجوان نظر نہیں آیا تھا۔

اچھے سے اچھے لؤکوں میں کوئی نہ کوئی تفص نکال کر

ريجيكك كروييتي \_اس تحينجا تاني مين ونت كزرتا جار باتها

اوراس كے ساتھ تو تيرحسن كى تشويش ميں بھى اضاف بور با

رکھنے کی تلقین کرتے حیدرعلی کی طرف سے اشارہ ملتے ہی فیضان کے ذہن میں تو قیرحسن کی بہن کا تصور انجر آیا لیکن تو قیرنے اُ داس ہوکر کہا مجھے امیر نہیں کہ وہ سر پھری لڑکی چار بچوں کے باپ سے شادی پر راضی ہوگی پھر بھی انہوں نے فیضان کی بات ٹالٹا مناسب نہ سمجھا اور فیضان سے کہا کہ وہ جب جا ہیں حیدر صاحب کو الن کے گھر لا سکتے ہیں۔

تو قیرحسن نے جس پُر تیاک انداز میں حیدرعلی کا خیر
مقدم کیا تھااس نے حیدرعلی کو بہت متاثر کیا تھا۔خو دانہیں
جمی براؤن آ تکھوں اور بھوری مونچھوں والا یہ نوجی بے
صدیبندا یا تھاجس میں نوجیوں والا اکھڑین اور روڈ انداز
تام کو بھی نہ تھا۔ دونوں اس طرح آ پس میں گھل مل کر
یا تھی کررہے تھے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔حیدرعلی کی
انتھی کررہے تھے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔حیدرعلی کی
وائر ہ تو قیرحسن کے دل میں گھر کر چکا تھااوران کے دل
قائر ہ تو قیرحسن کے دل میں گھر کر چکا تھااوران کے دل
میں ہے اختیار یہ خواہش انجر رہی تھی کہ کاش تمیرا تنگ
میں ای اورخوش میں اس کا بھی براضا مند ہوجائے تو زندگی کی
رعنائی اورخوش میں اس کا بھی براورکا حصہ ہوسکتا ہے۔

ملازم چائے گی ٹرائی کے کرآیاتو تو قیری بیگم وجیہہ کے ساتھ میسرا بھی آگئیں۔ تو قیرحسن نے حیدرعلی سے ابنی بیگم اور میسرا کا تعارف کرایا تو حیدرعلی میسرا پر ایک مرسری نظر ڈال کر دوبارہ بات چیت کرنے میں مشغول ہوگئے مگرنہ جانے اس ایک اچنتی نگاہ میں گون ساجادوتھا کہ جس نے میسرا کے دل کو ایک عجیب اور لطیف سے کہ جس نے میسرا کے دل کو ایک عجیب اور لطیف سے احساس سے روشناس کر دیا تھاوہ حیدرعلی کی خو پر وشخصیت کے سحر میں اُلجھ کررہ گئیں۔ کئی خوداعتا دی ہے ان ہوس کے سحر میں اُلجھ کررہ گئیں۔ کئی خوداعتا دی ہے ان ہوس کے سال میں ڈوب کرس کا انجر نے کو دل جا ہے گا پی کی گرائی میں ڈوب کرس کا انجر نے کو دل جا ہے گا پی اس سوچ پر وہ خود ہی شر ما گئیں اور گال تمتمانے گئے۔ یال میں جائے انڈیلیے وقت ان کے ہاتھوں کی کرزش بیالی میں جائے انڈیلیے وقت ان کے ہاتھوں کی کرزش بیالی میں جائے انڈیلیے وقت ان کے ہاتھوں کی کرزش بیالی میں جائے انڈیلیے وقت ان کے ہاتھوں کی کرزش وجیہہ سے تیجی ہیں نہ رہ سکی تھی۔

''شاید ہارے گربھی شادیانے بچنے کا دفت آگیا ہے۔'' دوسوچ کرزیرلب مسکرار ہی تھیں۔ سمیرا کچھ دیر تک وہاں اس امید پر بیٹھی رہیں کہ شاید حیدران کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں اور پچھ نہیں تو کم از کم

ایجوکیشن ہی کے بارے میں پچھسوالات کریں لیکن ان کی بات تو بس ہیلو ہائے تک محدود ہوکر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس سم گر شخص کو جاتے جاتے بھی دیکھنے سے خود کو نہ روک پائی تھیں جو ان کی موجودگی ہے بیٹسر بے نیاز بس تو قیرحسن کے ساتھ گپ شپ میں لگا ہوا تھا۔ فیضان نے حیدرعلی ہے ان کی رائے معلوم کی تو انہوں نے کہ مجھے تو وہ لڑکی خاصی ماڈرن ادر آزاد خیال معلوم ہوتی ہے۔

''تو اس ہے کیا فرق پڑتا ہے تنہیں کون سااس کو گاؤں میں لے جا کر پچکی پسوانا ہے۔'' فیضان نے مسکرا کرک

'''تم یہ بتاؤ کیلڑ کی گھٹل وصورت وغیرہ کیسی ہے میرامطلب ہے کہتہیں بسندا کئی ہو۔تو با قاعدہ طور پر تو قیرکوتہارا پرویوزل دے دیاجائے۔''

حیدرعلی نے ایک ہوجھل سانس لے کرفیضان کی طرف دیکھا اور ہے حد سجیدہ ہوکر ہولے۔ فیضان ہم کوتو اس فکار کے جائس اس فکار کے جائس کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میری دو باتیں ضرور تو قیم صاحب کے کانوں میں ڈال میری دو باتیں ضرور تو قیم صاحب کے کانوں میں ڈال دیتا میں یہ فکار سادگی سے کرنا چاہتا ہوں۔ فضول دیتا میں اور سکڑوں لوگوں کا مجھ میری برداشت سے باہر ہوگا اس کے علاوہ تھے آھے ہوئی بچوں سے ملنے پر باہر ہوگا اس کے علاوہ تھے آھے ہوئی بچوں سے ملنے پر باہر ہوگا اس کے علاوہ تھے آھے ہوئی اس جاؤں گا اگر اس پر بھی اور میں وقت بھی چاہوں گا ان کے پاس جاؤں گا اگر اس پر بھی اعتراض نہ ہوتو بات آگے بڑھا نا۔

'' بس بس میں تمہارا مطلب سمجھ گیا تو قیر سلجھے اور سمجھدار آ دی ہیں انہیں تمہاری شرطوں پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔'' فیضان نے جاتے ہوئے کہا۔

سمیراتمہارے لیے خیدرصاحب کا پروپوزل ہے تہارے بھائی نے تہاری مرضی دریافت کی ہے انہیں کیا جواب دیا جائے۔ وجیہہ نے سمیرا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اور وجیہہ کی باتیں سنتے ہی سمیرا کا دل تیزی بڑی تیزی سے دھڑ کئے لگا۔ مہرو وفا سے ناآشنا نگاہوں میں محت کی گلائی روشنیاں چھک پڑیں۔ اور چرے پرگلال بھر گیا۔ کہدد بچے کہ مجھےاس رشتے پرکوئی WWW. TOTAL ESCOPERATION OF THE PROPERTY OF THE

اعتراض نہیں ہے۔ سمیرا نے یہ کہہ کر وجیہہ کی مشکل آسان کردی۔

۔ ''خدا تمہیں ٹئ زندگی کی خوشیاں نصیب کرے۔'' دجیہہنے سمیراکو گلے لگا کرکہا۔تو قیرحسن نے ساتوان کے دل میں بھی ڈھیروںاطمینان اتر آیا۔لیکن حمیرا گڑکر کہنے گئی۔

'' پیشادی ہوگی یا سوئم کی محفل نہ جانے آپ لوگوں کواس چار بچوں کے باپ میں ایسی کیا خو بی نظرآ گئی کہ اس کی ہرشرط ماننے کو تیار ہیں۔''

'' یہ جا کرا پی بہن ہے پوچھوہم نے اس کی مرضی کے بغیر بیدندم نہیں اٹھایا ہے۔' وجیہہنے نا گواری سے جواب دیا تو وہ جا کرسمبرا پر برس پڑی۔

''میں پوچھتی ہوں آخر وہ ایسا کون سا یوسف ٹائی ہے جس کا بٹا ہوا وجو دبھی تم نے نظرانداز کر دیا۔
'' کیا اس مخص کی خاطر تم نے اپنی آ دھی تمر گنوادی ہے تم ہے جھے اس جافت کی بالکل تو تع نہیں تھی۔' سمیرا کو بہن کی محبت بھری خطگی پر نہی آگئی۔اس کے ذہن میں ہے اختیار وہ میل اجر آیا جب اس نے ڈرائنگ روم میں پہلی بار حیدر علی کو و کیما تھا اور پھرا کی عجیب فرحت بخش احساس نگا ہوں ہے وجو و میں سرایت کرتے ہوئے احساس نگا ہوں ہے وجو و میں سرایت کرتے ہوئے

''نتیج پوچپوتو میں ان کی خوبیاں گنوائے ہے قاصر ہوں کوئی ایک خوبی ہوتو بتاؤں۔ شریف بالخلاق ہیند می تعلیم یافت اور دولت مندکسی لڑکی کواس کے علاوہ اور کیا چاہے ۔ میرا کا چہرہ خوشی کے رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ حمیرا نے جرانی ہے بہن کی طرف دیکھا اور شائے اچکاتے ہوئے ہوئی کہا کہ سے بھئی جب تہمیں خود ہی ڈو ہے کا شوق ہے تو کوئی کیا کرسکتا ہے یہ ہرحال میری ایک بات موق ہے تو کوئی کیا کرسکتا ہے یہ ہرحال میری ایک بات میشہ یا در کھنا کہ یہ ہوی بچوں والے مرد بھی بھی قابلِ اعتبار نہیں ہوتے اور ایک دن اپنی منزلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

بست کی سات کر گفتان کا دل حیدرعلی کیخلاف کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔اگر ساری دنیا مل کر بھی زور لگائی تب بھی کوئی ان کا ارادہ بدلنے پر مجبور نہیں کرسکتا تھا۔ انہیں برسوں سے ایسے ہی میچور اور دولت مند محض کی

ہمراہی کی تمنیا تھی جو حیدرعلی کی صورت میں ان کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ پھولوں جیسا شگفتہ لب ولہجہ انہیں ہر وقت کا نوں میں رس گھولتا ہوا محسوس ہوتا اور اب اس لہج نے انہیں پکارا تھا ان کا ہاتھ تھام کر زندگ کی روشن شاہرا ہوں پر چلنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ بھلا کیسے شاہرا ہوں پر چیجے ہٹا سکتی تھیں۔

" حمیرا تنے جاتے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوکرا پناجائزہ لیتی رہیں۔

''آ خرجے ہیں گئی تس بات کی ہے جو وہ جھے ناپند کرتے .....'' وہ کاجل اور مسکارے سے لتھڑی ہوئی آ تکھیں آ کینے پر جما کرسوچ رہی تھیں۔ چست جیز پر کھلے گریبان کا کرتا گردن میں مقل کی طرح جھولاً ہوا دو پٹہ اور جھورے بالوں کی او نجی کی لیونی ٹیل جرے جھرے ہونٹوں کو لائٹ پنک لب اسٹک نے اور بھی خوبھورت بنادیا تھا۔ حالا تکہ وہ حسین کہلائے جانے گ جرگز مستحی نہیں تھیں مگر خود کو ہروقت بنا سنوار کرر کھنے گ وجہ ہے پرکشش ضرور گئی تھی۔ ان کی آ تھوں سے ہر وقت غرور جھلکنا وکھائی ویتا ضد اور خود سری فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی قطرت کو دیکھتے ہوئے بیشتر بالکل ان کے حسیب حال تھا۔

وہ تو سیجھ ہو ہی گئی تم سے محبت ورنہ
ہم وہ خود سر ہیں کہ اپنی جی تمنا نہ کریں
جلد ہی جی خیا اور پٹ بیاہ والی مثال سامنے
آگئی۔ اور وہ سمیرا تو صیف ہمدائی سے سمیرا حیدر شاہ
بخاری بن کر حیدرعلی کی ڈیفنس والی کوشی میں آگئیں۔
لیے چوڑے میڈ پر اپنا خوب صورت راجھتا تی لہنگا
پھیلائے وہ حیدرعلی کی بے چینی ہے منتظر تھیں ۔ول میں
کنوارے ار مانوں نے ہلیل مچار کھی تھی ۔ رہ رہ کر حیدرعلی
کا خوب صورت سرایا نظروں کے سامنے اجر رہا تھا۔
کا خوب صورت سرایا نظروں کے سامنے اجر رہا تھا۔
زندگی بحرجس شے کی خواہش کی وہ حاصل ہوگئی بھلامرضی

ر ہاتھا۔ انتظار کے پچھاور بل سمٹے اور حیدرعلی آ ہتہ ہے بردہ ہٹا کر کمرے میں داخل ہوئے اسٹیل گرے راسلک کی قمیض اور سفید شلوار میں ان کی دراز قامت شخصیت

كابم سفر كيے نه ملتا۔ اپني خوش بختي پر انبيں بے حد ناز ہو

محسوس كباتفا

لیاا دروزنی کهه کراس کی قدر و قیت ختم کردی تھی شا لبنگاخود بھی اس نافقدری پرروپر اموگا۔

وہ ڈریننگ روم میں جا کر جھنجلاتے ہوئے ایک ایک چیز کونوج کھسوٹ کراُ تارنے لگیں۔ ہاتھ منہ دھوگر میک اب اتارنے کے بعد آسانی کیس کی نائش پہن کر بالوں کو بنینڈ میں جکڑتی ہوئی جب وہ کمرے میں آئیں تو ان کے دل کو جھٹکا سالگا۔ کمرے میں جھکا جھک کرتی دودھیاروشیٰ کے بچائے ملکے شکے رنگ کا غبار پھیلا ہوا تھا اور حیدرعلی آ تکھوں پر باز وموڑ کر رکھے نے خرسورے تص تميرا تھے تھے انداز میں صوفے پر بیٹھ کئیں ان کا دلِ حیدرعلی کی اس حرکت پر غصے کی وجہ نے سلگ رہا تھا۔ آ تھھوں میں نفرت اور بے زاری کی پر چھا ٹیاں کیے وہ خودائيے آب سے بھی خفالگ رہی تھیں۔

زندگی میں پہلی بارایک اجنی پر بھروسر کرنے کی الہیں منٹی بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔حالاِنکہ میں نے اس تخص کو اپنی ڈات کا مان تک بخش دیا لیکن اس نے تو میری ذات ہی کی دھجیاں بھیر ڈالیں ۔ آخراس آ دی کو اس طرح میری زندگی ہے کھیلنے کا کیاحق تھا۔ وہ نفرت ہے حیدرعلی کی طرف د کیھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔

ول و وماغ میں آ ندھیاں ی چل رہی تھیں۔ آ تکھوں میں غصہ اور ہے لبی کی وجہ ہے آنسوامنڈے پڑر ہے تھے۔ان کے تو وہم و گمان میں بھی سے بات نہ ہوگی کان کے بہاگ کی تے پر شب خون مارنے والی ان کی سوکن مہر ہا تو تھیں جوان کے کمرے سے باہر جاتے ہی حیدرعلی کے تصور میں آ دھمکی تھیں۔ سائیں حیدر لائیں میں آپ کا سر دیا دوں انہیں قریب کہیں ہے ان کی میٹھی سرگوشی انجرتی ہوئی سنائی دی اور پھران کی زم و ملائم انگلیوں کا کمیں ماتھ رمحسوں کرتے ہی ان پر غنود کی طاری ہونے لگی تھی اور وہ نیند کی وادیوں میں پہنچ گئے۔ سویتے ہوئے ان کی روشن بیشانی ہلکی روشنی میں دیک ر بی تھی وہ پیشانی جو کر دار کی عظمت اور بلندی کی گواہ تھی مگر ایسے باگردار شخص کو کسی کی زندگی کے ساتھ ایسا بھیا تک نداق کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ بے قرار ہوکرصوفے پر پہلوبد لتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ خرمیرا نام بھی سمیرا توصیف ہدانی ہے میں کوئی

بے حد نگھری تی لگ رہی تھی ان کے اندر آتے ہی کمرے میں ایک مسحور کن مہک تھیل گئی تھی۔ تمیرا کی دھڑ کنوں میں طلاطم بریا تھا پلکوں پر سہری خواب اتر نے لگے۔ وہ ہاتھ ملی گفٹ باکس تھامے بیڈ کے قریب آ گئے۔ سمیرا کے ہوش وحوال منتشر ہونے لگے۔

بیتمہاری رونمائی کا گفٹ ہے۔ وہ پاکس کومیراک گود میں رکھتے ہوئے بولے میرانے هینٹس کہد کربری بے مبری ہے باس کھول کرد مکھنے گی۔

ڈائمنڈ کی خوب صورت جیواری پرنظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں کی چیک میں اور اضافہ ہو گیا۔

''واؤبیونی قل.....''ان کے منہ ہے بے ساختہ نکل لیا۔اور پھر جھلملاتی آ تکھوں ہے حیدرعلی کی طرف و مکھ

آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے ڈائمنڈ کی جیواری

نہیں میں نے تو بس ویسے ہی لے لیا تھا۔ مجھے ال بات کاعلم نہیں تھا۔'' حیدرعلی نے بے تاثر کہے میں جواب دیااور بیشکر پیشانی کوانگلیوں ہے مسلنے لگے '' کیا بات ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔'' تميرانے پريشانی سے سوال کيا۔

° کوئی خاص بات نہیں بس سر میں بلکا سا در دمحسو*ی* ہور ہاہے،لیٹ جاؤں گاتوریلیکس ل جائے گا۔'' عيدرعلى نے سر دوسائ کہے میں جواب ویا ہمیرااد

کے کہہ کرایک طرف گھیگ گئیں وہ بیڈیے ایک سائیڈ پر سكر كر ليث مح اور آئلهي بند كرلين مكر فوراً آئلهين

''میرے خیال میں تم بھی اپنے بیوز ٹی کیڑے چینج کر کے ایزی ہوجاؤ۔''

سمیرا کا دل کہیں یا تال میں گرنے لگا۔حیدرعلی کا بے تاثر چہرہ اور مصندا تھارلبِ ولہجہ پہلے ہی انہیں پر بیثان كرر با تفااس جلے نے اور بھى رئى شہى كسر يورى كردى تھی۔وہ بے زار ہوکر دونوں چنگیوں میں لہنگا سنجالے بیرے نیچ از کئیں۔شہری ساری مارلیٹیں چھان کر انہوں نے ایک فیشن ایمل شاپ سے آ رڈر پر بیڈریس تیار کرایا تھا جے حیدرعلی نے نظر تھر کے دیکھنا بھی گوارانہ



مگر حیدر علی نے ان کی پوری بات ندی اور ایئے ہاتھ ہے ان کا منہ بند کر دیا۔ حید رعلی کی نگاہوں کی تپش چرے پرمحسوں کرتے ہوئے میرااس بے پناہ مضبوط م بر برستے برستے خاموش ہو کئیں۔ان کے ضبط کی طنابیں ڈھیلی یونے لکیس قربت کی مدہم مرہم آنے ان کو موم کی طرح میکھلانے لگی اور پھران کی ساری مزاحمتیں دم تو زائمیں ضبط کے کڑے مراحل ان کا چیرہ سرخ انگارہ کے دے رہے تھے۔ انہوں نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ حیدرعلی کے باز وؤل میں اپنا منہ چھیالیا۔ کچھ دمز يہلے کا غصہ کوفت اوراؤیت سب کچھکلیل ہو چکی تھی۔ صبح چڑیوں کی چہکار کے ساتھ سمیرا کی آگھ کھل گئی حیدرعلی بستر پرنہیں تنے وہ اُٹھ کر کھڑ کی کے قریب آ کئیں۔ پر دہ کھسرکاتے ہوئے تھنڈی ہوا کا شھاسا جھونکا ان کے چبرے کوچھوتے لگا۔ سورج کی سنبری کرتوں میں عجیب س سرشاری تھی ۔ کیاریوں میں جھومتے ہوئے خوش رنگ پھول مج کی تازہ ہوا سینہ تان کر کھڑے اونجے اونجے درخت اور شفاف نیلے آسان پر اڑتے ہوئے سفید پرندے سب مجھ انہیں بے حد نیا لگ رہا تھا۔ کسی خمارا کہیں احساس سے ان کی بلیس بوجھل ہور ہی تھیں

شادی کوایک ماہ گزر چکا تھا۔ سمبرا کواس عرصے میں حیدرعلی کی فطرت کا چھی طرح اندازہ ہو گیا تھا وہ چاہتی تقیارہ کی فطرت کا چھی طرح اندازہ ہو گیا تھا وہ چاہتی تقییں کہ حیدرعلی اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے ان کے ساتھ پیار بھری یا تیں کریں۔ فطرت کے نظاروں کو ان کے آئیل میں سمودیں۔ رم جھم برتی بارش میں ان کے ساتھ لان میں جا کر اس خوبصورت موسم کا لطف اٹھا کیں۔

اور پھر دھیمی م مسکرا ہے ہونٹوں پر لیے وہ دہاں ہے ہے

چاندنی راتوں میں ان کا ہاتھ تھام کر انہیں لانگ ڈرائیو پر لے جائیں گر حیدرعلی کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ حالانکہ اپنی طرف سے وہ سمبرا کا خیال بھی رکھتے ان سے محبت جمانے میں بھی کوئی تنجوی نہ برتے لیکن سمبرا کی بچکانہ خواہشوں کے لیے وقت نکالناان کے بس کی بات جائل انوارلؤی تبین ہوں کہ اس ہے جس انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزاردوں گی۔ میرے لیے نہ پہلے رشتوں گی کوئی کی تھی اور نہ اب ہوگی۔ وہ بیٹے بیٹے فیصلوں کے منازل طے کررہی تھیں اور قطرہ قطرہ تجھلتی ہوئی سیاہ رات ان کی ہے ہی پر قیمتے لگاتی ہوئی گزرتی جارہی تھی۔ حدیلی نے سوتے میں کروٹ بدلی تو اچا تک ان کی سامنے صوفے پر تیمیرا کو بیٹے و کچھ کر وہ گھیرا کراٹھ گئے۔ اوراٹھ کر تیزی ہے لائٹ کا سوچ آن کر دیا۔ تیمیرا کا چیرہ اوراٹھ کر تیزی ہے لائٹ کا سوچ آن کر دیا۔ تیمیرا کا چیرہ سرخ ہور ہاتھاان کی آئھوں سے نفرت برس رہی تھی۔ اوراٹھ کر تیزی ہو گئے اور تیمیرا کی تیمیرا کے چیرہ آخر میں اپنی محرومیوں کی سرزااس بے چاری کو کیوں آخر میں اپنی محرومیوں کی سرزااس سے چاری کو کیوں وے رہا ہوں۔ وہ ضمیر کی ملامت سے پریشان ہوکر وے رہا ہوں۔ وہ ضمیر کی ملامت سے پریشان ہوکر کی کوئشش کرتے ہوئے اور تیمیرا کے قریب جاکران کا ہاتھ تھا سے گئے کوئشش کرتے ہوئے ہوئے۔

''آئی ایم سوری سمیرامیں بہت شرمندہ ہوں۔''ان کے لیجے سے لباجت ویک رہی تھی مگر سمیرائے نفر ت سے ان کا ہاتھ جھٹک کر ڈونٹ رکنے می کہتی ہوئی کھڑئی کے پاس جاگر کھڑئی ہوگئی ۔ بلکی ہلکی روشنی میں باہر کا منظر ہوگا بھیگا بھیگا گلگ رہا تھا۔ سمیرا کو دگا جسے درخت بھول بودے آسان پر شماتے ستارے کا ئنات کی ہر چیزان کی قسمت برآنسو بہارہی ہو۔

'' ''تمیرا پلیز میرا یقین کرو مجھے واقعی ہوئی تکلیف مقی۔ حیدر علی نے ایک بار پھر اپنی تمام تر کوششوں بروئے کار لاتے ہوئے ممیرات معذرت کرنے لگیں لیکن وہ غصے سے منہ دوسری طرف پھیر کر کھڑی ہوگئیں۔ حیدرعلی نے ان کے غصے کی پروانہ کرتے ہوئے انہیں اپنے باز وؤں پراٹھالیا اور لاکر بیڈ پرلٹادیا چھوڑی مجھے۔ وہ ان کے وجود پر جھک کر ان کی آنکھوں میں آئکھیں ڈال کر کہنے گئے کیسے چھوڑ دوں کیا چھوڑنے کے لیے اپنایا تھا۔

سی پیدیا ہے ہی گرفت سے باہر نکلنے کے لیے بری طرح کیل رہی تھیں گر حیدرعلی کی مضبوط گرفت سے نہ نکل سیس اور بے دم ہوکر بیڈ پر گر پڑیں۔ آخر آپ خودکو سمجھتے کیا ہیں۔ سمجھتے کیا ہیں۔

مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننا ہے۔ سمیرانے تکی

(دوشيزه (230)

مزاج اور بھی ساتویں فلک پر پہنچادیاای طرح اکڑا کڑ کر چکتیں جیسے زمین پر کوئی احسان کررہی ہوں۔ وقت نے ایک جست لگائی اور آ گے نکل گیا۔

ایک روش اور چکیلی صح کوگراچی کے ایک بڑے
اسپتال میں تمبرانے ایک تندرست اورخوب صورت بیخ
کوجنم دے کر حیدرعلی کی تشند آرز دوں کو سیراب کر دیا
تھا۔ حیدرعلی کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ نہیں تھا۔ بیچ کو گود
میں لے کر کانوں میں افران دیتے وقت ان کی آئیمییں
خوش کے آنسووں سے لبریز تھیں۔ دہ سب سے پہلے یہ
خوش خبری مہر بانو کوستانا جا ہے تھے جس کے جذبہ ایمار کی
برولت یہ انمول تحفہ ان کے ہاتھ آیا تھا۔ خوشی کا بجر پور
برولت یہ انمول تحفہ ان کے ہاتھ آیا تھا۔ خوشی کا بجر پور
احساس ان کی روح میں سرایت کر تا جار ہا تھا اور سمبرا کو
ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سمال بعد ان کے اندر کسی بہار
ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سمال بعد ان کے اندر کسی بہار
ایسا گ رہا تھا جیسے ایک سمال بعد ان کے اندر کسی بہار
ایس جاتی گئی۔ حیدر رہا کی وار بی دیے کر انہیں پورا بھین
انرتی جاتی گئی۔ حیدر رہا کی وار بی دیے کی تصویر فٹ کر دیں
تو چال تھا کہ دوہ بہت جلد ان کے ذہان سے ماضی کے تمام
انرتی جاتی گئی۔ حیدر رہا کی اور اپنے بیٹے کی تصویر فٹ کر دیں

دوروز بعد حيدرعلى والين لوثے توسميرا كا موڈ آف

میرا کا موشل سرکل بھی خاصا وسیع تھا۔ آئے ون کسی شہر اور فنکشن ہوا کرتے وہ جا ہتی تھیں کہ حیدرعلی بھی ان کے ساتھ چل کر انجوائے کریں مگروہ ان کے ساتھ جانے کے بجائے ان کے ہاتھ میں نوٹول سے بھرالفافہ پکڑا کرمصرو فیت کا عذر بیش کرتے ہوئے جان چھڑا لیتے اور وہ حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہ جا تیں۔ بھی بھی وہ سو چنے لگتیں کہ ہر وقت اپنی کاروباری مصروفیات کا تذکرہ كرنے والے اس محفل كے ياب بيوى بچوں سے ملنے کے لیے جانے کو وقت کہاں ہے نکل آتا تھا۔اس وقت کوئی مصروفیت کیوں ان کاراستدروک کرنہیں کھڑی ہوتی هی،اکثرموقع بےموقع وہ حیدرعلی کو پیرطعنہ دینے ہے نہیں چوکتی تھیں۔ حیدرعلی کے پاس ان کی ان شکاتیوں کا کوئی جواب نہ تھا بس مسکرا کر خاموش ہوجایا کرتے۔ اکثروہ ان کواین طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈیزائوں کے کیڑے پہن کران کے سامنے آتیں میکن وہ جھوٹے منەتعریف کرناتو ایک طرف نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارانہ کرتے ۔اور نہ ہی ان کی آ تھوں میں کوئی ستائشی جذبه ابھرتا۔ان کی اس بےحس اور سردمہری يرتميرا كادل جل كرخاك بوجا تااور پچھتادے كاحساس ان کے وجود میں نیجے گاڑ کر بیٹھ جاتا لے انہیں ایے گرد تھیلے ہوئے سناٹوں ہے وحشت ہونے لگتی۔ان کا ول جاہتا کہ اس عالی شان گھر کے درود بوار زندگی کے بھاگتے دوڑتے کمحول ہے آشنا ہوجا کیں۔خودتری کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا جار ہاتھا۔ بھی بھی تو وہ دل ہی دل میں اپنے حوصلوں کو دا د دینے لکتیں نہ جانے کیا سوج کرانہوں نے اس ہنی مرد کا انتخاب کیا تھا۔ ادر پھرانہیں اندھیروں میں امید کا جگنو جیکنے رگا۔ سمیرانے اس دن پہلی بارحیدرعلی کو کھل کرمسکرانتے و یکھا تھا۔ ان کے چبرے اور آنکھوں سے ٹوٹ کر خوشاں برس رہی تھیں۔ اچا تک تمیرا کی قدر و قیمت ان کی نگاموں میں بڑھ گئ وہ ان کی اول جلول باتوں کونظرا نداز كرنے لگے۔اس طرح ان كا باتھ پكڑ كرا تفاتے بھاتے



جیسے وہ کوئی چینی کی گڑیا ہوں جو ذرای بداحتیاطی ہے

ٹوٹ کر چکناچورہوجائے گ<sub>ی-</sub>ان دلداریوں نے سمیرا کا

د کھے کر پریشان ہو گئے۔ان کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دہ اس صورت حال ہے کس طرح نمٹیں گے۔ کمیرانے ان کوزندگی کی سب سے بروی خوشی ضرور دی تھی مگراس کا میہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ استے خود غرض بن جاتے اورا پنا سکون برقر ارر کھنے کے لیے مہر بانو کو ایک نئی سز ااور نئے امتحان میں ڈال دیتے۔شاید کا تب تقدیر نے ان کے حصے میں ادھوری خوشیاں ہی کھی تھیں۔ جو ہرموقع پران کا دل کچی خوشی سے محروم رہتا تھا۔

منہ میں سونے کا چی ہے کر پیدا ہونے والے اس بیٹے کا نام مراد حیدر تجویز کیا گیا تھا۔ وہ شکل وصورت میں حیدرعلی کا پرتو تھا وہی براؤن آ تکھیں کشادہ روشن پیشائی ادر لیے لیے مضبوط ہاتھ پاؤں۔ حیدرعلی جب بھی اس کی طرف و کھتے ان کا دل انو تھی مسرت سے لبریز ہوجا تا اور وہ اس کے روشن مستقبل کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے لگتے۔

اس دن سمیراغسل سے فارغ ہوکرشیشے کے سامنے کھڑی ڈرائیر سے بال خشک کررہی تھیں۔اچا تک وہ دو اجنبی عوراؤں کے ساتھ ایک مرد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کرزور سے کچھ کر بولیں۔

''ارے بھی آپ لوگ کون ہیں اور اس طرح منہ الحائے میرے کمرے ہیں کیے گھتے چلے آ رہے ہیں۔
آپ کو چوکیدار نے اندر کیے آنے دیا۔' ان کا لہجہ اس فدر کرخت تھا کہ آ نیوالوں کے چیرے ایک وم سے پھیکے پڑگئے اور قدم ای جگہ گڑ کررہ گئے۔ حید علی نے دور سے انہیں آتے ہوئے دکھ لیا وہ تیزی سے بھاگ کر کمرے میں آگئے۔ حید علی کو دیکھ کر اُن لوگوں کے چیروں کی میں آگئے۔ حید علی کو دیکھ کر اُن لوگوں کے چیروں کی میں آگئے۔ حید رعلی کو دیکھ کر اُن لوگوں کے چیروں کی میں آگئے۔ حید رعلی کو دیکھ کر اُن لوگوں کے چیروں کی میں آگئے۔ حید رعلی کو دیکھ کر اُن لوگوں کے چیروں کی میں آگئے۔

''ارے حمید بھائی آپ لوگ اس طرح اچا تک بغیر اطلاع کے کیے آگئے نون کردیے تو میں آپ لوگوں کے لیے گاڑی بھیج دیتا۔'' حیدرعلی کے لیجے سے حیرت کے ساتھ خوشی بھی جھلک رہی تھی۔

" ارے میاں یہ تہاری بہنوں کی ضدیقی کہ ہم اچا تک وہاں پہنچ کر حیدر کو جیران کر دیں گے۔لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ کے لیے ان لوگوں نے اس قتم کا

سر پرائز دیے سے تو برکر لی ہوگا۔ ''جیدرعلی کے بہنوئی نے دلی دلی چوٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ حیدرعلی خفیف ہوکر بات ٹالتے ہوئے میرائے کہنے گگے۔ ''سمیرا میری بہنیں ہیں میروی خدیجہ آیا ہیں اور میز لیخا آپی ہیں۔ بیز لیخا آپی کے شوہر حمید بھائی ہیں جو مجھے حقیقی بھائی کی طرح مانے ہیں۔''

سمیراکواس تفصیلی نعارف سے کوئی دلچیں نہھی۔ وہ بوٹے خشک انداز میں سلام کرکے ایک طرف کھڑی ہوگئیں اور ددنوں بہنوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے گئیں جن کے وجود پر گنوار بن کی چھاپ جھلک رہی تھی۔ دونوں نے شوخ پھولدار پرنٹ کے سوٹ پہن رکھے تھے۔ سرمیں ڈھیروں تیل چگ رہا تھااور خوب کسی جو ثیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ہاتھوں میں گولڈ کے ہوئے موٹ موٹ کھوال میں دنیا کے دار کا جل لگاہوا موٹ کے اس کی سرخی سے رکھے ہوئے ہوئے تھے۔ مقاور ہونٹ یان کی سرخی سے رکھے ہوئے تھے۔

''حیدر کہاں ہے ہمارے خاندان کا جراغ میری تو اسے دیکھنے کے لیے آئیکھیں ترس رہی ہیں کس چلتا تو اُڑ کر آجاتی اور اے اپنے سنے ہے لگا کر کلیجے ٹھٹڈا کر لیتی گرتمہارے بہنوئی کی بیاری نے مجھے مہلت ہی نہ دی۔'' خدیجے نے کہا۔

میں بھیرائے چرے پر نا گواری کے اثرات امجرآئے گھبرا کر بوکیں۔

''حيررآپ وياد ہے ناڈاکٹرٹے کہا تھا کہ کی باہر ہے آنے والے کی گودیں بابا کوند دیاجائے۔'' حيررعلی نے گھورکران کی طرف دیجھے ہوئے کہا۔ '' ڈاکٹر کی ایسی تھیں۔'' دھپ دھپ کرتے اندر چلے گئے اورآ یا کی گودیں اپنے کو لے کرآ گئے۔ '' لیجے سنجا لیے اپنے خاندان کے چپٹم و چراغ کو ۔۔۔'' وہ خدیجہ کی گودیس اس کوڈ التے ہوئے بولے۔ '' ارب میں قربان جاؤں بالکن باپ پر گیا ہے۔'' وہ چٹا چپ کی بلائمیں لیتے ہوئے بولیں۔ زلنجانے وہ چٹا کے کی بلائمیں لیتے ہوئے بولیں۔ زلنجانے ہوئے کہا۔ 'میں کی تقلید میں بلائمیں لے ڈالیس۔ حمید نے پھولا ہوالفا فہ ہر جھائے ہوئے کہا۔

" حیدر میال میہ ہم نتنوں کی طرف سے تہارے بیٹے کے لیے ہے۔"

"اس کی کیا ضرورت تھی حید بھائی آپ لوگ یہاں آگئے میرے نیچ کے سر پر ہاتھ رکھ کراہے دعا ئیں دیں میرے کیے اس سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے۔" حید رغلی نے محبت بھرے لیجے میں کہا۔ ادھراُدھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میراکوان لوگوں کی موجودگی ہے بے حدکوفت محسوں ہورہی تھی۔ دہ ڈررہی تھیں کہا گر کسی تہیلی

پیں برس رہا ہیں۔ یہ ہورہ ہی ورس و اور اسے ہے صدکو فت محسوس ہورہ ہی تھی۔ وہ ڈررہی تھیں کہ اگر کسی لی لی نے پہال ان کو دیکھ لیا تو وہ شرمندگی کی وجہ سے کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔انہوں نے تو شادی کے وقت سب جگہ یہ مشہور کررکھا تھا کہ وہ ہر گرفیملی میں بیاہ کر جارہ ہیں جو بے حدا آزاد خیال اور فیشن ایبل ہے۔آخر جارہ کی بین سے کہنے لگیں۔ ان سے ضبط نہ ہو سکا۔رو کھے بین سے کہنے لگیں۔ ان لوگوں کو لیے جا کر ڈرائنگ روم دم کے ان کے دارہ کے بین کے جا کر ڈرائنگ روم

محیرا آپ ان تونوں تو کے جا کر ڈرائٹ روم میں پٹھا نئیں میں قاسم سے کہہ کرکھانالگواتی ہوں۔' خدیجیکوان کے بات کرنے کا اندازا چھانہیں لگاوہ تیوریاں چڑھا کر کہنے کئیں۔

''جیمونی دلہن ہم لوگ اپنے بھائی کے گھر آئے یں۔مہمانوں کی طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا ہمیں شوق نہیں ہے۔' اڑلیخا بھی یول پڑیں۔

'' کھائے وانے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔'' ہے۔ہم لوگ کھاناوغیرہ کھا کر چلے تھے۔''

''اب آپ لوگ آج کی زات ہمارے گھر رہیں کے۔''حیدرعلی نے کہا۔

'' حیدر میاں آئی نہیں پھر بھی ہی آج مجھے بڑا ضروری کام ہے۔'' حمید نے عذر پیش کیا۔ حیدر علی خاموش ہوگئے۔لیکن ان سے دوبارہ آنے کا دعدہ لے لیا ان لوگوں کے جاتے ہی وہ تمیرا پر برس پڑے۔

'' کیا یمی ہیںتم لوگوں کے میز زیزی ایجو کیوڈ اور وہل میز ڈبی پھرتی ہوتمہارے گھر مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔'' وہ بے حد طیش میں بول رہے تھے۔

"اس میں اس قدررلیش ہونے والی کیا بات ہے۔ حیدران دونوں کو بھی تو چاہے تھا کہ آئے وقت کم از کم اینے جلیے درست کرکے آئیں۔ آپ کی عزت اور پوزیشن کا ہی خیال کرلیتیں۔" سمیرانے دھیمی آوازے جواب دیا۔

''واف ……ای ہے تہمارا کیا مطلب ہے کیاان کو یہاں آنے سے پہلے ہوئی پارلرکارخ کرنا چاہے تھا۔
سمبرا بیگم ہم سید ھے سادھے دیہاتی لوگوں کوائی بہچان
کرانے کے لیے لیمایوتی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور
نیہ بات تو تم کوشادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ حیدرعلی
نیہ بات تو تم کوشادی سے چواب دیا۔ ان کے لیجے سے
چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے
انہوں نے غصے سے کری کوزورے تھوکر ماری اور باہر نکل
گئے۔

سمیرا کے اس بدصورت روپے نے انہیں بہت مالوس کیا تھا۔انہوں نے حیدرعلی کوجتنی بردی خوثی دی تھی وہیں گھاؤ بھی ایسالگایا تھا جس کو بھرنے کے لیے مدتیں در کارتھیں۔ کئی دن دونوں ایک دوسرے سے تھنچے کھنچے رہے مگرایک گھر میں ایک جھت کے پنچے رہتے ہوئے یہ کہت تک چل سکتا تھا۔ آ ہتہ آ ہتہ بنچے کی موجودگی کھڑ

سیمرا کو کوئی پیجھتاوا نہیں تھا نہ ہی انہوں نے ایکسکیور کی ضرورت محسوں کی تھی۔ وہ تو ہمیشہ دوسروں کو ایکسکیور کی ضرورت محسوں کی تھی۔ وہ تو ہمیشہ دوسروں کو اینے سامنے جھکاتی رہی تھیں خود جھکنا نہیں سیکھا تھا اور ان کی فطرت کا بیدرخ بھی حیدرعلی کے سامنے آ گیا تھا۔ حیدرعلی کی طرف سے بدول ہونے کے بعد میراا بی پرانی روش کی طرف اوٹ آئی تھیں۔ سیر سیائے تقریح فنکشنز بارش و غیرہ میں این کی ولیجی بڑھتی گئی گھر شو ہراور بیچ بارٹیز وغیرہ میں این کی ولیجی بڑھتی گئی گھر شو ہراور بیچ دھیان نہ ہوتا ہی فیشن میگزین بھیلائے ڈیزائن نوٹ کو سیان نہ ہوتا ہی فیشن میگزین بھیلائے ڈیزائن نوٹ کرتی رہتی اور وہ معصوم بیج جس نے اتنی منتوں مرادوں کی حیت کرتی رہتی اور وہ معصوم بیج جس نے اتنی منتوں مرادوں کی محبت کرتی رہتی اور کی محبت کرتی رہتی اور کی حیت کرتی رہتی اور کے بعد د نیا میں آئی کھولی تھی ماں کی میٹھی اور یوں ہے آ شنا نہ ہو سکے ۔ کالی کلوئی اجبی شکلوں کے مدری ہوتا جارہا تھا۔ وہ دن بدن کمزور چڑ چڑ ااور بے حد درمیان رہتے رہتے وہ دن بدن کمزور چڑ چڑ ااور بے حد صدی ہوتا جارہا تھا۔

مجھی جھی حیدرعلی کے صبر کا پیانہ لبریز ہوجاتا تو وہ سمبراے اُلجھ پڑتے کیکن وہ اُن کی ہاتوں کوالیک کان ہے سن کر دوسرے کان ہے اڑا دیتیں ۔ انہوں نے اپنے لیے جس رائے کا انتخاب کیا تھاوہ آگے جاکر اس قدر

ناہموار اور پھر یلا ہو گیا تھا کہ اس پر چلتے ہوئے ان کے پیرشل ہوئے جارہے تھے۔لیکن اب وہ اتنی دور نکل آئے تھے کہ واپسی ممکن نہیں رہی تھی۔اور ان کے پاس سوائے خاموثی کے کوئی چارہ نہیں تھا سوانہوں نے بھی چپ سادھ کی رات گئے تھکن سے چور بدن لیے گھر آئے تو پڑ کر اس طرح سوجاتے کہ دنیاو مانہیا کا ہوش بھی

وقت بیزی ہے گزرنے لگا درمرادی تعلیم کا مسئلہ گھر میں ڈسکس ہونے لگا۔ حید علی کی خواہش تھی کہ مراد کومری کا نوشنٹ میں بھیج کر پڑھا کیں گے مگراچا تک میرا کی مامتا ہیں ار بھی اور وہ انگلوتے بیٹے کو اپنی آنگھوں کے مامتا ہیدار ہوگئی اور وہ انگلوتے بیٹے کو اپنی آنگھوں ہے اتنی دور جھیخے کے لیے تیار نہ ہو کیں۔ مجبوراً کراچی ہی کے ایک ایجھا اسکول میں اس کا ایڈ میشن کرادیا گیا۔ مال کی بھوا جھی نے مراد کو بے حد جھیڑ الواور غصے ور بنادیا گئی ہے تھا۔ وہ فررا ذرا می بات پر اپنی کلاس کے بچوں سے لڑتا جھیڑ تار ہتا۔ کس بیچ کی کا بیاں بھاڑ و بتا اور بھی کی کی بیاں بھاڑ و بتا اور بھی کی کی بیان بھی اتنی کیاں کے بچوں سے کی کیا بیاں بھاڑ و بتا اور بھی کی کی بیان بھی اتنی کیاں کے بیش بھی ملتی فائن بھی دیتا پڑتا گھر پر کمپلین بھی آئی لیکن میرا اسے حیدرعلی کی نگاہوں تک پہنچنے نہ دیتیں، خود میٹن کر کے بینے ویتیں۔ مائن کر کے بینے ویتیں۔

جرانی کی بات تو بہتی کے شکل وصورت کے علاوہ
اس کے اندر باپ کی ایک بھی خوبی نہ تھی۔ ساری عادتیں
اس نے ماں ہی کی ابتائی بھی خوبی نہ تھی۔ ساری عادتیں
اس نے ماں ہی کی ابتائی بھی اسے بھی غریبوں کے بچوں
سے بے صد نفرت تھی۔ خاص طور سے نوکروں کے بچوں
کے ساتھ تو وہ بے حدوجتیا نہ سلوک کرتا۔ بہت سے ملازم
اس لیے نوکری جھوڑ کر چلے گئے اور پچھ کو ممیرانے نکال
باہر کر دیا تھا۔ جب بھی اُس کی کسی بچے سے لڑائی ہوتی وہ
بمیشہ دوسرے کو ہی مور دالزام تھبرا تیں۔ بھی اگر حیدرعلی
میشہ دوسرے کو ہی مور دالزام تھبرا تیں۔ بھی اگر حیدرعلی
اسے ڈائٹ ڈیٹ کرتے مگر فورا ممیراالیے موقع پر بیٹے
اسے ڈائٹ ڈیٹ کرتے مگر فورا ممیراالیے موقع پر بیٹے
کے سامند کے کر

ر با ب ال کی شد پاکر دہ ادر بھی شیر ہوتا جار ہاتھا۔ بروں کا ادب لحاظ کر تا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ حیدرعلی نے کا م پاک بڑھنے اور دین تعلیم دینے کے لیے جومولوی

مقرر کیا تھااسے مراد نے ایک ہفتے میں ایسا تک کیا کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوااور پھر بھی محلے میں اس کی صورت نہ دکھائی دی۔

وفت ہر بات ہے بے نیاز ہوکر آگے بڑھتارہا۔ مراد نے میٹرک پاس کیا تو سمبرا نے اس کے دوستوں کو پارٹی دے ڈالی انہیں تو ہلا گلا کرنے کے لیے کوئی شہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا۔ کالج پہنچ کرتواس کے اور بھی پُر پُرزے نگل آئے۔ وہاں کا ماحول اسکول سے بالکل مختلف تھا۔ جس طرف نظر اٹھا تا ہے فکرے لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹولیاں قبیقے بھیرتی ہوئی دکھائی دیبتی۔ بہت جلدوہ ان سب میں گھل ل گیا۔ ویسے بھی سب اس کی اچھی شکل و صورت بڑھیا وقیمتی لباس سے غاصے مرعوب ہو چکے متد

سب کے بیج میں وہ راجہ اندرین کر اپنی بڑائیاں جماتار ہتا اور جب لڑکوں لڑکیوں کی سراہتی نظریں اس کا تعاقب کرتیں تو اس کی گردن فخرے اگر جائی آئی کھوں میں غرور کی پر جھائیاں اہرانے گئیں۔ انہی لڑکوں میں کچھ آوارہ تسم کے بھی تھے جو تھی وفت گزاری اور تفریخ طبح کی خاطر کالج آئے تھے اور باپ کی خون پسینے کی کمائی کو اپنی عیاشیوں پرلٹا کرتعلیم جیسی مقدس چیز کو بدنام کررہ تھے۔ مراد کو بھی ان لڑکوں نے اپنی لائن پرلگالیا۔ اور وہ تھے انہیں کے دیگ میں رنگ گیا۔ سگریٹ تو اس نے میں ان لڑکوں کے ساتھ رو کر میں ان کو ان کے ساتھ رو کر کے میاتھ رو کر کھی لڑکوں کے ساتھ رو کر کھی انہونی بات نہ تھی جمال کوئی روک ٹوک نہ ہو گئی۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہ تھی جمال کوئی روک ٹوک نہ ہو گئی۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہ تھی کی فراوانی ہواور سب سے بڑھ کر میبول پر پردہ ڈالنے جال کی فراوانی ہواور سب سے بڑھ کر میبول پر پردہ ڈالنے والی ماں ہو و ہاں قدموں کو بیکتے میں کیا درگئی ہے۔

ماں باپ دونوں نے اس کی طرف سے آتھ میں بند کرر تھی تھیں۔ حیدرعلی نے بھی خود کو بس روپیہ کمانے کی مشین بنار کھا تھا۔ اتناوقت بھی نہ تھا کہ یہ تو پیتہ کر لیتے کہ بیٹا تعلیم حاصل کرنے کی آٹر میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ اتنے مجھدار اور جہاں دیدہ ہونے کے باوجودوہ حالات سے اتنے مجبور تھے یہ احساس بھی نہ تھا کہ والدین کی قے داری محض اولا دکوعیش وآرام مہیا کردیئے ہے ختم نہیں ہوجاتی ان پرنظر بھی رکھنا پڑتی ہے۔ وہ تو اس وقت

چو تلے جب بی کام کارزائ آنے کے بعد مرادئ آگے پڑھائی کرنے سے انکار کردیا۔ وہ تو اس کو ہائیر اسٹیڈین کے لیے فارن بھیجنے کے خواب دیکھ رہے تھے مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کا خواب بندیلکوں تلے ابھر کر آخری سانسوں کی طرح ڈوب گیا۔

کالج کو خیر باد کہنے کے بعدائ کی آ دارہ گردیوں میں ادر بھی اضافہ ہوگیا تھا۔ اس کے دوستوں کی تعداد میں ادر بھی شامل تھیں جن کو دہ اپنی شاموں کو حسین ادر بھی شامل تھیں جن کو دہ اپنی شاموں کو حسین ادر بھی بنانے کے لیے اپنے پہلو میں لے کر گھومتار ہتا تھا ادر پھر ایک وفت ایسا بھی آ گیا جب لڑکوں کی تعداد بالکل گھٹ گئی صرف لڑکیاں ہی اس کی دلچیدیوں کا مرکز بالکل گھٹ گئی صرف لڑکیاں ہی اس کی دلچیدیوں کا مرکز کرنگل جاتا۔ ایک دن وہ حب معمول کسی نئے شکار کی مرکز کرنگل جاتا۔ ایک دن وہ حب معمول کسی نئے شکار کی مراد کی فوراً رال شہر گئی اس نے اپنی کار د ہیں گھری کردی اور لڑکی کو شائی سینٹر کے اندر جاتے دیکھ لیا۔ مراد کی فوراً رال شہنے گئی اس نے اپنی کار د ہیں گھری کردی اور لڑکی کے پیچھے خور بھی اس دکان کے اندر داخل کردی اور لڑکی کے پیچھے خور بھی اس دکان کے اندر داخل کردی اور لڑکی کے پیچھے خور بھی اس کی تو وہ اس کو لینے ہوگر چیزوں کی قیمت پو چھے لگا۔ دکا تدار اس وقت انفاق ہوگر چیزوں کی قیمت پو چھے لگا۔ دکا تدار اس وقت انفاق ہوگر کے لیے دکان کے اندر چھا گیا۔ سے اکیلا تھا۔ لڑکی نے اندر چھا گیا۔

مرادموقع کی تاک میں تھا۔ تیزی سے لڑکی کے قریب آ کر دھرے ہے نہ جائے کیا کہ لڑکی غصے ہے آگ بگولہ ہوکراول نول بکنے گئی۔ مراداس صورت حال سے گھبرا کر دکان سے باہر آنے لگالیکن چھے سے دکان دارنے اسے گھبیٹ کروہ مارلگائی کہ مرادکو چھٹی کا دودھ یاد آگیا۔

آس پاس کے لوگ جمع ہوکر تماشہ دیکھنے لگے انہی
لوگوں میں حیدرعلی کے پڑوی بھی موجود تھے۔مراد کو مار
کھاتے دیکھ کروہ آگے بڑھے اور دکا ندار کو بردی مشکل
سے مجھا بچھا کر ٹھنڈا کیا تب کہیں جا کرمراوی جان بچی
اور وہ وہاں سے سر پر پیرر کھ کر بھاگ نکلا۔ اس رات
پڑوی نے حیدرعلی کے پاس جا کرساری روواد سنادی اور
ساتھ ہی ہے بھی کہا کہ حیدرصا حب اپنے صاحبز اور کو
سنجال کر رکھیں آج تو ہیں نے دیکھ لیاکل اگر کوئی ایسا

واقعہ در پیش ہوا تو وہ جیل کی ہوا کھاتے نظر آئیں گے۔

حیدرعلی پر گھڑوں پائی پڑھیا۔ان کی نگاہیں شرم ہے زمین
میں گڑ کر رہ گئیں۔ پیشائی پینے ہے تر ہوگئی۔ ویسے تو
آزمانشوں کا سفر طے کرتے ہوئے انہیں مدت ہو چکی
سی اس بار تو ان کی برداشت کی ساری حدین ختم
ہوگئی تھیں۔ خاندانی عزت و شرافت کو چھ چورا ہے پر
دھیاں بھیر دی گئی تھیں جس پران کا دل آٹھ آٹھ آٹھ آنسو
رور ہاتھا اوراس سے پہلے کہ رسوائیوں کے چھنٹے ان کے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو مزید داغ دار کرتے اور وہ لوگوں سے
اُجلے دامن کو ان کی سر پرتی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ
اُخا کہ اس کو ان کی سر پرتی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ
جانے کی تیاری کرنے گئے۔

جانے کی تیاری کرنے گئے۔ حیدر کیا آپ ہم لوگوں ہے رشتہ تو ڈکر جارہے ہیں ۔ تعمیرانے ان کو ملازم ہے سامان پیک کراتے دیکھ کر سوال گیا۔ طاہری بات ہے جن رشتوں کو نبھاتے ہوئے بل صراط پر چلنے کا یقین ہونے گئے ان کو تو ژنا ہی ہڑتا ہے۔ حیدرعلی نے سرد لہج میں جواب دیا۔

کیکن آپ مراد کی بے راہ روی کی ساری ذیے داری ہونے کے ناطر رکھتے وہ کہاں ناطر رکھتے وہ کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے اس کے دوست کس ٹائپ کے جاتا ہے کس سے ملتا ہے اس کے دوست کس ٹائپ کے جس سبس تو باہر جاگر نہیں دیکھ سکتی تھی سمیرانے خود کو بے تصور ثابت کرنا جا ہا۔

درست فرمایا آپ نے مگریہ بات آپ اپنے کریبان میں منہ ڈال کر پوچھیں کہ کیا آپ نے بھے کو باپ ہونے کاحق استعال کرنے دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک جب بھی میں نے اُس کو کمی غلطی پر سرزلش کرنا عیامی آپ ای کے منہ پر اس کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے مجھے اُبھے پڑتیں اور میں ہمیشہ اپنا سامنہ لے کر رہ جاتا تھا۔ آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حدر علی کے لیج میں مطافہ اُنٹر آتا تھا سمیں الاحدادی

حیدرعلی کے لیچے میں طنز آئد آیا تھا۔ سمبرالاُ جواب ی ہوکر اِدھراُ دھر دیکھنے لگی۔ وہ جب میں سامان رکھوا کر چلے گئے۔ وہ حق دق می کھڑی دیکھٹی رہیں۔ حیدرعلی کے ساتھ گزارے دنوں میں کوئی چارم نہ تھا گر پھر بھی ایسا

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



لگ رہا تھا جیسے ان کے سرے سائبان ہٹ گیا ہواوروہ جھلتے صحرامیں تنبا کھری کھڑی رہ گئی ہوں۔

مراد رات کو گھر آیا تو خلاف معمول گھر میں سناٹا چھایا تھائی وی بھی بندتھا وہ دیے پاؤں مال کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سرتھامے اُداس بیٹھی تھیں۔

''کیابات ہے می کیا آج ڈیڈی سے پھٹرا ہو گیا ہے۔ ۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ختہیں اس سے کیا مطلب ہے کہ گھر میں کیا ہور ہا ہے۔اب تم خوش ہوجاؤ۔ تمہارے ڈیڈی تمہاری حرکتوں کی دجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔

سمیرانے جل بھن کر جواب دیا۔ مراد کی تیوریاں چڑھ گئیں اس نے کہا رہنے دیں می انہیں تو پہاں سے جانے کے لیے بہانہ چاہیے تھا۔ میں برا تھالیکن آپ تو ان کی بیوی تھیں کیا آپ کا رشتہ ان کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو وہ آپ کواس عمر میں تنہائیوں کے حوالے کر کے چلے گئے۔

مرادی باتوں میں وزن تھا مگر تمیرا بے حدجذباتی ہو رئی تھیں۔غصے سے کہنے لگیں۔اچھاتم اپنی منطق اپنے یاس رکھوا در مجھے اکیلاجی وڑ دو۔

پاس رکھواور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ جاتا ہوں مجھے بھی آپ کے پاس میٹھنے کا شوق نہیں ہے۔وہ برد بردا تا ہواو ہاں سے چلا گیا۔

تھیں اور اسے پلگوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ شاید بیان کے مبر اور حوصلے کا قدرت کی طرف سے انعام تھا کہ سب لڑکیاں اپنے گھروں میں خوش وخرم اور شادو آباد تھیں۔ داماد بھی بڑے لاگق ، مہذب اور کھاتے پہیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔

خدیجہ کے شوہر کا انقال ہو چکا تھا۔ بیٹی بیاہ کرسیات
سمندریار چل گئی تھی اور اکلوتے بیٹے کو بہولے اڑی تھی۔
اب حویلی میں مدت سے ان کی پاٹ دار آ واز گوجی نہیں
سائی وی تھی۔ جوڑوں کے درد نے انہیں مریض بناکر
سنتقل بستر پر ڈال دیا تھا۔ گھر میں نوکروں کے علاوہ کوئی
ایسا نہ تھا جس سے دو گھڑی بات کرے دل کا بوجھ بلکا
کرلیتیں۔ زلیخا بھی بیٹیوں کی شادی کے بعد اپنے نے
مکان میں شفٹ ہوچکی تھیں۔ اس ڈھلتی عمر میں جب
مکان میں شفٹ ہوچکی تھیں۔ اس ڈھلتی عمر میں جب
سہارامحسوں کرتی تھیں۔ جیدرعلی ہفتہ میں آیک آ وجہ چکر
سہارامحسوں کرتی تھیں۔ حیدرعلی ہفتہ میں آیک آ وجہ چکر
شفٹری ہوا کا جھوٹکا آ کر گزرگیا ہو۔ سارا دن وہ ڈال
سے بھڑی ہوئی کورنج کی طرح ادھر سے آدھر ڈولتی
سے بھڑی ہوئی کورنج کی طرح ادھر سے آدھر ڈولتی

نہ جانے سائیں حیدر کا فون کیوں نہیں آیا۔ وہ شہوت کے درخت پر نظریں جمائے سوچ رہی تھیں۔
سورج اپنی زم کرنوں کو سیٹ رہا تھا۔ اعلیا تک انہیں ان قد مول کی آ ہٹ شائی دی جن کی دھک وہ سوتے میں بھی اپنی دل کر جھایا چرہ کھل اٹھا نوری سے کہنے لگیں ۔ بھاگ کر جانوری سائیں حیدرآ گئے ہیں۔ نوری کیاریوں سے ہرے دھنے کی حدرآ گئے ہیں۔ نوری کیاریوں سے ہرے دھنے کی نازک نازک پیتاں نورچ کر بلو میں رکھتی جارہی تھی۔ نازک نازک پیتاں نورچ کر بلو میں رکھتی جارہی تھی۔ نازک نازک پیتاں نورچ کر بلو میں رکھتی جارہی تھی۔ تازک نازک ہیں اپنا بلوسنجالتی باہر کی طرف بھاگی۔

اتن دہر میں وہ مہر ہانو کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ حیدرعلی کو دیکھتے ہی مہر ہانو کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ صورت سے مہینوں کے بھارلگ رہے تھے۔ جال میں شکستگی تھی اور آئکھوں میں اداسیوں کا غبار چھایا ہوا تھا۔ وہ حیران پریشان می مستقل ان کی صورت دیکھے جارہی

مجھے پوچھو گینہیں مہر کہ مجھ پر وہ کون می قیامت

ٹوٹی جو میں اس طرح اپنے وکھوں کی گھری اُٹھا کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔حیدرعلی کی آ واز صدے ہے کرزرہی تھی۔

سائیں حیدر میہ آپ کا گھرے آپ جب جاہیں یہاں آئیں میں پوچھنے وال کون ہوئی ہوں گر مجھے آپ کی میہ اُدائی ضرور پریشان کررہی ہے۔ مہر بانو نے ہمدردی کے لیجے میں جواب دیا۔

ہاں ایک تم ہی تو ہو مبر جو میراد کھ بانٹ سکتی ہواور جس کے سامنے میں اپنے دل کا در دبیان کرسکتا ہوں۔
حیدرعلی نے اضر دگی ہے کہا۔ کچھ دیر کے بعد جب
ان کے اوسان ٹھکانے پرآئے تو وہ مکین لیجے میں اپنے دل کا سادادل مبر با نو کے سامنے اُنڈ بیلنے گے اور پھرآ خیر میں ان کا ہاتھ تھام کر مجبت ہے بولے میں تم ہے بہت شرمندہ ہوں مہر میں نے تم پر جو زیادتی کی تھی قدرت شرمندہ ہوں مہر میں نے تم پر جو زیادتی کی تھی قدرت نے مجھے اس کی بہت بردی سزا دی ہے کاش میں صبر اور حوصلے ہے کام لیتا اور اپنے رب کی دی ہوئی رحمتوں کا حوصلے ہے کام لیتا اور اپنے رب کی دی ہوئی رحمتوں کا شکرا داکرنے کے بجائے بینے کی آرڈ و میں بے چین نہ مولی رحمتوں کا موتا تو آئی بیدون نہ دی گھنا پڑتا۔ صدے ہوں کی آواز میں بے جین نہ موتا تو آئی بیدون نہ دی گھنا پڑتا۔ صدے ہوں کی آ واز میں جات کی آ واز

مجھی ہمی وہ جیران ہوکرسو چنے لگتے کہ سنگ دلوں کی اس دنیا میں شیشے جیسا شفاف اور نازک دل رکھنے والی اس عورت کا خمیر بھی یقینا محبت ہی سے اٹھایا گیا ہوگا۔

ویسے تو ان کاغم غلط کرنے کے لیے ڈھیر سارے پیارے رشتے موجود تھے۔گرسب سے زیادہ جسے دیکھ کر ان کی اُدای اور نا اُمیدی طمانیت میں بدل جاتی وہ عافیہ

کا دوسالہ بیٹاعمیرتھا۔گھر قریب ہونے کی وجہ ہے وہ اکثر اسے لے کرآ جاتی وہ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھتے اور گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلا کرتے و لیے بھی پیچگہان کے لیے ہمیشہ سے بڑی مانوس تھی وہ تو اس تگری کی ہرگلی کو ہے ہرایت پتقر سے واقف تھے۔ یہاں کا آسان بھی انہیں اپنا اپنا سالگنا زمین کے ذریے ذرے تک سے اپنائیت کی مہک پھوٹی ہوئی محسوس ہوتی۔

اس چھوٹے سے خوبصورت شہر سے ان کی زندگی کی ڈھیروں یادیں وابستہ تھیں۔ یہاں کی شنڈی ہواؤں نے ان کو کس شنڈی ہواؤں نے ان کو کس شنیق ماں کی طرح بجین میں ہولے ہولے تھیکیاں دے کرسلایا تھا۔ فضاؤں نے لڑکین کی پُر پیج گلیوں سے نکل کر جوانی کے لہلتے گلشن میں واخل ہوئے دیکھا تھا۔ ای سرز مین پر وہ مہر بانو کو دیکھ کر اپنا ول ہار بیٹھے تھے۔ وہ یہاں آ کر کیسے نہ سکون پاتے ۔ بھی تھی بند سکون پاتے ۔ بھی تھی بند سکون پاتے ۔ بھی تھی بندا میں نظریں بندامت کی اتھاہ گہرائیاں ان سے اکثر اپنوں نے نظریں بندامت کی اتھاہ گہرائیاں ان سے اکثر اپنوں نے نظریں بندامت کی اور جانب موڑوہے۔ بالیے میں وہ اپنی سوچوں بنار شکی اور جانب موڑوہے۔

وہ روزانہ فجر کی نمازے فارغ ہوکر کھیتوں کی طرف نکل جاتے دور تک بچھی ہوگی سبزے کی چادر آنکھوں میں عجیب کی محفظ کی احساس بخش دی وہ آگے ہوئے موسے جاتے۔ موٹے موٹے سنوں سے لیٹی ہوئی بزم و نازک بہلیں ہوا کے شریع جھوٹوں سے انکھیلیاں کرتی نظر آئیں۔ بہلیل ہوا کے شریع جھوٹوں کے انکھیلیاں کرتی نظر آئیں۔ انکھیلیاں کرتی نظر آئیں۔ پہلیل ہوئی ساتھ ساتھ چھوٹوں کی تیز جھالی۔ وہ تھک کرکی بڑے درخت کے بیٹے پھوٹوں کی تیز جاتی دو خت کے بیٹے پھر پر بیٹے جاتے ۔ خت کی ہوئی ساتھ ساتھ جاتی ۔ وہ تھک کرکی بڑے درخت کے بیٹے پھر پر بیٹے موائے وہ تھی ان کی روح جاتی جاتے ۔ خت کی ہوئی ہوا کے زم سبک رفتار جھو تکے ان کی روح کی ان کی روح کے بیڑ دوں کی سرائے گھور احساس لہرانے لگتا درخت پر بیٹھے خوش الحان پر ندوں کی مسیقی بولیاں ذہن پر وجد سا طاری کر دیتیں سامنے کھور میں مورہ رخن کی ایک آئیت یاد آ جاتی اور آئی تھیں بند کر کے مورہ رخن کی ایک آئیت یاد آ جاتی اور آئیکھیں بند کر کے مورہ رخن کی ایک آئیت یاد آ جاتی اور آئیکھیں بند کر کے کورٹ کی کا ترجمہ دیرائے لگتے۔

''اورتم اینے پر در دگار کی کون کون می نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔'' کچھ دریہ بعد جب سورج کی آٹری تر چھی کر نیں پام اور تھجور کے چھدرے بتوں سے چھن کر زمین پر



دفت اس کی جابیاں گھر میں بھول گئے تھے۔ مراد وہاں جانائبيں جا ہتا تھا۔ ناظم آبادان دنوں خاصہ غیر آبادعلاقہ تھا۔ جہاں مراد کی دلچین کے لیے پچھ ندتھا۔ مگر تميرانے اس کی باتوں پرتوجہ نہ دی اور بیہ کہہ کراہے خاموش کرا دیا كرتمهارے كيے يہاں اور وہاں سے كيا فرق يونا ہے۔

ہ تم کون ساچوہیں گھنٹہ گھر میں رہتے ہو۔ اس دن وہ کار لے کر گھر سے نکااتو کسی گرلز اسکول كے سامنے سے گزرتے ہوئے اے ایک لڑ کی نظر آگئی۔ جوبر ہے پُر وقارانداز میں نے تلے قدم اٹھاتی چکی آرہی تھی۔لڑکی کے چیزے پرغضب کی کشش تھی اور اس کی یے داغ گوری رنگت کے روشنیاں ی پھوٹی برارہی تھیں۔اس کے سر پرسلیقے ہے اسکارف بندرھا تھا اور دونوںشانوں پر فیروزی کلف داروویٹ پھیلا ہوا تھا۔

مراد وہاں رُک کر کھڑا ہو گیا اور للجا کی نظروں سے اُس کے ہوش زباحس کا نظارہ کرنے لگا اگر پچھلا تجربہ ذبمن میں محفوظ ہوتا تو وہ کی گھٹیا حرکت ہے گریز کرتا مگر وہ مراوفقا سدا کا بےشرم ....اس نے اپنی کارلژ کی کے ينفي لكا دى ادرا مندا منه چلنے لگال الركي في يہلي تو كوئي توجیندوی مزے سے خرامال خرامال چلتی رہی مگر احا تک اس کی چھٹی حس نے اے احساس ولایا کہ کوئی اس کا پیچیا كرر ہا ہے اس نے اپن حال تيز كردى اور يتھيے مؤكر و یکھتے ہی ایک نامعلوم ساخوف چھلانگ مار کرانس کے وجود میں سرایت کر گیا۔

وو تیز کیز قدموں ہے چلتی اینے گیٹ پر پہنچ گئ اور باہرے کھلنے والالاک کھول کر گرتی بروتی گیٹ کے اندر واخل ہوگئی۔ اور پھر گیٹ کی جھری ہے آ تھ لگا کر باہر کی طرف و مکھنے تکی اور بیدد مکھ کراس کو چرت کا شدید جھٹکا لگا كه وه سياه رنگ كى كار جھے كوئى نوجوان چلار يا تھا اور جو اب تک چیونیٰ کی رفتارے اس کا پیچیا کررہی تھی۔ تیزی ے فرائے بھرتی ہوئی آ کے نکل گئی۔ وہ ڈمگاتے قدموں سے اندرآئی تو نظروں نے سب سے پہلے مال کو شؤلا اور بیدد کھے کراس کے تیزی سے دھڑ کتے ہوئے دل کو ذرا سکون مل گیا کہ مال کمرے میں موجود نہیں تھیں دوسرے کمرے میں کی کام میں مصروف تھیں ورنداس کی اُژی اُژی رنگت اور سراسیمگی دیکھ کریریثان ہوجاتیں

لومنح لكتين تؤوه چونك بزت اورائه كرگفر كي طرف چل دیے جہاں مہر بانو بڑے سے دنگین دستر خوان کے ساتھ آ تکھیں بچھائے ناشتے پر اُن کی منتظرِ ہیکھی ہوتیں۔ وو نورس کے ہاتھ کے ہے ہوئے دیکی تھی کے ختد لذر یرا مخصاور تاز ہ شکار کیے ہوئے فرائی بٹیر بردی رغبت ہے تھاتے۔ناشتے سے فراغت یا کروہ مردانی بیٹھک میں آ كر بينه جاتے جہال ملاقاتی جھوٹے چھوٹے مسائل لے کران کے انتظار میں ہیٹھے ہوتے کام کے سلسلے میں ان کا بھی روزانہ اور بھی دوسرے تیسرے دن کراچی آنا جانا لگار ہتا مگر اس کوچۂ ملامیت کی طرف زخ کرتے

ہوئے اُن کی روح کانپ جاتی۔ چیدرعلی کے جانے کے بعد مراد کو بالکل کھلی چھوٹ مل گئی تھی تھوڑ ا بہت جو لحاظ یا ڈرتھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ را کوتو وه کسی گنتی میں ہی نہیں لا تا تھا۔اس کی زندگی ہیں لا کیوں ، ڈینس دوستوں اور کلب تک محدود ہوکر رہ گئی تھی۔گھر پر ہوتا تو کمرہ بند کر کے گچر، بے ہودہ تہذیب و اخلاق ہے گری موویز دیکھنااس کاپیندیدہ مشغلہ تھا۔ میرا دل ہی ول میں اے و کیورکر گردھتی رہتیں۔ ویسے بھی حیدرعلی کے جانے کے بعدوہ بالکل بچھ کررہ گئی میں۔خود ترسی کا شکارسمبرا پہروں آ سان کی لامحدود وسعتول میں نظریں جما کر نہ جانے کیا کھوجتی رہتیں اب انہیں اپنے مشاغل ہے بھی کوئی دلچیں نہ رہی تھی۔وہ جو كبهي محفلول كي جان مجھتي جا لي تھيں اور جن کے بغير سب کو ہر محفل پھیکی اور ہے رنگ لکتی اب دن رات گھر میں تنہا پڑی اپنے مقدر پر آنسو بہایا کرتیں۔ سب ہے زیادہ انہیں کوفٹ کا سامنااس وقت کرنا پڑتا جب کوئی ان ہے حیدرعلی کے بارے میں النے سید تھے سوال کر تااس وقت ان کے دل کی گہرائیوں ہے بس یمی آ واز آتی۔ كيے كهدوول كر مجھے چھوڑ وياہے اس نے باہتاتہ سی مربات ہے رسوائی کی وْ يَفْسَ كَى بِيكِنَّ وِدِنَّ وَكُثُّى أَنْهِينَ كَالْمِنْ كُودُورُ تَى جَسَ کے چپہ جیہ سے حیدرعلی کی یادیں وابستہ تھیں اور جب دل کی ہے گلی حد سے بڑھنے گلی تو وہ کوتھی میں چوکیدار کو جِيورُ كُرِ ناظم آباد كے اس بنگلے میں منتقل ہوگئیں جو حيدرعلي

نے حال ہی میں بنوایا تھا۔ اتفاق سے حیدرعلی جاتے



اور پھر سوالات کی ہو چھاڑ شروع ہوجاتی وہ اس وقت ویسے ہی اس قدر نروس ہورہی تھی گھیرا ہٹ میں سب کچھ اُگل دیتی۔اس کے بعدان کا جو جواب ہوتا وہ اس کورٹا ہوا تھا۔

ہوں ہے۔ بہر نکنے کی میں تو پہلے ہی تہمارے گھرسے باہر جائے کے خلاف تھی مگرتم باپ بیٹی میری سنتے کب ہو۔

اب وہ اُن کو کیسے سمجھاتی کہ یہ جاب وہ اپنے کسی شوق کے لیے نہیں کررہی تھی بلکہ اس کا مقصد اپنے ابو کے شانوں کا بوجھ ہلکا کرنا تھاجومہنگائی کی چکی میں اسکیلے پس رہے تھے وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی جا کراپنے بستر پر دراز ہوگئی۔ ذہمن اس قدر بوجھل ہور ہاتھا کہ اس نے چینج بھی نہ کیااور پھرسو چتے سوچتے اس کی آ نکھ لگ گئی۔

ڈ مھا نکوتو پیرکھل جاتے اور پیرڈ ھا نکوتو سر زگارہ جاتا۔ کرن ان کی اکلوتی لڑکی تھی جو مال کے کلیجے کی شخندگ اور باپ کی آ نکھوں کا تاراتھی ۔ آ فاق احمدا پنی بٹی کو جنون کی حد تک چاہتے اس کے منہ سے نکلی ہر بات ان کے لیے حدیث کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بڑے فخر یہا نداز میں کچھ شک بھی نہ تھا کہ کرن واقعی ہزاروں میں نہیں تو میں کچھ شک بھی نہ تھا کہ کرن واقعی ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں ایک ضرورتھی۔

بچین ہے ہی برئی حساس اور ذہین تھی تعلیم حاصل کرنے کا اے ہمیشہ ہے بہت شوق تھا مگر اپنے حالات کو دیکھ کر اس نے لی ایڈ کرنے کے بعد گرلز اسکول میں جاب شروع کر دی تھی اے اسکول جاتے ہوئے ایک

سال سے زیادہ ہو چکا تھا گرایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے اس کو کئی وہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا میں ہوئے ہیں ہوائی کا سامنا کرنا پڑتا میں پہلاموقع تھا کہ اسے اس کوفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
''کرن کب تک سوتی رہوگی۔ شام ہونے والی سے۔'' مال کی آ واز اس کے کا نوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھا۔ اٹھ گئی۔ سامنے کھڑکی سے جامن کا درخت نظر آر ہا تھا۔ جس پردھوپ کی کرنیں ہوئے ہولے کا نیپ رہی تھیں۔ ہاتھ میں چلی گئی جائے بنا کر اس نے اپنا چھولدارگ بھرا اور ماں کے جھے کی جائے بنا کر کینٹی میں چھوڈ کر اپنے ہاتھ میں چائے ہے گہرا گئی میں چھوڈ کر اپنے ہاتھ میں چائے ہے گہرا گئی میں چھوڈ کر اپنے ہاتھ میں چائے ہے گہرا گئی میں جھرا گئی ہے۔ بھرا گئی جائے اور میں جائے ہیں جیرا گئی ہے۔ بھرا گئی ہے ہے کہ کہرا ہو ہے کہ ہے کہ ہے کہ کینے ہیں تھو کر دوسے ہو گئی ہے ہے کہرا گئی ہے۔ بھرا گئی ہے ہے ہمرا گئی ہے۔ بھرا گئی۔ اور جھیت پرآ گئی۔

مان ستھری بڑی سی حجیت پرآگراہے ہمیشہ ہے بہت سکون ملتا اور اس کا دل اپنے مرحوم دادا گی مغفرت کے لیے دعا گوہوجا تا جو در شدمیں بیدمکان اس کے ابو کے نام کر گئے تھے۔

ال نے مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے آسان کی طرف و یکھا جہاں اور سے لگاتے ہوئے ہوئے آسان کی طرف و یکھا جہاں و وہتے ہوئے سورج نے وحشت ناک سرخیاں بھیلا رکھی تھیں۔ ہوا کے جھونکوں میں نمی ر پیٹھ کر ر چی ہوئی ہوئی کی پر پیٹھ کر ملکے سپ لینے گی اور پھراس کا دھیان دو پہر والے ملکے سپ لینے گی اور پھراس کا دھیان دو پہر والے واقعے کی طرف جلا گیا۔

واُتِعَ کی طرف چلاگیا۔ آخراس اجبی کومیرے مکان کی شاخت کرنے کی کیا ضرورت پیش آگئی تھی۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ کسی اچھے بھلے گھر کا لگ رہاتھا۔ گاربھی قیمتی تھی لیکن حرکت گلی کے آ دارہ لڑکوں جیسی کی تھی۔وہ اُلچے کرسوچ رہی تھی لیکن ذہن کی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا۔

عائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے اس نے آسان کاطرف دیکھا۔ دن جرکے تھے ہارے پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جامن کے درخت پر چڑاوں کا شور بڑھتا جار ہاتھااور جیت پرسرمگ شام اتر آئی تھی وہ خال کے لئے کرنے آگئے۔ ملاؤم نے جاول کی دیکھی دم پررکھی ہوئی تھی اور

ھنٹوم نے حیاول کی دیکی دیم پررتھی ہوئی تھی اور کڑھی میں بگھار لگانے کی تیاری کررہی تھیں گھر میں کڑی ہے اورز ریے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔

آ فاق احد کوشردع ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد



کھانا کھانے کی عادت تھی۔ وہ نماز کے لیے مجد جانچکے تھے۔

ان دونوں ماں بیٹی نے بھی ایک ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ آفاق احمد کے آتے ہی کرن نے تحت پر دسترخوان بچھا کر کھانالگادیا۔ایک دم آفاق احمد کو کچھ یاد آگیادہ کھاناا بنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولے۔ آگیادہ کھانا بنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولے۔

''ارے بیگم وہ تیسرے نمبروالی کلی میں جوسرمگی بنگلہ ہے جسے تم بھوت بنگلہ کہا کرتی ہو وہ اب انسانوں ہے آبادہو گیاہے۔''

چلویہ تؤ اچھا ہوا ہر وقت اندھیرا پڑا رہتا تھا مجھے تو ادھرے گزرتے خوف آتا تھااب کم از کم روشیٰ تو ہوگ۔ کلثوم خوشی ہوکر کہنے لگیں ۔اور پھر پانی کا گلاس منہ ہے ہٹاتے ہوئے بولیں۔

''آپ نے پیتہ بھی کیا کون لوگ ہیں نے لوگوں کے بارے میں اتنی معلومات تورکھنی جا ہے۔''

ہاں مجد میں آوگوں سے بیسنا ہے کہ کوئی سیٹھ حیور علی ہیں جوخودا پنی بڑی بیگم کے ساتھ سندھ میں رہے ہیں۔ یہاں ان کی دوسری بیوی ادرایک جوان بیٹا ہے۔ جو یہاں آ کرآ باد ہوگئے ہیں۔آ فاق احمد سے تفصیل بن کر کرن کے کان کھڑے ہوگئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یقینا وہ کاروالاوہی امیرزادہ ہوگا۔

چلوا چھاہے اگر وہ اس محلے میں رہنے کے لیے آیا ہے تو کسی ایسی ولیکی حرکت کرنے سے پہلے اس کوسو بار سوچنا ضرور پڑے گا۔اس خیال سے اس کو کافی تسلی ہوگئی حالا نکہ رہے بھی اس کی غلط نہی تھی ۔

وافعی دو ہفتے خیریت سے گزرگئے مگر ایک رات جب وہ گھر کے کام نمٹا کرمنج اسکول کے لیے کپڑوں پر استری کرر بی تھی کہ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ کرن کا دل ہول گیا۔ رات کے گیارہ ہے تو آج تک بھی کسی نے اس کوفون نہیں کیا تھا۔

اسلام آبادوالے خالو کی طبیعت کافی دن ہے خراب چل رہی تھی۔ کہیں ان کوتو کچھ نہیں ہو گیااس نے استری کا سور کی جند کر کے فون اٹھالیا اور جیسے ہی اس نے ڈرتے ڈرتے میلو کہا تو دوسری طرف سے کسی کی مردانہ اجنبی آ واز آئی۔

کرن کے سارمے بدن میں غصے کی لہر دوڑ گئی اس نے بختِ کہج میں کہا۔

'' کون ہوتم ختہیں اتی تمیز بھی نہیں کہاتی رات کو کسی شریف گھر میں فون نہیں کیا جا تا۔''

ریکیکس مس کرن آ فاقی دیکھیے اتنا غصہ صحت کے لیے مصر ہوتا ہے میں آپ کا نیار ٹروی مراد بول رہا ہوں۔'' کرن غصے سے چلبلا کر بولی۔

''تم مراد ہو یا نا مراد مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میں تہارا بائیوڈیٹا نہیں پوچھر ہی ہوں یہ بتاؤتم کومیرا فون کہاں سے مل گیا۔

''جھوڑی بس آپ بیجان کر کیا کریں گی بس یوں سمجھ لیں کہ جن کے جذبوں میں سچائی ہوانہیں ڈھونڈنے سے خدابھی مل جاتا ہے۔''

کرن کھول کر رہ گئی اس نے زور سے شف اپ کتے ہوئے فون کاٹ دیا۔

ر مصورت حال کرن کے لیے انتہائی پریٹان کن تھی اس کی تبجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ اس مصیبت سے کس طرح چھنکارا حاصل کرے جو پیٹھے بیٹھائے اس کے گلے رہائی تھی۔سب سے زیادہ تو اس کواس بات کی پریشانی تھی کہ وہ اس بارے میں تسی سے پچھ کہہ بھی نہیں عتی تھی۔ مال سے کہنے کا تیجہ تو اسے معلوم تھا اور باپ کے آگے شرم سے زبان نہ تھلتی ۔

اس دن اسکول میں بھی وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ لیخ بر یک میں وہ خاموثی ہے آ کراسکول کے گراؤنڈ میں بیچ پر بیٹھ گئی اسے ریم بھی پیان شاکہ اس کی کولیگ اور بچپن کی بے تکلف میں نوشین کب دھیرے سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔اس کے آ ہت ہے کھٹکارنے پرکرن چونک پڑی۔

'' خیرتو ہے کیا سوچا جار ہا ہے؟ ویسے تمہاری محویت تو کچھاور ہی بتار ہی ہے۔لگتا ہے کہتم نے راتوں کو جاگ جاگ کر تارے وغیرہ گنتا شروع کردیے ہیں بھئ جمیں بھی تو بتاؤیار وہ خوش نصیب آخر ہے کون؟'' نوشین کی آئجھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔

'' فضول باتیں مت کرونوشی، پہنرافات تہیں کو مبارک ہوں۔ دنیا میں اس کے علاوہ بھی بہت سے غم



رکاوٹ بھی دورکرنے کے لیے تیار تقالیکن اس سے پہلے وہ کرن کی مرضی معلوم کرنا جا ہتا تھا۔

وہ کرن کے لیے اس حد تک بے قرار تھا کہ اس کو مخص اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس محلے کے لڑوں سے دوئی کا سارا جغرافیہ معلوم کرلیا ایک لڑکی نے اور اس کا سارا جغرافیہ معلوم کرلیا ایک لڑکے نے تو مراد کوکرن کا موبائل نمبر بھی بہن کی ڈائری سے نوٹ کر کے اسے لاکر تھا دیا۔ اس کی بہن کرن کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے اسکول میں پڑھتی بہن کرن کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے اسکول میں پڑھتی تھی لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ جوا اور کرن نے بردی کرفتائی سے بات کر کے فون بند کردیا۔

ایک دن اس نے ہمت کرے گرن کو کسی بچے کے ہاتھ سرخ گلاب کا بگے اور کارڈ بھیجا مگراس طالم لڑگی نے کارڈ کو بغیر پڑھے پرزے پرزے کر کے بموامیں اچھال ویا اور پھولوں کواپنی سینڈل کی ایڑی سے کپلتی آگے بڑھ

کیکن مرادتو اس کواس کی خوشی اوراس کی مرضی ہے
اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کو امید تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن
کرن کے دل کی بنجرز مین پراپنی محبت کا نئے بودے گا۔اور
اگر دہ سیدھی طرح راہ راست پرنہ آئی تو پھراسے کوئی اور
راستہ اختیار کرنے میں بھی تائل نہ ہوگا مگر وہ اس سے
دست بردار ہونے کوئی صورت میں تیارنہ تھا۔

اور پھرایک دن قسمت ہے اس کو بیموقع خود بخو دمل گیا کہ دہ کرن سے بات کرسکے۔اس دن کرن اسکول پنچی تو موسم کے تیور بہت خطرناک ہورہے تھے آسان پر

ہیں۔''کرن نے تیوریال پڑھاکر غصے ہے جواب دیا۔ ''سوری یار بیل مذاق کر رہی تھی۔اچھا خیراب بناؤ کہ کیابات ہے۔''نوشین شجیدہ ہوکر یولی۔ کرن نے سوچا نوشین کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوسکتا ہے دہی اس کے مسئلے کاحل تجویز کر سکے اس نے نوشین کوسب کچھ صاف صاف بتادیا۔

کمال ہے کرن اتنی کی بات پر بیٹھ کرمنہ بسور نے لگیں ارے ڈیئر بہی تو ہم جیسی ڈل کلاس لڑکیوں کا بڑا المیہ ہے کہ ہم اگرا بنی مجبور یوں کے تحت گھروں سے قدم نکالیس تو یہ مجنوں کے بیٹے اور فرہاد کے جانشین ہرجگہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے رہتے ہیں نوشین نے کہا۔ درہانی ہور ہی تھی۔

'''اس کی بھی ایک صورت ہے کہتم کو ہمت سے کام لیٹا پڑے گا بھی اس پر اپنی کمزوری نہ ظاہر کرنا ورنہ وہ تنہیں ہرطرح بلیک میل کرنے کی کوشش کرتارہے گا۔'' نوشین نے تجربے کاراشائدازہے کہا۔

'' ہاں بیرتو کرنا ہی پڑے گا۔'' کرن مری مری آ واز سے بولی۔ بریک ٹائم ختم ہور ہاتھا دونوں اپنی اپنی کلاسوں میں چلی گئیں۔ میں چلی گئیں۔

مرادکواس محلے میں آئے ہیں پہیں دن ہورہ تھے۔مگر کرن کا تصورا یک لمح کے لیے اس کے ذہن سے نہیں ہٹ رہاتھا۔

وہ اپنی کیفیت پرخود بھی جیران تھا۔ آج تک اس نے بھی کسی لڑی کواس طرح ذہن پر طاری نہیں کیا تھا۔ لڑکیاں تو خود ہی اس کی چار منگ پر سنٹٹی پر مرفق تھیں۔ جس لڑک ہے بنس کر بات کر لیتا وہ خود کو خوش نصیب بھتی پیدکون می انو کھی لڑکی تھی جواس کے سائے ہے بھی بدکتی تھی۔

ویسے تو اس کے لیے کرن کا حصول اتنامشکل نہ تھا جب چاہتا اپنے دوستوں ہے اس کواٹھوا کر ہوس کی آگ بجھا سکتا تھا مگر نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جو اس کو کرن کے ساتھ زیادتی کرنے ہے روک رہا تھا۔ وہ اس کو باعزت طریقے ہے اپنی زندگی کا ہم سفر بنانے کا خواہش مند تھا اور اس کے لیے وہ بردی ہے بردی سیاہ بادل منڈ لارہے تھے اور وقفہ وقفہ سے دھیمی وہیمی کی پھوار بڑر ہی تھی۔ کرن اسکول کے گیٹ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ ایکدم سے بارش نے زور پکڑلیاوہ پناہ لینے کے لیے کمی مکان کے نیچے آگر کھڑی ہوگئی۔

اس دفت نہ جانے کدھرے مراد کی گاڑی آ کراس کے قریب رک گئی۔ کرن کا دل دھک سے ہوگیا۔ ہاتھ پیرخوف سے شنڈے پڑنے لگے ادر گلاخشک ہوگیا۔

کرن آج تہمیں میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا وہ اس کے قریب آکر بولا۔ کرن کی اوپر کی سانس او پر اور نیچے کی نیچے رہ گئ اس نے ہمت کر کے مراد پر چھتی ہوئی نظر ڈالی اور تگئ کیچے میں کہنے گئی۔ آخر آپ خود کو سجھتے کمیا جیں۔ میں آپ کے کمی سوال کا جواب وسینے کی پابند نہیں ہوں پلیز آپ یہاں سے چلے جا تھی۔

بہ میں میں ہم سے بیہ پوچھے بغیر ہر گزنہیں جاؤں گا کہ مجھ سے اتن نفرت کیوں کرتی ہو۔اس کی وجہ ریو نہیں ہے کہتمہاری زندگی میں کوئی اور آچگا ہے۔

کرن اس کی اس بات پر بری طرح جسنجلا گئی اس غصر سیکیا

ے سے ہیں۔ مسٹراس فتم کے ذاتی سوال پوچھنے کا آپ کوکو کی حق نہیں ہے۔ اور نہ میں ان فضول باتوں کا جواب دینا ضروری مجھتی ہوں۔''

'' تیکن بیمیری زندگی اورموت کا سوال ہے بیاتو تم کو بتانا ہی پڑے گا۔''مراد نے مرخ سرخ آ سمس نگال کر اس کے چبرے پرنظریں جما کر کہا۔کرن شیٹا کررہ گئی۔اس نے اپنی نظریں بیٹی کرکے آ ہستہ ہے کہا۔ ''میری بات چھوڑیں کیکن آپ جو پچھ چاہتے ہیں

، من میں ہے۔ ''کیوں ممکن نہیں ہے یہی تو میں تم سے بوچھنا جا ہتا

ہوں۔''مرادئے پیشائی پربل ڈالتے ہوئے کہا۔ ''اس لیے کہ میں ایک غریب گرشریف اورغیرت مند باپ کی بٹی ہوں ہمارے گھر بیٹیوں کوکسی دولت مند کی خوشی کے لیے ہجینٹ نہیں چڑھایا جا تا۔اس لیے میرا آپ کو بہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کرناطہ جوڑلیں اور پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔

میں کسی صورت بھی آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اس کے ماتھے کی شکنوں کی پروا کیے بغیر نہ جانے کیسے اتناسب کچھ کہدگئی۔

مراد کاچرہ دھواں دھوان ہوگیا۔اس نے ذراجھنجلا کر کہا۔لیکن میں ان نضول باتوں کوئیس مانتا۔ میں ہراس دیوار کوگرانے کی ہمت رکھتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان حائل ہوگی۔ میں تہمیں ہرحال میں اپنا کر رہوں گا اور اس کے لیے مجھے کی حد تک بھی جانا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجھے میرے اس ارادے سے کوئی نہیں باز رکھ سکتا نہ میرے پیز منس نہ تمہارے والدین اور نہ تم باز رکھ سکتا نہ میرے پیز منس نہ تمہارے والدین اور نہ تم اس نے کرن کی طرف انگی ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کرن کی طرف انگی ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی امارات کے زعم میں براج چڑھ کر بول تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ زندگی کے بیٹ چیو جواب دیا۔ کے بیٹ چیواب دیا۔ کرن نے طزید مسکرا ہوئے کے ساتھ جواب دیا۔ کرن نے طزید مسکرا ہوئے کے ساتھ جواب دیا۔ کرن کے بیٹ خرور تھی مگر مراد کو اس کی سچائی سے کہ ان کا زندہ واپ کو جواب دیا۔ کوئی تھی انکار نہ تھا گراس کے باوجود وہ کرن کو بھی کھونا نہیں جاتا تھا۔ کرن کے بیٹ پرزندہ رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں جاتا تھا۔ کرن کے بیٹ پرزندہ رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں جاتا تھا۔ کرن کے بیٹ پرزندہ رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں جاتا تھا۔ کرن کے بیٹ پرزندہ رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں جاتا تھا۔ کرن کے بیٹ پرزندہ رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں جاتا تھا۔ کرن کے بیٹ پرزندہ رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں جاتا تھا۔ کرن کے بیٹ پرزندہ رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں

ہوئے آ ہستہ ہے کہا۔ کرن میں ترہے صرف التجا کرسکتا ہوں زورز بردی کا تو میں خود بھی قائل نہیں ہوں۔ کیا تم میرے دامن کو خوشی کے بھولوں ہے نہیں بحر سکتیں۔ بولو کرن تمہاری ایک ہاں یا نال برمبری زندگی کا دارو مدارہے۔'اس کے لیجے ہے توٹ کر دکھ برس رہاتھا۔

كُرْسِكَنَا بَهَا۔''اس نے اپنے تڑینے محلتے دل کوسنیا لتے

ایک کیجے کے لیے کرن ڈگھا گئی لیکن اس نے اپنے سنسناتے دماغ پر قابو پاتے ہوئے آ ہت ہے کہا۔

''مرادصاخب میں آپ کوکوئی خوب صورت دلاسا نہیں وے سکتی۔ کیکن آپ ہے ایک التجا ضرور کرسکتی ہوں۔ پلیز آپ اس طرح ہار ہار میری راہوں میں آ کر میری بدنا میوں کا ہاعث نہیں بنیں۔''

مرادنے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کرن کی طرف دیکھا نہ جانے کیوں اسے اب لگا جیسے یہ جملہ ادا کرتے وفت کرن کی ٹگاہوں میں وہ نفرت اور غصہ نہیں تھا۔ وہ ایک بوجھل سانس لیتے ہوئے سامنے والی رومیں گے ہوئے یرر کھا تھا جو خاص موقعوں پر ٹکالا جاتا تھا۔ کرشل کے ہوے ں مجھ سے گلدان میں گلاب کے خوش رنگ پھول مہک رہے تھے ورت اور پکن سے بہت اچھی خوشبو میں اٹھ رہی تھیں۔

''معلوم ہوتا ہے آج کوئی خاص مہمانوں کوانوائٹ کیا گیا ہے ۔ مراد نے بالوں پر جلدی جلدی برش پھیرتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔

'' ہاں ہی خَاصُ ہی سمجھو تہبارے ماموں کے دوست نیورد مرجن عارف ضیاء کو آج میں نے ڈنر پر انوائٹ کیا ان کے ساتھ شیبا بھی آرہی ہے۔ بردی کیوٹ لڑکی ہے اس سال ایم بی اے کرکے فارغ ہوئی ہے۔ تم کہیں جانا نہیں گھر ہی پر رہنا۔''سمیراکے لیجے نے خوشی جسکتی پردی تھی۔ خوشی جسکتی پردی تھی۔

'''لیکن میرایهال رہنا کیوں ضروری ہے۔'' مراد نے جیرانی سے سوال کیا۔

اس لیے کہ میں نے شیبا کے ساتھ تہہاری شاوی کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے اور آج اس کواس سلیلے میں بلایا ہے تا کہتم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح و مکھ لو۔
آپس میں باتیں کرکے ایک دوسرے کے خیالات اور پہند نا پہند معلوم کرلو۔ وہ مشکراتی نگاہوں سے مراو گی طرف و مکھتے ہوئے بولیس۔

کین می آپ کویے فیصلہ کرتے وقت مجھ سے تو پو چھنا حیا ہے تھا۔ مراد نے شکا بی اجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میرا کے چہرے پرنا گواری کے اثر ات چھا گئے۔ انہوں نے کہا ''مراد میں تمہاری مال ہول تمہارے مستقبل کے لیے بچھ سے زیادہ بہتر اورکون سوچ سکتا ہے۔'' ''یہ بات نہیں می دراصل میں اپنے لیے لڑکی پسند کرچکا ہوں۔'' مراد نے سر کھجاتے ہوئے آ ہستہ ہے

سمیرا کا منہ جرت سے کھلارہ گیا۔ وہ نے بھٹی سے مراد کی طرف دیکھ کر کہنے گئیں۔ گرتم نے مجھ سے پہلے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا کون لڑکی ہے کہاں رہتی ہے۔ خاندان کیا ہے۔ والد کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک سانس میں ڈ ھیروں سوال کر گئیں۔

(اس خوبصورت ناول کی دوسری اور آخری قسطا گلے ماہ ملاحظہ فرمائیں) او نچے او نچے سرخ بھولوں والے درختوں کو دیکھنے لگا۔ ''میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کرن کہ آئندہ تہمیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگ۔'' مراد نے اس کے خوبصورت چیرے کی طرف دیکھتے ہوئے آ ہتہ سے کہا۔

'' تھینک یومرادصاحب کرن کے چرے پر ہاکا سا خوشی کا تاثر الجرآیا۔اب میں چلتی ہوں بارش ڈک گئی ہے۔اس نے چلنے کا قصد کرتے ہوئے کہا۔اس کے زم گلائی چہرے پر تھہرے ہوئے بارش کے قطرے اور گالوں پر سابی گئن گھنیری بلکیں مراد کے دل کو ڈانو ڈول کیے وے رہی تھیں۔اس کے لیے کرن کے چہرے سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہور ہاتھا۔

کرن نے تیزی ہے آگے بڑھنا جاہا۔ جیسے ہی
اس کی نظریں مراد کی نظروں سے فکرا تیں کرن کی
نظریل ہے ساختہ نیچے جھک گئیں۔وہ تیز تیز چلتی ہوئی
اس کی نگاہوں ہے اوجھل ہوگئی مراد وہیں کھڑا
سگریٹ چھونکٹار ہااور پھر ٹھنڈی سائس لے کر کار ٹیس
آگر بیٹھ گیا۔اس کے لیے بیاحیاس بھی خاصہ خوش
کن تھا کہ کران اس برنفرت اور غصے کے تیر برسائے
بغیر خاموثی ہے جا گئی تھی۔

ایک عجیب سا احساس اس نے اپنی رگوں میں مرایت کرتا ہوامحسوں کیا۔ کیا کار میں لگا ہوا کیسٹ پلیئر آن کرکے اس نے جھکے سے کار اسٹارٹ کردی ۔احمہ رشدی کی خوبصورت محرافگیز آواز نے اس پرخود فراموش کی کیفیت طاری کردی۔

> بے کل رات ہتائی بے چین دن گر ارا ہم نے مجھے رکارا ہم نے مجھے رکارا مسلی گیت میں سی آ ہیں رہیں تو مان ہیں راہ میں مہیں دھند میں کہیں وھوی میں کہیں دھند میں کہیں وھوی میں

کارتیزی ہے دوڑا تا ہوا گھر پہنچاتو وہاں افراتفری پھیلی تھی۔سمیرا اپنی گرانی میں ملازم ہے گھر کی صفائی کروار بی تھیں۔کھانے کے کمرے میں قیمتی ڈ ٹرسیٹ میز



# وويش والستان

## اساءاعوان

اسکول ٹیچرنے مناسب سمجھا کہایئے شاگر دوں کو بچل کے بارے میں بتانے کے لیےروز مرہ زندگی میں سے مثالیں دی جائیں۔ چنانجد انہوں نے شاگرد کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور کہا بناؤ اگر میں عکھے کا بٹن دبا دوں اور پنکھانہ چلے تو اِس کا کیامطلب ہے؟ ذہین شاگرونے جواب دیا۔'' یکی کہ آپ نے بحلى كابل تنبيس ديا\_"

فضااحر \_اسلام آباد

## اچھی باتیں

🖈 ..... شهنائیال اور أداسیال بهت درد ناک ہونی ہیں۔ 🖈 .....خوش اخلاتی اور انکسار میں ہی آپ کے کے کامیابی ہے۔ کسس اگر آپ کی بات متعلقہ مخص تک کسی تیسرے فریق کے ذریعے پہنچق ہے تو شاید الفاظ نہ بدلیں گرلہجہ ضرور بدل جائے گا۔

سوچتا ہول کچھ دوستول پر مقدمہ ہی کردوں اس بہانے ہرتاری پران سے ملاقات تو ہوگی تابش على\_سيالكوث

## الله كافر مان

الله تعالی نے فرمایا ۔ جو اس کے رسول میلی کے حکم کی خالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر كونى بدى آفت آپرك يادردناك عذاب پنچ \_ (سورة نور)

حضرت ابوہریرہ ہے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا:''بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب حالت تحدہ میں ہوتا ہے ۔ لہذاتم سجدے میں خوب دعا تیں کیا کرو۔''

فزالەرشىد\_كراچى

برا گوشت صحت کے لیم تو کوئی کہتاہے بکرے مرغی چھلی کا۔

سب سے زیادہ مضرایے بھائی کا گوشت ہے۔ جوفيبت كركے كھاياجا تاہے۔

وین شروانی \_ کراچی

پھر یوں ہوا کہ عبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتا چلے کے رائے جران رہ گئے محمرز ابد \_ چکوال



# WWW.Dalksociety.com

#### مثالىانسان

مثالی انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ مردت اوراحسان کاسلوک روار کھے،اپنے پاس سے پچھ دینے میں راحت اور دوسروں سے پچھ لینے میں عارمحسوں کرے فطرات میں خوانخواہ ندا بچھے مگر وقت پڑنے پر جان کی ہازی لگادے۔

#### ميمونه حسن \_شابدره

#### ایکشعر

بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ دم ہدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ شازیہ۔ملتان

#### خودكثي

سی صحف کا اینے آپ کو قصداً اور غیر قدرتی طریقے پر ہلاک کر لینے کا عمل خود کئی کہلاتا ہے۔ 85 فیصد لوگ وما فی خرابی کی وجہ سے خود شی کرتے ہیں۔ 15 فیصد سے کم ایسے لوگ ہیں جو ( ...... ) بیاری کی وجہ سے خود کئی کرتے ہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو ہلاک سے خود کئی کرنے والوں کا تعلق بھی و ماغ کے عدم تو از ن سے ہی کرنے والوں کا تعلق بھی و ماغ کے عدم تو از ن سے ہی ہوتا ہے۔ عور تو ں کے مقابلے میں مرد اور حبشوں کے مقابلے میں مرد اور حبشوں کے مقابلے میں مرد اور حبشوں کے مقابلے میں اور حبشوں کے مقابلے میں صرا و رحبشوں کے مقابلے میں اور دیشوں کے مقابلے میں اور کے ہیں۔ حباد بیشان کرا جی

### بإكل

پاگل خانے کے ڈاکٹر نے ہمارا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ہمیں پاگل قرار دے دیا۔ہم نے وجہ پوچھی تو ہوئے۔

''دیکھو بھائی اس زمانے میں جو سچے بولتاہے بلاشبہ وہ پاگل ہے۔ سچے بولنے والے تو بھی کے دنیاسے اٹھ گئے۔ سچے بولنے کے جرم میں ستراط زہر پی کر مرگیا۔ منصور پھانی پاگئے، عیسیٰ کوصلیب پر چڑھا دیا۔ سچے منصور پھانی پاگئے، عیسیٰ کوصلیب پر چڑھا دیا۔ سچے

#### براوراست

وومعزز اورخوش لباس خواتین ایک بردی کمپنی کے وفتر میں واخل ہوئیں۔ باس کے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے نہایت شاکستہ انگریزی میں کہا۔
'' جناب ہماری شظیم راہ سے بھٹی ہوئی خواتین کی اصلاح کے لیے کام کرتی ہے کیا آپ اس سلسلے میں چندہ دینا پسندکریں گے؟''

''میں چندہ ضرور دوں گالیکن آپ کے توسط سے نہیں۔ میں براہِ راست یہ نیکی کرنا چاہوں گا۔'' باس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

ثمره علوی \_ پیثاور

#### سادگی

مشہور شاعر نظامی نے کسی مشاعرے میں آیک خانون کودیکھااور حب عادت بزار جان ہے اس پر فدا ہوگئے۔ مشاعرے کے بعد موصوف اس خانون کے پاس گئے اور کہنے لگے۔

'' اے دشمنِ ایمان وآ گبی کیاتم یہ گوارا کروگی کہ میرے دل کے مرتعش جذبات تمہارے پا کیزہ عطر پیز تنفس کوآ مدشدہ سے ہم آ ہنگ ہو کیس ''

بیچاری خانون اس انداز بیان کو بالکل نه سمجها سکھیں اور حیرت سے بولی۔ مندور سے سے بولی۔

"آخرآپ کہنا کیا جاہتے ہیں؟"

اب با کمال شاعر نے حقیقت پیندانداز بیان بن کہا۔

"میں چاہتا ہوں تم مجھے شادی کرلواور میرے بچوں کی ماں بنتا گوارا کرو۔"

خاتون نے چند کمجے سوچا اور جیرت کے ساتھ دریافت کیا۔

"كُنْ بِحِينَ إِلَى اللهِ

أ فآب لندن

ہاری پولیس

ہماری پولیس بہت اچھی اور فرض شناس ہے ہمیشہ چوروں کے پیچھے ہوتی ہے ۔ لیکن پیۃ نہیں لوگ اسے پروٹوکول کیوں کہتے ہیں ۔

رازعدن- بحرين

زندگی

زندگی ایک تھلونا ہے آخراس کوٹوٹ ہی جانا ہے۔ اچھاہو کہ ریسی کے کام آ گر ہی ٹوٹ جائے۔

نارہ بنارو ہے

احتياطأ

''اس آ دمی سے تمہارا جھگڑا ہور ہاتھا تو اس نے تمہیں کیا کہا؟'' تھانیدار نے ملزم سے بوچھا۔ ''ناخجار ….خط الحواس ۔''ملزم نے جواب دیا۔ ''ان الفاظ کا مطلب جانتے ہو۔'' پولیس افسر نے ملزم سے کہا۔

''لجھے مغلوم نہیں لیکن میں نے احتیاطاً اسے ایک لات رسید کر دی تھی۔''ملزم نے سینہ تان کر کہا۔

زيت فضل كوئط

أيكشعر

مہرباں ہو کے بلالو مجھے حاموجس وقت میں گیا وفت نہیں ہوں کہ پھر آنجی نہ سکوں فرزانہا قبال۔ تربت

يادر كھنے كى بات

یاد رکھیں اگر آپ کسی کی تنقید برداشت نہیں کر سکتے ۔تو پھرتر تی بھی نہیں پاسکتے۔

عليشبه كريم ركوباث

انسان

بے وقوف اور مجھدار انسان میں صرف اتنا فرق

پوچھونو کے پیمبروں کے ساتھ ہی دنیا ہے اٹھ گیا۔' ڈاکٹر کی بات نے ہمیں قائل تو کردیا۔ "لیکن ہم نے کہا کہ ہم پاگل خانے میں نہیں رہنا چاہتے۔'ڈاکٹر نے اُس کی ایک ہی صورت بتائی۔ "اگر تم وعدہ کرو کہ بھی ہے نہ بولو گے۔مظلوم کی طرف داری نہ کرو گے، کوئی کام ایمانداری ہے نہ کرو گے تو میں تمہیں ابھی عقمندی کا شرفیایٹ ویتا ہوں۔' ہم نے کہا۔''سچا وعدہ تو نہ کریں گے کہ بیتو پاگل بن ہے۔'ڈاکٹر خوش ہوگیا اور ہمیں پاگل خانے ہے۔ بن ہے۔'ڈاکٹر خوش ہوگیا اور ہمیں پاگل خانے ہے۔

كامران شخ ـ پنڈى

روک

مال بچے ہے:''مُنے یہ بتاؤاگر بہت ہے گڑھے کیک ساتھ ہوں توانہیں کیا کہیں گے؟'' بچہ:''سرٹگ.....!''

سدره شخب پنڈی

نشاب

ایک مصنف نے اپنی کتاب کا انتساب کھا۔ '' پیاری بیوی کے نام .....'' جس کی غیر موجود گی میں بید کتاب مکمل ہو گیا۔

فائزه خان\_ا نک

سنهرى حروف



صا بررحمن \_ بالا

نماز چیسی کوئی عبادت نہیں..... قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ..... کلمہ جیسی کوئی دولت نہیں .....

> اور..... جمعەجىسا كوئى دن نېيى .....

فضيله كريم \_زيارت

محبت

موسم بہار میں میں اور محبت پہلو بہ پہلو سیر کریں گے۔ہم دونوں ٹیلوں اور گھاٹیوں کے درمیان گیت گائیں گے۔ بنفشہ اور گلاب کے پھولوں سے موسم زندگی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ گرمیوں کے موسم میں میں اور محبت تھک کر معصوم بچوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سو جائیں گے۔ ہمارا بستر مہزہ اور جاریآ سان ہوگا۔

خزال کے موسم میں' میں اور محبت انگور کے باغوں میں جائیں گے اوران درختوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اپنا زر دلباس اتار دیا ہو گا اور سمندر کی طرف جاتے پرندوں پرغور کریں گے۔

سردیوں کے موسم میں میں اور محبت استش دان کی آگے ہے۔ آگ کے پاس بیٹھ کر ماضی کی کہانیاں سنا میں گے اور گزری ہوئی قوموں اور قبیلوں کی داستانیں دہرا میں گے۔ دہرا میں گے۔

جوائی میں مجھے یہ محبت تہذیب سکھائے گی اور بڑھا ہے میں میرابازو ہے گی۔محبت تمام عمر میرے ساتھ رہے گی۔ (خلیل جبران)

بلوشهمود يشاور

ایکشعر

بھائی جیتے رہیں ہزار بری اور بہنیں دعائیں کرتی رہیں شاعر:اظہر حبیب کراچی

公公.....公公

ہوتا ہے کہ بجھدار کواپنی حدود کا پینہ ہوتا ہے۔ منورعلی \_ساہیوال

میں اُس دن لوٹ آؤں گی

میں اُس دن لوٹ آؤں گی
مری دھرتی پہ جب نظیمگا
سورج ، امن خوشحالی ، محبت کا
میں اُس دن لوٹ آؤں گی
انصاف آسانی ہے
انصاف آسانی ہے
اندھیرے ختم ہوجا نیں گے گلیوں ہے
ملے گا بحوں تو تھی جینے کا
ملے گی بچوں تو تھیم سب تے ہی
میں اُس دن لوٹ آؤں گی
سورج ، امن ، خوشحالی ، محبت کا
سورج ، امن ، خوشحالی ، محبت کا
میں اُس دن لوٹ آؤں گی

شاعره:سعديية على لندن

60

دعا کے تین پہلوہوتے ہیں۔ یاتو قبول ہوتی ہے۔ یا آخرت کے لیے ؤخیرہ کر لی جاتی ہے۔ یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے ،مگر رزمبیں ہوتی۔

عمرانه ـ کرا ثور

سکے ہمیشہ بہت شور کرتے ہیں مگر کاغذ کے روپے بالکل آ وازنہیں نکالتے تو جب زندگی میں آپ کو مرتبہ ملے تواپنے اندرا عساری ادر خاموثی پیدا کریں۔

نازىيە مجيد \_حيدرآياد

جمعتة المبارك

زم زم جيسا کو کی پانی نہيں....

(Migraille)

# WWW. Dalle or of edy com

# د المالي العالمي العالم

ہم تم جا ہیں یانہ جا ہیں جسوں کے آئیے ہیں میری اور تمہاری رومیں جب ملتی ہیں انفظوں کے رنگین اُجائے آسان کوڈ ھک لیتے ہیں آسمان کوڈ ھک لیتے ہیں منظروھندلا کرویتے ہیں منظروھندلا کرویتے ہیں مسب پچھ خائیب ہوجا تا ہے جسموں کے سارے آئیے دیکھوتو جیرت خانے ہیں دیکھوتو جیرت خانے ہیں

كورا كاغذ ورق ہے کورا ..... نہ کورایڑھنا براك سطركو بغور پڑھنا کہیں پہ گیلانشاں ملے گا لہیں پہ خط چھمٹا ملے گا کہیں پہ جذیب ہوں گے لہیں پر وف گلہ ملے گا لحبتيل بيشار بإهنا هراك لمحها نتظار يزهنا بین خواہشیں ناتمام پڑھنا خواب تونے برار پڑھنا ليب چڙھ چي اميدين کہیں بھی تیری خطانہیں ہے و فا کی بیری بیدو نیاساری جفا پہ کوئی سز انہیں ہے عجيب دستورِ عاشقي ہے کیشنگی بی زندگی ہے ابھی ہول زندہ .....ضرور پڑھنا بهكورا كاغز ..... نهكورايره هنا!

شاعره:خوله عرفان \_ کراچی

اُواس کھے
اُواس سے کھول کی اُواس سی کہانی ہے
اُری جھیل میں جیسے کھہرا پانی ہے
زیمرگ پیار کے انظار میں گزار دی
اس دل پہ عموں کی تحکمرانی ہے
اس دل پہ عموں کی تحکمرانی ہے
انگر کر کسی سے بے مقصد زندگانی ہے

ميري اورتمهاري روحيس

ان جرت خانوں کے اندر

ان جاموں سے باہررہ کر

كب تك بيرد كهسبه على بين

ميري اورتمهاري روحيس

جسم کے جامے ڈھونڈر ہی ہیں

سوغات اب کی عید پیساجن مورے ہم کوکیاتم بھیجو کے لال، ہری،ست رنگی چوڑی دهانی رنگ کاسوٹ کنگن، گجرے، بیلے کے میروے رنگ کے بار اب کی عیدیہ ساجن مورے بيسب بهيج سكونة تم كر بس تم خود آجانا تم آ جانا..... میں سمجھوں گی جا ندعید کا آج محکن ہے ميريآ لكن أتراب اب کی عید بیرساجن مور بے ويناريسوغات شاعره: شاز لی سعید مغل \_ کراچی رحمتول كامهينه قريب آرباب حانے کیوں گزرتے وقت کےساتھ ساتھ لگەرباپ جیے کھ ہونے والا ہے ما لك! ال يرس رحمتوں کے مہینے میں ایناخاص کرم کروینا رحمتول کے مہینے میں كسى كوكوئي د كھ نددينا شاعر:انیل پیٹھان۔جامشورو

همتم جاين يانه جاين ان روحول كو آخرکارویں جاناہے جسم کے گہرےسائے میں مس کے اندھے دیرائے میں شاعره بشيم سكينه صدف \_ ڈسکه \_ سالکوٹ بإدكادريا آؤایادول کےدریا کے کنارے ننگے پاؤل چلتے ہوئے خودکودر یافت کرنے کی خواہش لیے چاندکی شندی جاندنی میں نہائے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں ہم دونوں ہاتھ تھامے ہوئے یخ بستہ ہواک جا دراوڑھے ہوئے پھر سے کہیں دورنکل جا کیں اور پھر بھی بھی لوٹ کرنہ آئیں پيامبر کھلی کتاب لگتی ہیں

المهاری آنگھیں کھلی کتاب گلتی ہیں اور مقدس اتن جتنے آسانی صحیفے اپنی آنگھوں سے مرے دل پر دستک دینے والے مری محبت کے پیامبر ہو

شاعر:على رضاعمراني \_سجاول

# المارين المرين المراب المارين المراب المراب

اور مجبت کی کہائی ہے۔ یہ کہانی ہے مشعل اور حیدر کی مشعل ایک مایہ ناز اور پائے کی ماڈل ہے۔ جس نے بہت کم عرصے میں شہرت کے در دازے بجا دیے۔ حیدر ایک الگ دنیا کا بای ہے۔ مگر انجانے میں ایک بندھن میں بندھ گیا اور پیانجا نا رشته اِن کی زندگی بن گیا۔ عتیقہ اوڈھو (ساحرہ) نے اس میں مشعل (صبا قمر) کی والدہ کا کر دار بہت بھر پورا ندازے کیا ہے بیا پنی زندگی میں مکن رہنے والی خانون ہیں اور اس عورت کوزندگی ہے بہت شکایت ہے کہ اُسے بھی سچا پیارنہیں ملا۔ وہ ایک سے پیار کی تلاش میں اپنی شادیاں ختم کرتی رہی۔ سپریل سے شرم کی کہانی مختلف کرداروں کے گرد گھوٹتی رہتی ہے اس سیریل کو تحریر کیا ہے ثروت نذریے نے جبکہ ہدایت فاروق رند کی ہیں۔ سیریل کے مرکزی کرداروں میں عتيقه اودُهو' صبا قمرُ محمود اخرٌ' زامد احرُ سندس طارق صوفيه خان عنا على شائسة جبين فيصل رحمان اورریجان شخ قابل ذکر ہیں۔سیریل بے شرم 'ARY و يجيثل سے برمنگل كى رات 8 بج

د کھائی جار ہی ہے۔ ادھر ڈیجیٹل سے دکھائے جانے والے پروگرام' جیتو پاکستان' نے اپنی انفرادیت برقرار

قارئین گرامی جب آپ پہتجریر پڑھ رہے ہوں گے تو رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ ARY و بجیٹل کے پروگراموں نے ہمیشہ ناظرین کی حوصلہ افزائی کی وجہ ہے ہمیں سرخرو کیا ے- ARY ناظرین آپ کاشکریہ کہ آپ کے ما ہرانہ مشورے ہمیں نیا حوصلہ دیتے ہیں۔ آھے اب چلتے ہیں ARY ڈیجیٹل کے پروگراموں کی طرف اورامید ہے کہ آپ ہمیں حوصلہ دیں گے۔ ARY ڈیجیٹل ہے آن ایئر ہونے والی سیریل بے شرم'' نے ناظرین کے حلقے میں خاص طور پرخوا تین میں مقبولیت حاصل کر لی ہے اور صیا قمر نے خوبصورت ادا کاری کر کےایے آپ کومنوالیا - سریل'' بے شرم'' کی کہانی کچھاس طرح ہے کہ عورت محبت کے بغیر تو زندہ رہ لیتی ہے مگر عزت کے بنا تہیں اور عزت ہی عورت کی پہلی ترجح ہوتی ہے۔

جب عورت كوعزت نہيں ملتى تو اس كے إندر کی باغی عورت جنم لیتی ہے اور سے بغاوت سب کھے ختم کردیتی ہے حتیٰ کہ اپنا آپ بھی مگر جب محبت کے ساتھ ساتھ عزت کا احساس حاوی ہوتا ہے تو عورت اپناتن من سب أس مردير نجهاور كردنيق ہادربس سیریل بےشرم بھی پچھالی ہیءنت



رکھی ہوئی ہے اور تمام چینلوے آن ایئر ہونے ایک کثیر طلقے کواپی جانب متوجہ کرنے میں خاصے والے شوز میں نہر 1 کی پوزیش برقر ارر کھنے میں کامیاب ہیں۔ یہ پروگرام ہر جمعہ اور اتوار ک



رات7:30 بيج ARY ويجيثل سے دکھا ياجار با

میں کے سینٹر ایگزیکٹو پروڈیوسر عبید خان بیں۔ڈیجیٹل سے آن ایئر ہونے والے وکنشین پروگرام' گڈمارنگ پاکستان نے اپنی کامیابی کی روایات کو برقر ار رکھا ہے اور نے آئیڈیا پیش

ہ میاب ہو لیا ہے۔ فہد مصطفے کے انداز اور محبت بھرے جملے جو وہ ناظرین سے استعال کرتے ہیں۔ اُن کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی اور ان پروگرام بحثیت ہوسٹ وہ ناظرین سے بہت قریب نظر آتے ہیں اور پھر مجیتو پاکستان کے ہدایت کار



کرنے پراس خوبصورت پروگرام میں دن بہدن نکھار آتا جار ہاہے۔ یہ پروگرام پیرے لے کر جعہ تک ندا یاشا صبح 9 بجے پیش کرتی ہیں۔علی

کامران خان کی محنت کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ پروگرام کی خوبصورتی میں کامران خان ناظرین کی جانب سے مبار کیاد کے مستحق ہیں۔فہد مصطفے ہیں۔ خرطبہ جمعہ 1 کج سے 2 کے تک مفتی رمضان ساِلوی درس مجھی دیں گے اور تر اوسح آپ ویکھ سکیں گے روزانہ داتا دربار سے سے دونول پروگرام لائيو دڪھائے جائيں گے۔ پروگرام 'صح خیر'اتوار 10 بجے سے لے کر 12 بيج تک بروز اتوار يوسرا خان لائيو پيش كرتي میں۔ جبکہ پروگرام 'روحانی دنیا' ہفتہ اور اتوار رات 12 بنج اقبال باوا لائيوآن ايئر ہوتے ہیں۔ پروگرام سحری اور افطار میں آپ کے پندیده میزبان شرکت کررے ہیں۔ اور ناظرین جنہیں ویکھ کر متنفید ہورہے ہوں گے اور یقیناً بیچے اپنی باری کے انتظار میں مول کے تو اب بتاتے ہیں ARY نک (Nick) کے حوالے سے پروگرام "Motu Patlu" روزانه دو پیر 4 کے اور شام 7 بح بیش کیا جائے گا پروگرام" Tuff Puppy" پیرے جعرات روزانہ شام ساڑھے یان کے بچ The "کیانی کے اور Cockeroaches رات 8 بيج يه پروكرام اين مثال آپ ہے" Pawpartol " يو تار سے لے کر جمعہ تک دو پہر 0 3:1 بج دكايا جائے گا۔ پروگرام "Legend Of Koora" شام پیرے لے کر جعہ تک دکھایا جائے گا۔ جبکہ H.B.O سے خوبصورت فلم'' Terminator Genisys"دن 1 بح پھررات 9 بجے اتوارکو وکھائی جائے گی۔ پچھ سیریز جون میں ناظرین کے لیے پیش کی جائے گی اس کے ساتھ ہی قارئين ہم اگلے ماہ پھر خوبصورت پروگراموں کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیں۔ 公公.....公公

عمران کا تحریر کردہ کھیل'' بلیج'' کی 400 ا تساط مکمل ہوگئی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سٹ کام ہے جس کو بیاعز از ملا ہے اور ابھی اس کی کامیانی کا سفر جاری رہے گا۔اس کی ہدایت نبيل جبكه فنكارون مين حناول پذير نبيل مجراسكم اور عا نشه عمر قابل ذکر ہیں۔مزاحیہ کھیل' بلیخ ہر اتوار کی شام 7 بجے ڈیجیٹل سے دکھایا جار ہاہے۔ اب چلتے میں ARY ویجیٹل سے کامیالی کاسفر طے کرنے والی سیریل متم میری ہو کی طرف بیہ کہائی دو بھائیوں کی ہے جوایک ہی لڑ کی کو پہند كرتے ہيں چھوٹے بھائی كو جب پية چلتا ہے جب وہ بڑے بھائی کی بیوی بن کر آ جاتی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے جلتا ہے اور وہ غلط طریقے سے بڑے بھائی کا مقابلہ کرتا ہے اور اُس کی خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہوتا اور مزے گی بات دیکھیں کہ چھوٹا بھائی ہوے بھائی میں غلط فہی پیدا کر نیوالے کے بعد چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے بیدایک خطرناک دھا کہ ہوگا کہ بڑا بھائی بیوی کو چھوٹے بھائی کے غلط رو پیر کی وجہ ے طلاق دے۔ کیا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا گھر برباد کرنے میں کا میاب ہوجاتا ہے۔ اس کے کیے آپ کو سیریل'' تم میری ہو'' ویکھنا ہوگی کیونکہ بھائیوں کے کردار میں فیصل قریتی اور اعجاز اسلم نے بہت خوبصورت اوا کاری کی ہے۔ اس سیریل کوتح ریکیا ہے ثمیندا عجاز نے جبکہ ہدایت نجف بلکرای کی ہیں۔ سیریل کے فنکاروں میں فيصل قريشي اعجاز اسلم سارا خان شازيه ناز ندا ممتاز' زینب قیوم' شنمرا دنواز اور دیگر شامل ہیں۔ پیہ سریل برمنگل کی رات 9 بج ARY و يجيثل ہے دکھائی جارہی ہے۔رمضان المبارک کامہینہ اور آپ کو اسلامی چینل کیوٹی وی لے کر چلتے



# www.galksociclyscom



OBGB

# وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں.....

خان نے فلم کو مکمل طور پر کرا جی میں بنانے کا فیصلہ
کیا ہے اُن کا ماننا ہے کہ فلم انڈسٹری کا
Revival ہو چکا ہے للبذا آنہیں بھی اپنا حصہ ڈالنا
حیاہیں۔ بھی تو ریم ہی کہ پاکستان کی مٹی
میں بہت کشش ہے ریما جی کہ چانے والے جلد
میں بہت کشش ہے ریماں سے جانے والے جلد
میں بہت کشش ہے ریماں سے جانے والے جلد
میں اوٹ آتے ہیں۔

ہمت نہیں ہاری عاش عظیم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی ایک اور فلم بنائیں گے۔ بیابات انہوں نے ایک



پاکستان کی مٹی شاوی کے بعدفلم انڈسٹری سے دوری اختیار کرنے والی اوا کارہ ریما نے ایک بار پھر فلم انڈسٹری میں سرگرم ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ریما



مختلف اسکر پٹ و کیور بی ہیں اور فیصلہ ہوتے ہی فنکاروں کو کاسٹ کیا جائے گا۔ خبر سے کہ ریما

انٹرویو میں بتائی کہ وہ مالک پر پابندی سے بالکل مایوں نہیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جلد یہ پابندی ہٹالی جائے گی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے فلم مالک دیکھی اُن کا ماننا ہے کہ اس فدر بہترین فلم شاید ہی اب کوئی بنا سکے اور اس پر پابندی نگانا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت بردی زیادتی ہے۔

دوبارہ پھرسے مہرین جبار کے نام سے فلمی اور غیر فلمی سب ہی لوگ واقف ہیں۔'رام چند پاکستانی' کے بعد



مہرین کی دوسری فلم' دوبارہ پھرسے' پیمیل کے مراحل میں ہے اس فلم کی %80 عکس بندی امریکہ میں کی گئی ہے۔ یہ فلم خوبصورت لوکیشنز اور سیٹ ڈیزائننگ ہے آ راستہ ہے۔ فلم کی کاسٹ

میں عدیل حسین تمریم فاروق طویل صدیقی صنم سعید شاز خان مونس خان اور علی کاظمی شامل ہیں۔ان تمام جونیئرز کے ساتھ فلم اور ٹی وی کی مجھی ہوئی ادا کارہ عدیقہ اوڑھو کا بھی اہم کر دار ہے۔امید کرتے ہیں کہ دوبارہ پھرسے فلمی دنیا میں ایک بہترین اضافہ ثابت ہوگی۔

سروجنگ ذرائع بتاتے ہیں کہ آج کل سلمان خان اور خبے دت کے تعلقات کافی کشیدہ ہوگئے ہیں۔



جب سے سخے دت جیل سے رہا ہوئے ہیں۔
دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ ی جاری ہے۔
جبکہ سلمان اور سخے کی ماضی میں بہت دوئی رہی
ہے اور سلمان خان نے اُن کا دوران حراست
بہت خیال بھی کیا ہے اب یہ جاری کشیدگی کیوں
ہے وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ گی گرامید ہے کہ
جلد بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔
آرز وہوگئی پوری
مینا ملک جو اپنے نام سے زیادہ اسکینڈل

کوئین کے نام ہے مشہور ہیں۔ تائب ہونے کے

بعد دوبارہ فلموں میں جلوہ افروز ہورہی ہیں اور ای مقصد کے لیے وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ



لاہور میں مقیم ہیں۔جس فلم میں وہ بطور ہیروئن کام کررہی ہیں اس کے گانے اُن کے شوہراسد خٹک گائیں گے۔مبارک ہو خٹک صاحب آپ نے تو اپنی منزل پالی لیعنی مشہورہونے کی آرز و پوری ہوہی گئی۔

XXX-Return Of Zander Cage کی میروئن میں دیریکایڈوکون جی ہاں آج کل بالی وؤ



ہیروئٹزاسی کمبی چھلانگ کی منتظر ہتی ہیں گہانہیں ہالی وڈے کوئی زبردست سم کی آفر آجائے اور دپریااس کوشش میں کا میاب بھی ہوگئیں۔ وہ امریکہ میں اپنی فلم کی شوئنگ میں مصروف ہیں جو جلد ہی بردی اسکرین پرنمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔

ایشوریا، جیکو لین اور دپیکا کے بعد اب پریانکا چوپڑا بھی مشہور ٹی وی سیریل Bay Watch جواب مکمل فلم کی شکل میں تیاری کے



مراحل میں ہے۔ اس میں اہم کر دار نبھارہی ہیں ا اگریزی زبان سے واقف لوگ جائے ہیں کہ بے واچ پاکستان میں کس قدر شہرت کا حامل بروگرام مانا جاتا تھا۔ اس پروگرام کی خاص بات میتھی کہ جو لوگ انگریزی زبان سے بالکل بھی واقف نہیں تھے وہ اس شوکوزیا دہ شوق ہے و یکھتے تھے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سانولی سلونی بھارتی ناری پامیلا کا متبادل ہوسکتی ہے۔

# www.addi.kcoelejwkedin



دوشیزہ قارئین کی فرمائش پراب سے انتہائی مہل کھانے کی تر اکیب پیش کی جار ہی ہیں وہ تر اکیب جوعام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعال کی جاشکیں۔

کی ہوئی پیاز ڈالیس۔ جب وہ پہلی براڈن ہوجائے تو اس میں ادرک کہن پیسٹ شامل کردیں۔ اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس میں ہلدی پاؤڈر مسالا پاؤڈر ڈالیس۔ اب اس کو دومنٹ تک پکائیس۔ اس کے دائیس۔ اب اس کو دومنٹ تک پکائیس۔ اس کے بعد ثمار ڈالیس۔ اب اس کو دومنٹ تک پکائیس، جب تک وہ بعد ثمار ڈالیس اور اس وقت تک پکائیس، جب تک وہ آلواور کردیش کی ہوئی بندگوبھی شامل کردیں، آلواور کردیش کی ہوئی بندگوبھی شامل کردیں، ماتھ ہی شمک بھی شامل کردیں، ماتھ ہی شمک بھی شامل کردیں، ڈال کرڈھکن ڈھک بیائی دال کرڈھکن ڈھک دیں۔ آگر مبزی گل جائے تو ڈال کرڈھکن والے کو شامل کردیں۔ ڈھیک ورنہ مزید پائی ڈال کر گلئے تک پکائیس۔ ڈھیک ورنہ مزید پائی ڈال کر گلئے تک پکائیس۔ جب پائی خشک ہوجائے تو چو لیے سے اتاریس۔ جب پائی خشک ہوجائے تو چو لیے سے اتاریس۔ جراد صنیا سے گارئش کریں۔

# مسالے دار جھینگے

اجزاء میرینیشن کے لیے جھینگا آ دھاکلو ادارک بہن پییٹ دوچائے کے چچ سرخ مرچ پاؤڈر ایک چائے کا چچ گرم مسالا پاؤڈر آ دھاچائے کا چچ کارن فلور ایک کھانے کا چچ لال فو ڈکلر ایک سے دوچنگی

# آ لوگوبھی

بندكوبهي وْيِرْهِ كِيلِ (كدوكش كريس) ء لو مين عدو ایک عدر د ایک عدد でんりん ایک عدد اورك كهن پيين ايك جائے كا بيج آ دھا جائے کا چھ 0/1 مرخ مرج ياد ایک چوتھائی جائے کا چھے بلدى ايك چوتھائي ڇائے کا چچ دحنيا ياؤؤر آ دهاجائے کا چیج آ دهاجائے کا چھے ووکھانے کے چھے آ دھاکپ حسب ضرورت دو کھانے کے چھیے برادحنما ایک فرائنگ بین میں دو کھانے کے جھیجے تیل

ڈال کرزیرہ ڈال ویں۔اس کے بعداس میں جاپ

Valuation of the Colors of the

سرخ مرج پاوُ ڈر آ دھاچائے کا چچ دارجینی ایک ٹکڑا ہری الا پچی میں اللہ بھی میں اللہ بھی میں اللہ بھی میں اللہ بھی اللہ بھی میں ایک جو تھائی کپ دیم ایک چو تھائی کپ کریم آ دھا کپ لیموں کارس ایک ٹیبل اسپون

فرائنگ پین میں دوئیبل اسپون تیل ڈال کراہے كرم ہونے ويں۔اب اس ميں چكن ڈال كراچھى طرح فرائی کریں۔ 4 ہے 5 منٹ تک اچھی طرح فِرانی کرنے کے بعد جب اس کارنگ تبدیل ہوجائے تو چکن کو نکال ویں۔ اب ای فرائنگ پین میں مھن ڈالیں۔ جب وہ پکھل جائے تو اس میں ایک ایک کرے تنام مبالے ڈال دیں۔ جب خوشبوآنے لگے تو کچن کو دوبارہ سے اسی فرائنگ پین میں شامل كردير \_اب اس مين ثمانو پييٹ بھي شامل كرديں ، ساتھ ہی چینی بھی ڈال دیں۔اگر چکن گلنے سے رہ گئی ہوتو تھوڑا سایانی بھی شامل کرویں اور ڈھکن ڈھک کر تقريباً 15 منٺ ڀکنے دیں۔جب چکن گل جائے تواس میں دبی، کریم اور کیمول کارس شامل کر دیں اور 5 منٹ تك مزيد يكائين يهال تك كداس كا مسالا گاڑھا ہوجائے۔اب چولہا بند کردیں۔ بٹر چکن تیار ہے۔ بوائل جاولول كے ساتھ سروكريں۔

جليبي

اجزاء میدہ ایک کپ(125 گرام) بیس 2 کھانے چھچے بیگنگ سوڈا ایک چنگی بیگنگ پاوڈر 1 چوتھائی جائے کا چچپہ بیگنگ پاؤڈر 1 چوتھائی جائے کا چچپہ بائی ایک کپ

سب سے پہلے جھینگوں کو دھوکر صاف کرلیں۔ ایک باوُل میں جھنیگے ڈال کر اس میں نہن ادرک ييث وسرخ مرج ياؤور كرم مسالا ياؤور كارن فلور لال فوڈ کلز کیموں کارش ڈال کراہے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں۔ پھرایک فرائنگ پین میں تیل ڈال کراس میں کڑی پینہ ڈالیں اور تکال لیں۔ پھرای بین میں پیاڑ ڈالیں اور پھرای میں ہی شملہ مرج لمبائی میں کاف کرشامل کرویں۔اس کے بعداس میں چلی سوس اور سویا سوس بھی ڈال ویں۔ اچھی طرح فرائی کرنے کے بعداس میں جھینگے ڈال کر اے اچھی طرح ایکائیں۔ پھر جب اس کا مسالا خشک ہونے گلے تو ہلکی آئے کردیں اور مزید 4 سے 5 منٹ یکا ئیں۔ اگر گریوی بنانے کے لیے یانی شامل کرنا عامیں تواس موقع پر یانی بھی ڈال دیں ، جب جھینگے گل جا ئیں اور مسالا بھی کی جائے تو اسے ڈش میں نکال لیں اور سا دہ جا ولوں کے ساتھ سروکریں۔

# برچکن

اجزاء مونگ پھلی کا تیل 2 کھانے کا چچ چکن (بون لیس) ایک کلو (بڑے چوکور تکرے) مکھن 50 گرام گرم مسالا 2 چائے کے پیچچ گلاموازیرہ 2 چائے کے پیچچ ادرک تازہ ایک کھانے کا چچیے

#### گرم جلبی جائے کے ونت پیش کریں۔ شام میں میں مار

## شابی بادا می حلوه

17.

بادم کا پاؤڈر 100 گرام دودھ دوکپ دودھ ایک چوتھاکپ چینی ایک چوتھاکپ کھویا 100 گرام گارزشنگ کے لیے بادام، پستے حسب ضرورت ترکیب:

سب سے پہلے ایک دیکھی میں تھی ڈالیں۔ جب وه گرم ہوجائے تو پھراس میں بادام کا یاؤڈر ڈال دیں اور اسے اس وفت تک فرائی کریں جب تک وہ بلکا براؤن نہ ہوجائے ، اس دوران دھیان ر کھیں کہ چو کہے گی آ پنج ہلکی ہونی جا ہے، ورنہ تیز آ ﴾ كى صورت مين بادام ياؤور والتي بي جل جائے گا اور حلومے میں جلنے کی بوآنے لگے گی۔ دوسرے پین میں دودھ گرم کریں اور اس میں چینی وْالْ دِينِ، بْيِن مِنْ اللَّ وفت تَكَ بَيْحٍ چِلا نَسِ، جب تک چینی مکمل طور پرحل نہ ہوجائے ۔ جب و پیچی میں موجود بإدام ياؤ ڈرلائٹ براؤن ہوجائے تو پھراس ہیں چینی ملا دودھ اس میں شامل کر کے چیج چلائیں ، آ ہت آ ہتہ حلوہ گاڑھا ہونا شروع ہوجائے گا اس دوران ہی اس میں کھویا بھی شامل کر ڈیں۔منگسل چیچ چلاتی جا ئیں، یہاں تک کہ تھی الگ دکھائی دینے لگے یا وہ دیکھی کی سائیڈزے بٹنے لگے۔حلوے کو کم از کم 15 سے 20 منت منتقبل پکانا ہے۔ جب وہ تیار ہوجائے تواہے بیالیوں میں نکال کر بادام سے سے گارنش کریں، گرما گرم شاہی بادامی حلوہ مہمانوں کے سامنے پیش کریں۔ 公公.....公公

مكنگ باؤل ميں ايك كپ ميده، دو كھائے کے بیچیج بیسن،ایک چٹلی بیکنگ سوڈا، ہلدی ایک چٹلی و ال رملس كريس، پھراس ميں پانی واليس\_اگرايك کپ یائی ڈالنے کے بعد آمیزہ گاڑھا ہوتو تھوڑا یائی مزیدای میں شامل کردیں۔اس آمیزے کو اچھی طرح مکس کریں، یہاں تک کہ سب چیزیں یکجان موجا كيں۔اب اس آميزے كو 12 سے 15 گھنے تک کی میں ہی ڈھک کرر کھ دیں۔اگر آپ کے علاقے میں سردی زیادہ پڑتی ہے تو 20 سے 24 کھنے تک رکھیں۔ جب مقررہ وفت گزرنے کے بعد آپ اس آمیزے کو دیکھیں گی تو اس میں بلیلے ہوں کے اور بیمزید پتلا ہو چکا ہوگا،لہذا اس میں دوبارہ ہے ایک ہے دوئیبل اسپون میدہ شامل کردیں اور الچھی طرح مکس کریں۔ اب اِس آمیزے کو ثماثو کیپ کی بوتل میں بھرلیں۔شوگر سیرے کے لیے ایک پین میں چینی ڈالیں اورا گرچٹگی بھر زغفران ڈالنا حامیں تو ڈال دیں۔ چو لیے کو ہلکی آنج پر رکھیں جب تک شوگر سیرپ تیار ند ہوجائے۔ چولہا بند کردیں اور اس ميں ايك چوتھائى جائے كا چچچے كيموں كارس ۋاليس، چراے چو لیے پر کھویں تاکہ یہ شرہ کرے رہے۔ تلنے کے لیے ایک کڑاہی میں تھی / کو کنگ آئل گرم كريں۔ جب تيل گرم موجائے تو بوتل کی مدد سے جلبی کی طرح کے گول دائرے بنائیں۔جب تل جائیں تواہے کڑا ہی ہے نکال کر شیرے میں ڈال دیں۔2 سے 3 منٹے تک شیرے میں الٹ بلیٹ کریں اور نکال دیں۔ گر ما

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔